# 07-101-10 P Date -101-16.

THEL TANDERD POL-E- MEHEZ.

Cocater - Inavalvail Kaant, mutalum sayyed phil Technic

THE TOTAL TOTAL THE TOTAL

Ver 1 Se

سلسلة طبؤعات أنجبن ترقئ ار دور بندنه شبته

من عوالمحص

إما نوئل كانث

واكثر ستيد عا برمسين صاحب

المحمن ترقی ار دور بهند دبلی

EIAC

سلسلة مطبؤ عات أنجن نزفئ ارُدؤ ابهند بالبالر

تنقير في محض

إِما نُونِلِ كانتُ

منزجمه

ڈاکٹر سپیدعا برحسبین صاحب

ثنا يع كرده

المحمن نزفئ ارُدؤ (بند) دبلی

سام وارع

# تصحيح

| Makhalin i M. V. Alfalla (1994) in a branch in absolute and in absolute in the | ,             |     |      | /            |             |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|--------------|-------------|-----|------|
| مفدم                                                                           |               |     |      |              |             |     |      |
| عجع                                                                            | ble           | سطر | صفحم | صحح          | غلط         | بطر | صفحه |
| مثني                                                                           | متنا          | 4   | uh   | اتاليقى      | تالیقی:     | ۲.  | ~    |
| جال                                                                            | بہاں          | ٨   | 44   | وطعالا       | وها ا       | 4   | ^    |
| ادراک                                                                          | ادرک          | 1<  | hv   | الفرا دى     | انفزدي      | 41  | ۲.   |
| حواس                                                                           | حوس           | ۱۸  | ٨٨   | موضوعيت      | الموطوعرت   | ۳   | ۱۲   |
| رجحان                                                                          | دحمان         | 14  | na   | علاقوں کے    | علاقول کے   | ۱۸  | 44   |
| ما ورائے ادرال                                                                 | مار دلے اوراک | 4   | ۵۵   | تبدّل پزیر   | تبديل پزير  | ٨   | سوسو |
| باريطيع                                                                        | بهارے سامنے   | ٣   | 4.   | لباسيا       | الباب       | 19  | ٢٣٧  |
| استثنار                                                                        | استنار        | 1.  | 49   | ادراک مطابق  | ادراك مطابق | 4   | μq   |
|                                                                                |               | м   |      | نظام         | نطام        | ۲.  | ۲۳   |
| ديئا جيرطبع نناني                                                              |               |     |      |              |             |     |      |
| فابت                                                                           | ثابت          | y   | ۲,   | معمولي تجربه | تجرب        | 14  | 4    |
| instru.                                                                        | شلجسن         | ٨   | 71   | فبضه         | فبصه        | 14  | 4    |
| فلسقى                                                                          | فليف          | ۵   | ۲۳   | اپنی عقل     | عقل         | ٣   | ^    |
| بداہت                                                                          | بدایت         | ٩   | μų   | مدركات       | مددگار      | 1-  | 9    |
| اجزا                                                                           | 7.1           | ۲.  | ١٣١٩ | معروضات      | تصورات      | ۲   | 1.   |
| حنروری ہی                                                                      | ضرد ری ہو     | 10  | ۵۸   | تربريت       | تربت        | 14  | 19   |

### J UNDU SECTION

حصّه دوم-قبل تجربی منطق مد تبل تجربي سطن كامفهوم :-10 10 عام منطق کیا ہر ؟ قبل تجربی منطق کیا ہر ؟ (صرف) عام

(\_\_

منطق کی تقسیم علم تعلیل اور علم کلام میں (صوالا) تبل تجربی منطق کی تقسیم قبل بجربی علم تعلیل اور علم کلام میں (صوالا) ۔

بہلا و فتر ۔ قبل تجربی علم تعلیل اور علم کلام میں (صوالا) ۔

بہلا و فتر ۔ قبل تجربی علم تعلیل تصورات ۔۔

بہلا باب ۔ توت نہم کے خاص تصورات کا شراع نے ایک شراع نے ایک شراع نے ایک شراع نے اسمال (صوالا) ووسری بہل نصل ۔ قوت نہم کا عام منطقی استعال (صوالا) ووسری نصل ۔ قصل ۔ تصدیقات میں قوت نہم کے منطقی و ظالیف (سوالا) وصورات کا تشخرا ہے ۔

بہلی فصل ۔ ضائص نہمی تصورات کا استخراج ۔ مناول (سوالا) دوسرا باب ۔ خالص نہمی تصورات کا استخراج ۔ مناول (سوالا) کی تقریب (صورات ا) مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول شاہری استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تھی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تعربی تقریب (صورات ا) ۔ مناول تعربی تعربی النسمال تعربی تقریب (صورات الله تعربی تعرب

معولات حبن جرب اطراع ی طریب راسی الاستراج درسی الاستراج درسی الاستراج در ساسی الاستراج در الطاسی امکان کی عام بحث (صدیق کی عام بحث (صدیق کی عام بحث (صدیق کی عام بحث کا مقال کا قضیته فهم کے پورے عل کا بنیا دی سول کا بخت بیں۔ بی در اسل ای تصدیقات کی منطقی سورت در اصل ان کے درسی کا تصدیقات کی منطقی سورت در اصل ان کے

تعقدات کی معروضی دحدت شعور ہو جن بریہ تصدیفا شہ مینی ہیں (صفال ) کُل جتی مشا ہرات مقولات کے ماسخت مدت ہیں مشاہرے، مدتے ہیں ادر مرف انھی تعینات کے سخت میں مشاہرے، کی کثرت ادراکات ایک شعور ہیں مرابط ہوسکتی ہو (سن)

توضیح (علی )مقولے کا استعمال علم اشیابیں اس کے سوا کچوہنیں کہ وہ معروضات تجربہ پرعایڈ کیاجائے۔(عرصے) مقولات عام معروضات واس بركيون كرعايد بوست ،ين . (ص ا فالس فہی تصورات کے امکانی تجربی استمال کا قبل تجربی استخراج (صن )عِقلی تصوّرات کے اسس استخراج كانيتير (صلا) اس كستخراج كالب لباب (علالا) د وسری کتاب تحلیل قضایا ۔ 196 تنهسيد - قبل تخربي قرت نصدين كي عام سجف بهلا باب مفالص فمي تصوّرات كي خاكه بندي -دوسرایاب دہم محض محے بنیادی تضایا کا نظام۔ بهلی فصل یکل تعلیلی تصدیقات کا اصل اصول (ص ۲۱۵) دوسری فصل کل ترکیبی تصدیقات کا اسل اصول (عنداید) تبسری فضل -اس کے کل ترکیبی بنیادی قضا یا کے نظام کا نصوّر (صریری) - (۱) مشا ہے کے علوم متعارف (صوبیری) (۲) ادراک کی بدر ہی تو قعات (صلت) - (س) تجربے کے قیاتنا (صراسم ) بهلا فیاس - بقائے جوہر کا بنیادی تضیر (صربر) دوسرافیاس ـ توالی زمانے کا بنیا دی قضیر ـ تابور عتیت کے مطابن (موتاہا) تبسراتیا س ۔ اجہاع کا بنیادی تضیّر قانون تمامل یا اشتراک کے مطابق (صف)-(س)عام ستحربی خیال کے اصول موضوعہ (صحیح ) توضیح تصور

کی تردید (صه ۱۹ ) - دعوی - تبوت (ص ۲۹ ۱۷) - بنیادی
تضایا کے نظام کے تعلق ایک عام ملاحظہ (سی ۳)

سرا باب کی معروضات کو مظاہر اور معقولات میں
تقییم کرنے کے وجہہ صمیمہ - (سی ۳۳) کلا مظہ فکری تعتورات کے ابہام
کے متعلق (ص ۳۳) - الا مظہ فکری تعتورات کے ابہام
ا و فتر - قبل سچر بی علم کلام
الد و فتر - قبل سچر بی علم کلام

بدر (۱) قبل تجربی التباس (صر ۳۲) - (۲) عفل کی فرتِ عکم جس میں قبل تجربی التباس واقع ہوتا ہی۔ آر۔ قوتیکم کیسے کہتے ہیں (صولات) وب قوت حکم کامنطقی استعال -جع ۔ قوت حکم کا خالص استعال -

پہلی گتاب میکم محض کے تصوّرات پہلی نصل اعیان کیا ہیں (صصّ) ۔ دوسری نصل تبل نجربی اعیان (سوائے) تیسری نصل قبل بتر نواعیان کا نظام (عرائے) ۔ دوسری گیا ہے ۔ مکم خص کے مشکلما نہ نتا رہے

ا باب جمام محض کے مغالطے (تناتض حکم مض) - ۲۱۰ مینڈ بلزوں کی دلیل بقائے روح کی تردید - ۲۲۵ نفیاتی سفالطے کی مجت کا خاتمہ -

بيسلى فضل -كونياتي اعيان كانظام (حراس)) سسری فضل علم محض کے تضادیات دعم ایک تبل تجربی اعیان کی بیلی نزاع (صف، الماحظر بیلیت ناص کے متعلق (عرمایس) قبل سخربی اعیان کی دوسری نزاع (الوعات) ، الاضطر دومرے تناقض کے متعلق (موریم) نَّبَل تَجْرِبِی اعیان کی تیسری نزاع (صفی)- ملاحظه نيسرے تناقض كے متعلق (صفى)- فيل تجربى اعيان كى چوتھى نزاع (صريرے)- الاحظه چوستے تناقض كے تعلق - ( ( ( MY)) تيسري فضل-اس نزاع بين قوت علم كارجيان كمس طرف بهو- ١٩٢ یو تھی فصل عمم محض کے قبل سجری حل طلب مسائل جن کا حل ہوسکنا طروری ہی۔ 0.4 010 جیمٹی فصل ۔ تبل تجربی عینیت کونیاتی نقین کے مل کی حیثیت ۔ ۵۲۰ الوين فصل- قوت عكم كي اندروني كونياتي نزاع كاتنقيد فيصله ١٢٥

سالوین فصل - فوت علم کی اندرونی کو نیابی نزاع کا مقیدی فیله ۱۲۵ آسطوی بین مصل کے تنبی اصول - ۵۳۸ فیل محض کا ترتیبی اصول - ۵۳۸ فیل محض کے ترتیبی فعول کو بین فیل کا ترقیبی استعال - کو منیائ اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتیبی فعول کا ترقیبی استعال - ۵۲۸ ه

ا۔ ترکیب مظاہری کمیل مینی کا بنات کے کونیاتی عیک طل مرم ہو ہو۔ مشاہدے میں دیے ہوئے کل کی کمیل تقیم کے کونیاتی میں کا حل ۔ سران کونیاتی اعیان کاحل ہو کا بنات کے سلسلہ علل کی کمیل سے تعلق رکھتے ہیں (صریحہ) علیت اختیار ادر جبرطبیعی کے عام قانون میں مصالحت کا امکان (صریحہ) ۔ کو نیاتی

عین اختیار ادرطبیعی جرکے تعلق کی تشریرے (اس اے) مم اس کو نیاتی عین کاحل جوکل منطا ہر کے تعینات وسود کی

سکیل سے تعلق رکھتا ہو۔

آخری الحظر عکم محض کے سارے تناقش کے متعلق - ٢٩٥

# ويباحير ازمترقم

کانٹ اور اس کی منہور و معروف کتاب تنقیدِ عقلِ محف " کو جو اہمیت جدید فلیفے میں حاصل ہو اسے اہل نظر خوب مانتے ہیں۔ مگر بر کتاب جننی اہم ہو آتنی ہی دقیق اور مشکل ہو اس بید کہ ایک تو موضوع بحث فلیفے کا سب سے ادق مشلہ بینی نظریہ علم ہو دوسرے کا تیک کا اسلوب بیان بیجیدگی مشلہ بینی نظریہ علم ہو دوسرے کا تیک کا اسلوب بیان بیجیدگی میں بھول بھلیاں سے کم نہیں ۔ جرمن کا جید فلیفی شوین ہاؤایہ

یں جول جھلیال سے کم بہیں ۔ جرمن کا جید فلسی شوہن ہا تا ہو کہا کرنا نفا کہ جب "تنفید عقل معض" کو پڑھتا ہوں آؤ سر میرا میں جاتا ہو اور کئی کئی بار بڑھنے کے بعد مطلب سبھ میں آتا ہو۔ ہندوشان میں فلیفے سے ذوق رکھنے والے عموماً جرمن زبان سے واقف بہنیں ہیں اس لیے ان کی دسترس صرف کانٹ کی تفایف کے آنگر دی ترجمہ ان تک بھی واتنا عقل محفور" کے انگر دی ترجمہ ان تک بھی واتنا محفور" کے انگر دی ترجمہ ان تک بھی ان کی دسترس حرف کانٹ کی

ہندوستان میں فلیفے سے ذوق رکھنے دالے عموماً جرمن زبان سے واقف ہنیں ہیں اس لیے ان کی دسترس حرف کانٹ کی تعانیف کے انگریزی ترجموں تک ہی اور تنقیدعقل محفی''ک خفن انگریزی ترجم میری نظر سے گزرے ہیں وہ اصل کتاب سے کم بنیں بلکہ زیادہ پیجیدہ ہیں ۔ اس لیے ایک عرص سے کم بنیں بلکہ زیادہ پیجیدہ ہیں ۔ اس لیے ایک عرص سے میرا یہ خیال نفا کہ اس محت کا ترجمہ اُردؤ میں کروں تاکہ بست سے ہندوشانیوں کو اس کے مطالب کے سیمنے میں آسانی ہو آخر انجن ترتی اُردؤ کی ہولت مجھے اس کام کے کرنے کا ہو آخر انجن ترتی اُردؤ کی ہولت مجھے اس کام کے کرنے کا

موقع بل گیا ۔ میں نے اپنی طرف سے اصل کتاب کے مفہون کو صحت مسلاست اور وفعاحت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوش کی ہو ۔ اس کوشش میں کامیابی ہوئی یا نہیں اس کا اندازہ پڑھنے والے ہی کر سکتے ہیں ۔ والے ہی کر سکتے ہیں ۔ میں نے ترجے کے لیے صرف ووسرے ایڈلیشن کو سامنے میں نے ترجے کے لیے صرف ووسرے ایڈلیشن کو سامنے رکھا ہی جو محملے ہیں کانبط نے اصلاح و ترمیم کے بعد شائع کیا ترجمہ کیا ترجمہ کے اید شائع کی ایما اور جو متنققہ طور پر مستند مانا جاتا ہی ۔ پوری کتاب کا ترجمہ

کیا تھا اور جو متنقہ طور پر ستند مانا جانا ہو۔ پوری کتاب کا ترجمہ کرنے سے بجائے ہیں نے صرف دو تہائی حققے کے ترجمے پر اکتفاکی ہو جس میں اصل مسئلے بعنی نظریہ علم کا ذکر ہو۔ اس کے بعد کے صفحات میں کانط نے اس نظریہ کی روشنی میں ایپ نفید کی ہو اور نبض اور مسائل سے بحث کی ہو جن کو نفس مفہون سے جنداں تعلق نہیں۔ ان کے نیش میں نے ضرورت نہیں سمجھی ۔

ستبد عابد حبین جامعه نگر ابریل الم

## مفدمه ارمنزم بهلا باب

كانت اوراس كى نصانيف

امانونل کانٹ یروسٹیا کے شہر کونگسس برگ میں ۱۲۱راپریل الملائلة كو وستكارى كے ايك كارفانه ميں بهيدا ہؤاراس كى مال برامی دیا نتدار عورت تھی اور تھوف کے ربگ میں جوان ونوں جرمنی میں عام نفا ، ڈوبی ہؤی تھی ۔ اس کی تربیت کے اثر سے كانت كے دل ميں بجين سى سے نديبى اور اخلاقى احساس بيدار المو كيا جس مدرسه بين وه واخل الأوا اس كا صدر مدرس ف ١٠ تنگنش کوئگس برگ بین اس ندسب نصوف کا جو ماعد منتفاع كهلانًا ہىءعلم بردار نفاء بہال كانت نے مرقب كلات بكات نعليم اور تبت کوی ندیبی اور اخلاقی زبیت حاصل کی . ربه عالم بین وه مدرسے کی تعلیم ختم کرکے سونگس برگ کی یو نیورسٹی میں داخل بهوا اور اپنی مال کی خواہش کے مطابق دینیات کی تحصیل کرنے لگا۔ جرمنی کی بونبورسٹیوں میں ہمیشہ سے بہ دستنور ہی کہ ہر شعبہ کے طالب علموں کو عام وہنی تربیبت کی غرض سے فلسفہ بھی راصایا جانا ہو کانٹ کو انتے اصلی مضمون کے مفایلے ہیں اس ضمنی مضمون سے زیاوہ ولیسی بیدا ہوگئی . اس نے بہت جلد اس عہد کے درسی فلنے برحب کا جزواعظم لائبنے اور وولف

کا فلسفہ تھا، عبور حاصل کر لیا ۔ اس کے علاوہ اس نے علوم طبیعی کی تحصیل کی طرف بھی خاص توتقیر سی اور نبوش کے تفاقیر كائنات سے بخوبی واقف ہوگیا . اس كے دہن پر ایك طرف لانتنزكى مابعد الطبيعيات اور دوسرى طرف بنوش سي فلسفه طبيعي کے اڑات بڑنے لگے جو بڑی حد تک منضاد سنے ۔ اس تضاد کی جھلک آ گئے جل کر اس سے فلیفے بیں بھی نظرآئے گی سکڑ امک چیز لائنبنر اور نبوٹن کے ہاں مشترک ہی اور وہ بہ ہی کہ وونوں حاوث کی علبت کو ایک برز مفعد کے اللح سمجھے ہیں اور کائنات کے بامقصد نظم و ترتیب سے خانن کاکنات کے وجود کا نبوت وے کر فلسفہ اور مذہب میں مصالحت کی کوشش کرتے ہیں ہیں چیز ہو جس نے کا نُٹ کے خیالات اور اس کی سیرت پر سب سے گہرا اور یا مدار اثر ڈالا۔ جوں جوں علوم فلسفہ اور علوم طبیعی کا سکہ کانٹ کے ول بر مبطيقنا گيا مروح كليسائي عقائد كانفش ومعندلا بهونا گيا . كجيد نو به بات تقی اور کیمه شاید خارجی حالات نے بھی مجبور کر ویا۔ ببر حال کائٹ نے ویٹیات کی سکیل اور یا دری بنے کا جیسال حِيْور ديا اور المراها بين جب ده اونبورسي سنت فارغ التحقيل ہو کر نکلا نو اس کا مصمم ارادہ نماکہ اپنے آپیا کو بہنویسٹن کی پروفسیری کے ملیہ تنیار کرنے گزر اذفات کے ملیم استہ ایک رئیس کے لڑے کی تابقی میں کرنی پڑی۔ آے یہ کام بسند نر نفا اس ميه اس مين كوئي فاص كامبايي ماصل دكر سكا.

المگراس کے اوجود نو برس کک صبر اور محنت کے ساتھ اپنے فراکض انجام دینا رہا۔ اس عرصے میں وہ مختلف علوم کا مطالعہ کرتا رہا ۔ خصوصاً علوم طبیعی میں درجہ کمال کو بہنج گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہی اس نے فلسفہ طبیعی پر ایک چھوٹا سا رسالہ کھا تھا، رہے گلگا ہیں اس کی بہلی اہم نقبیف "عام سا رسالہ کھا تھا، رہے گلگیات " سے نام سے نشائع ہوئی جس تا رہے طبیعی اور نظریج قلکیات " سے نام سے نشائع ہوئی جس نے طبیعیوں کے دلوں بر اس کے نتجر اور تحقیق کا سکہ بٹھا دیا۔

ائی سال اس نے ایک دسالہ اصول مابعد الطبیعیات پر کہا جس کی بنا پر آسے کونگس برگ کی یونیورسٹی بیس بیگیر دینیے کی اجازت بل گئی ۔ فلف کے درس کے علاوہ کا تبطی علوم طبیعی بیس بھی درس دنیا نقا۔ کبھی کہی اس سے لیکی جغزافیہ کلیبی کے موضوع پر ہونے سے انفیاں لوگ اس فدر شوق سے سنتے شفے کہ ایک پر ایک ٹوٹا بڑنا نقا۔ اگرجہ اس نے نمام عمر اپنے شہرسے باہر قدم نہیں رکھا ، لیکن کتابوں کے مطالعہ اور اپنے شہرسے باہر قدم نہیں رکھا ، لیکن کتابوں کے مطالعہ اور اپنے ماحول کے مشاہدے سے عام معلومات اس فدر حاصل اپنے ماحول کے مشاہدے سے عام معلومات اس فدر حاصل کرلی نقی کہ قربیب قربیب ہر شعبہ میں وہ اپنے ذبائے کا سب سے باجر آومی سجھا جا نا نفا۔ اس کے سب سے زیادہ مقبول کی نقیا نیف کا دائرہ بھی ہر قسم سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا نیف کا دائرہ بھی ہر قسم سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا نیف کا دائرہ بھی ہر قسم سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا نیف کا دائرہ بھی ہر قسم سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا نیف کے زائرے لیک رسالہ سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کئی نقیا نیف کے زائرے ایک رسالہ سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا نیف کے زائرے لیک رسالہ سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا نیف کی دائرہ کی رسالہ سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا نیف کے زائرے لیک رسالہ سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا نیف کے زائرے ایک رسالہ سے علمی اور عملی مسائل پر حاوی کی نقیا خوائری کی دور کی کیک رسالہ کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دو

يره ايك والمار مين رجائيت بره ايك المهين مين امراض دماغي بر كهما - نجري اور عملي علوم سے دلچيني ركھنے كى وجرسے كانت اس تنگ نظری اور عالمانه مشیخت) سے مفوظ ریا جو درسی فلسفہ اکثر معلّموں بیں بیدا کر دنیا ہو۔ ان رسالوں کی عبارت بیں اس قدر روانی ، نازگ اور ظرافت پائی جاتی ہو کہ یہ خیال کرکے جرت ہوتی ہو کہ بہ کانٹ کے کصے ہوئے ہیں۔ ناید یہ انگرانی ادب کے مطالعہ کی کرامات ہی جس کا اُسے ان دنوں بہن شوقی تھا۔ان کتابوں بیں ہمی جو کانٹ نے اس زمانے بیں خانص فلسفيانه مسائل برلكيس زبان وبيان ببن سلاست اورخيالات میں جبّت اور تازی یائی جانی ہو شکلًا قباس کی جاروں منطقی صورتوں کی بے جا موشگافیاں رسمانی فلسفہ میں منفی منفدار کے نصور سے کام لینے کی کوٹنٹن وسلائلہ ) وغیرہ وغیرہ اب كانت كى ننهرت صرف الينے شہرسى كك محدود نديكى میں پروفسیسری کی جگہ خالی ہوئی اور سرشخص جانتا نفا کہ کا نشف سے زبادہ اس کا کوئی منتی نہیں ہو سکین اس روسی برنیل کی غایت سے جو اِن ونوں شہر یہ حکومت کرنا نفا، یہ عہدہ ایک دوسرے شخص کو مل گیا ، سونوعار میں اُست شعر بات کی روفلسری پننیں کی گئی نبکن اس نے آسے منظور نبس کیا۔ اگلے سال وہ كتب خانے كا نائب مبتم مفرر كيا كيا ليكن اس كى تنواه انى کم تھی کہ اس بیں کانٹ کا بھلانہ ہوا۔ سیکہ بیں آرلونگن اور بینیا کی یونیورشیوں نے آسے پروفیسری پر مبلوانا جا با بیسکن قبل اس کے کہ وہ کوئی فیصلہ کرنا اسے کوئیس برگ ہی بیس پروفیسری کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔

بروفدبسری کے منصب پر فائر ہونے کے بعد کوئی بچاس برس کی عمر میں کا آخر اس کی دائی دندگی میں جو ذبردست تیخر واقع برا اس کا اثر اس کی عام زندگی ادر اس کی تصانیف دونوں بیں نظر آنا ہی ۔ اب کک وہ ایک بار باش خوش مزاج آومی نفا اور اس کا بہت سا وقت احباب کی صبحت میں بذلہ سنجوں میں صرف ہوتا تھا،اب اس کے مزاج پر شانت اور سنجیدگی غالب آگئی اور اس کا اخلائی ضبط تشدو کی حد تک بہتے گیا ۔ اس کا شبک ، نوش نما، ظرافت آمیز طرز سخریر رخصت ہوگیا اور وہ نشک رکھی اور سنجیدہ عبارت مکھنے لگا ۔ اس کا ساری زندگی ایک نظام رکھی اور سنجیدہ عبارت مکھنے لگا ۔ اس کی ساری زندگی ایک نظام نظم کی تدوین اور تدریس کے لیے وقف ہوگئی ۔ شکالہ میں نظام کی خدمات اپنے بال منظور نہیں کیا اور مرتے وم نک کونگس برگ ہی

میں رہا۔ کانٹ کے لیکچر جن کی خصوصیت یہ تھی کہ سننے والوں کے دل میں طلب خی کی لگن لگا دینے شقے اور ان کے ذہن کوغور و فکر کی دعوت دینے شقے ، دور دور مشہور ہو گئے اور نٹ ,

صرف بونیورسٹیوں میں بلکہ نثہر میں بھی وگ اس کی انہاکی عزت كرف على اس كى زندكى كانمانرى حصته خاموش عظمت و وفار کا جرت انگیز نورنہ ہی ۔ احساس فرض کے جذبہ سے نخت میں اس نے اپنی زندگی کو ضبط و نظم سے سابیجے میں ایسا وصاماتنا کہ تفنیف و تالیف اور درس و تُدریس کے کیٹر مشاغل کے باوجوا اسے آئتی فرصت مل جاتی تنبی کہ دوستوں کے ایک محدود طبیقے میں ملف صحبت اٹھائے ۔ اس نے عمر مجر شادی ہیں کی اس بلیم ووستول کی مجست کی اس کے ول بین اور سبی ریادہ فدر تھی اس کے اجاب میں یونیورسٹی کے لوگ کم اور ووسرے شعبول اور بیشیوں کے لوگ زبارہ ستے ۔ اس طرح اس کی نظر عسلمی زندگی تک محدود نه نفی بلکه بهر شعبه زندگی سے کچھ نه کچه لحکی اور وانبینت رکمتا نفا - وه بیت خلین ادر رطی مجنت کا آدمی نفا إكرجير ايني اخلافي ضبط والنشددكي وجرس بظاهر خشك اور رو كها معلوم بهونا نقاء احساس فرض ، ضبط نفس اور عزم راسنج كي بدولت کانٹ کی بیرٹ کی عظمت و ثنان اس کی دہنی فابلیت

ارد کھا معلوم ہونا تھا۔احیاس فرض ، ضبط نفس اور عزم راسنے کی برولت کانٹ کی بیرت کی عظمت و شان اس کی ذہنی فابلیت بدولت کانٹ کی بیرت کی عظمت و شان اس کی ذہنی فابلیت سے کم نہ نتی ۔
سے کم نہ نتی ۔
سے کم نہ نتی ۔
بی چیز فعلل انداز ہوئی۔جرب فرط رک عظم جسس کے نام کانٹ بی چیز فعلل انداز ہوئی۔جرب فرط رک تھی دنیاسے دخصت ہو گیا تو اس کے ایک کتاب معنون کی تئی دنیاسے دخصت ہو گیا تو اس کے حالنیس کے زمانے میں ندہی تعصب اور کھ اگا بن کا اس کے حالنیس کے زمانے میں ندہی تعصب اور کھ اگا بن کا اس کے فدر زور ہوا کہ خود کانٹ کو اور دوسرے پرونیسروں کو اس کے قدر زور ہوا کہ خود کانٹ کو اور دوسرے پرونیسروں کو اس کے

فلنفيانہ نظربات کا درس وبینے کی مانعت کر دی گئ ۔ کانٹ کو اس کا سخت صدمہ بڑا لیکن اس نے صبر و استقلال سے بردانت كيا - عصيلي مين حكومت بدلى اور يه حكم منسوخ سو گيا ليكن اب كانت يرضعف بيرى غالب أجبكا تفا أور اس بين ايني فرائض كو انجو بي انجام وسنب كي طافت، بنبس رسي مفي - اسي سال وه ابني خدمت سنة سيكدونش موكيا ادر لفنيه غمر علالت مبن بسر كرك کے بعد ۱۲ فروری کھنٹلہ کو رحلت کر گیا۔ المُسُلَّمُ مَ يَعِد سِهِ اس كَى قريب قريب كل تعانيف فود ا الله فلسف سے انعانی رکھنی ہیں جید وہ تنفیدی فلسفہ کہنا ہو۔ المنظلة بين بروفيسري كاعهده ملني كي تفريب بين جو مفاله کا نظ سنے مکھا نھا اس بس بھی اس کے منقیدی فلیفے کی مجھ بعلك، موجود ننى ـ كياره برس بعد في الله بين كأنش كي عظيمالثان نفنیف جو جرمن فلیفے بلکہ کل جدید فلیفے کی بنیادی کناب سمجی جاتی ہو " شفید عقل محف کے نام سے شائع ہوئی . اس کا مضمون اس ندر گرا اور دنین اعبارت اننی بیجیده اور اصطلاحین السی الوکھی نفیس کر بہت کم لوگ اس پر عبور یا سکے اور ا ... مطلق مفهولین نصیب تنہیں ہوئی جِنائین دو برس معد کانظَ ند ایک رساله اس کے مضابین کی نشریج اور لوگوں کی علط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لکھا اور عمالہ میں" تنقید عنمل معن کا دوسرا الريش ببت کچه ترميم کے بعد شائع کيا۔ اس عرصه میں اس کی منی اور کنابیں شائع ہو تھی تقیس جن

میں اس نے اپنے نظریات کو فلفے کے مخصوص مسائل پر عاید کیا ۔ شکلہ ہیں تعلوم عاید کیا ۔ شکلہ ہیں تعلوم طبیعی کی مابدالطبیعی بنیا ڈو تنفید عقل محض" کے دوسرے الجیشن کے مابدالطبیعی بنیا ڈو تنفید عقل محض" اور شکہ ہیں " تنفید عقل عملی" اور شکہ ہیں " تنفید توت نصدیق" شائع ہوئی ۔ اس سے علاوہ عام فلسفہ دارگریخ اور دوسرے علوم ہیں اس نے تہت سی اور گناہیں تضیف اور کناہیں تضیف کیس جن کی تفقیل بیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں

### د وسرا باب کانٹ کا نظری نکسفہ منتقبہ عقل محض منتقبہ عقل محض

کانٹ ان مابعدالطبیعی نظریات کو جو اس سے پہلے جرمنی اور پورپ بیں رائج نفے ' فوق نجربی '' یا '' اذعانی'' اور اس کے مقابلے بیں اپنے فلنے کو '' نبل نجربی '' یا '' تنقیدی '' کہتا ہی۔ ما بعدالطبیعی فلنفی انسان کے مجموعی ادراک بینی نجربے کی حدود سے آگے بڑھ کر اختیا کی '' فوق نجربی '' خقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنے بختے ۔ کانٹ کے پیش نظر حرف یہ منفصد ہی کوشش کرنے بختے ۔ کانٹ کے پیش نظر حرف یہ منفصد ہی مورب بہ منفصد ہی مورب بہ منفصد ہی طور پر حاصل ہونا ہی ، نظر ڈانے اور یہ نخقیق کرے کم اس طور پر حاصل ہونا ہی ، نظر ڈانے اور یہ نخقیق کرے کم اس میں علم کی کیا شرائط ہیں ۔ اس طرح کے بیبی علم کے لیے

جو کتی اور وجوبی ہوتا ہو کانت نے " قبل سخری" کی اصطلاح وضع کی ہو اور چونکہ اس کا فلسفہ اسی علم سے تبحث کرنا ہو اس لیے · اس کا نام " فبل نجربی " فلسفہ رکھاہی ۔ با وجود اس کے کہ کانٹ نے ابندا ہیں " فوق نجرلی « Areanscendent) اور قبل تحرلی (Transeenstental) کے فرق کو اجھی طرح واضح کر ویا ہی . بیر ہی آ گے چل کر اسے بوری طرح تو نظر بنیں رکھا اور سبت سے مفایات بر ان دونوں اصطلاحوں کو بلانفریق ایک دوسرے کی مگر بہ استعمال کیا ہو جس سے بڑی الحمن اور غلط فہمی ہوتی ہی۔اس لیے بہتر یہ ہی کہ ہم اس کے فلسفے کو قبل سخربی کی بجائے تنقبدی کہیں ۔ بھی نام عام طور بر الریخ فلسفه بین را نج سے -تنقیدی فلسفه سے کا نبط وه فلسفه مراد لینا ہی جس کی رؤ سے انسان، قبل اس کے کہ وہ انتیاکا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے ، خود اپنی توت علم کو جانجیا اور بر کھتا ہم اور اس کی حدود کا تعین کرتا ہی۔ سجلاف اس کے اذعانی فلسفہ وه ہو جس بیں فوت علم کا جائزہ لیے بغیر اس سے کسی من مانے اصول کے مطابق کام بینا شروع کر دیا جائے۔ غرض كاتن كى تنقيديت كا اصلى ميدان نظريه علم ہو گو وہ آگے جل کر فلنے کے دوسروں شعبوں میں ہی وخل دنتی ہے اور ایک بورا نظام فلسفہ مرنب کرنے کی کونشش كرتى ہى . كاتف ببلا فلسفى نفاجس نے نظرية علم كى المبيت

كو محسوس كيا اور است ملّ علوم فلسفه كى نبياد قرار ديا. يون تواس سے پہلے لاک ، لائمبنز اور ہیوم نے نظریہ علم کے سائل پر ثبت کھ بحث کی تھی لیکن اس کے ہاں زیادہ تر زور نفسیاتی پہلو پر تھا بینی اس پر کہ ذمین انسانی علم کبول کر حاصل کرنا ہو . کانت کے نزویک نظریہ علم کا اصل کمسکلہ یہ بنیں کہ علم کا ماخذ اور نتیج معلوم کیا جائے بلکہ یہ ہی سم اس می صحت اور فدر و فیمیت کا معیار دریا فت کیا عائے " هم جو علم عاصل سرين بين وه تصديقات بيني وو بإ زباده نفورات کے باہمی تعلّیٰ شی صورت بیں حاصل سرنے بہیں ۔ یه نصد نیات دو نسم کی سونی بین منحلیلی اور نرکیبی منطقی نرکیب وه هر جس بین سم ایک نصور کی منطقی نخبیل کرک دوسرے نصور کو اس بیں سے نکا لئے بیں شنلا کل اجام مجم رکھے ہیں" اس ہیں جم کا نصور جسم نے نقور میں نشال تھا اور اسی میں سے مکالا گیا ہی ۔ طاہر ہو کہ تخلیلی تصدیفیا تخربے کی مخاج نہیں ملکہ برہی ہوتی ہیں . ترکیبی تصدیق وہ ہے جس میں ایک نفتور ووسرے نفتور کے اندر سے نہ الكالا حجيا بهو بلكم بابرسے لاكر اس ميں جوار ويا كيا بهو، مثلاً كل اجهام تقل ركھنے ہيں" فقل كا نفتور جسم كے تفتور ہيں ننامل نہیں ہو کین تجربے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ یا با جانا ہے۔ خلیلی تصرفیات سے ہمارے علم میں در تعیقیت تركى نوسيح يا اضافه نهيل بهونا البته ع بات بهب سيل سيل سي

معلوم ہے اس کی توضیح ہو جانی ہی-جننی نوسیع ہمارے علم میں ہوتی ہم وہ ترکیبی تصدیقیات ہی کے ذریعے سے ہوتی ہی۔ تركيبي تصديقات عمومًا تجرب يرمبتي بوني بين اور تجربي كهلانى بس نبكن تعض تركيبي نصدنفات بس كليت اور وجب ی وه صفات بانی جانی بین جو تجربی علم بین برگز بنین بو سكتين منظ برعلت كا ابك معلول بونا ابيء البي نصديق ہم جو کلی اور' یفنین ہونے کی وجہ سے نتجر می تصدیقات سے رصاف مبتز نظر آنی ہو۔ اس نسم کی نصدیفان کو کآنے بدہی تركيبي تصديفات كمتا ہو اور مابعدالطبيعيات كے مسئلے ان ہى بدیسی ترکیبی تصدنیات کی صورت میں ظاہر کیے جانے ہیں۔ نظر به علم کا اصل مشله بهی بی سی جو نصد نیان بهارا دمین سند "قَائَمُ كُرْنَا لِهِي أَنْ كَي سند أور فدر و فبيرن شيا ہو ؟ تحليلي نصابطًا کے لیے کاہر ہو کہ کسی سند کی ضرورت نہیں اور ان کی ندر صرف اننی ہی ہے کہ وہ ان نصورات میں جو ہمارے ذہن میں بیلے سے موجود ہیں وضاحت ببیدا کر دیتی ہیں۔ تجربی ترکیبی تصدیفات کی سند تجربه اور مشاہره ہو اور ان کی نفدر بیا ہی که روز مرہ زندگی میں بہیں اکثر معلو مات ان ہی کے ذریعے سے ہوتی ہیں - اب سوال عرف بدیبی تركيبي نصدنفات كاره جأنا عى - بهارس بديي علم كي نوسيع كا در بير دراصل بيي نصد نفات بي - تنفيد عنل معن سي ساري بحث کا مفصد بر ہو کہ بدی ترکیبی نصدنفات کی سند نلاش

کی جائے اور ان کی جیج صدود معین کی جائیں ۔ دوسرے الفاظ میں ریاضی فلسفہ طبیعی اور مالبدا لطبیعات کی صحت سمو جانجا اور برگھا جائے کیونکہ یہ سب علوم برہی ترکیبی نصدانقا انسان کی نوت و ادراک کی دو بطری نسین بین . حِس اور خیال ۔ ریاضی حِس ، یا مشاہدے کی مرضوع سی اور فلسفہ طبیعی اور مابعدالطبیعیات خیال کی کانٹ نے اس کو ترنظر رکھ کر کناب کو دو حصول میں تقلیم کیا ہے نبل تجربی حیات اور قبل نجرتی منطق فبل تجربی حسیّات بین ربانسی کے کلیات کی تنفید ہی اور فبل تجربی منطق میں فلسفہ طبیعی اور بابعدانطبیات کے کلیات کی ۔ خبال یا عقل کی تقلیم دو بڑی توثنوں یعنی آ نوّت نهم اور نوّت عكم بين كي جا سكتي لهي جن بين سے بيلي عالم محسوس سے نعلق کھنی ہی اور دوسری عالم غیر محسوس سے اس کاظ سے کانت نے فیل نخری منطق کو فیل نظر تی علم تعلیل ادر فيل تجربي علم كلام من تفسيم كيا ، و- فيل تجربي علم تخليل من عالم محسوس کے عفلی علم ، بعنی افلسفہ طبیعی کی انتقبید ہو ، قبل نجریی علم کلام میں عالم غیر محسوس کے عفل علم بینی بالبعد الطبیعیات

محاسط نے جو ریاضی کو مشام ہے کا علم قرار دیا ہی اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس میں عفل کا کوئی دخل نہیں۔ الل سے کہ اس میں بھی اور علوم کی طرح تصورات، تصدیقیات

اور نتائج سے کام لیا جانا ہو اور یہ سب عقل کے اعمال بين و كانت كا كينا به بهو كه جن نصورات اور علوم منعارفه سے ریاضی کام بیتی ہو وہ خالص منطقی اعمال برامینی بنین ہیں ملکہ مثابرے سے عمل پر موخط مشیقم دو تقطوں کے ورمیان سب سے حیوانا فاصلہ ہوتا ہو اور ے کا مجر عم ١١ ك برابر ہو ١١ اس نقم كے تفايا ہيں جو محض نصورات كى منطقی نخلیل سے عاصل بہیں ہو سکتے۔ خطے سنتقم کے تصور یں فاصلے کی کوی علامت ثنائل نہیں ۔ اسی طرح دو عددوں کی میزان کے نصور میں کوئی نیسرا عدد شامل بنیں ہی ۔ بہذا بہ تفضا با تخلِیلی نفضا با نہیں ہیں ملکہ ان کی بنیاد کسی نسم کی برگریب ير بوني جابي بير نركيب مف تجرب كي انفاتي تركيب بنين ہو سکتی کیو مکہ اگر الیسا ہوتا تو اس میں ببر کلین اور وج ب نہ پایا جاتا ، ان نضایا کا نہوت بار بار گننے یا تا بینے سے ہنیں دیا جاتا بلکہ آن کے مشمول کو مشاہدے ہیں لانے ہی ہمارا دہن اتفیں توراً نبول کر بنیا ہو۔ دو نقطوں کے درمیان ایک خط مستنقم کھنچے ہی مشاہدے ہیں یہ بات بالکل مل ہو جاتی ہو کہ اس سے چیوٹا اور کوئی خط ہنیں ہو سکنا۔اسی طرح سلیلہ اعداد کو ایک سے بارہ تک شمار کرنے کے بعد اس میں زرا بھی شبہہ نہیں رہنا کہ ۔ ۵ اور ی کا مجموعہ ہمیشہ ۱۲ ہو گا۔غرض بہ نضایا مشاہدے بر مبنی ہیں اور ان میں جو بقینیت ہی وہ ایک بار یا بار بار کے تجربے کی

وجر سے ہیں ہی بلکہ خود مشاہدے کے عمل میں گلبت اور وجوب کی شان پائی انی سیاب سوال یہ ہی کہ یہ کلیت اور وجوب مشاہدے کے سس جُرز میں ہی افامر ہی اس کا دہ جُرز جو اشیا کی صوس صفات مثلاً رنگ ، آواز وغیرہ پرمشمل ہی داخلی اور تغیر پذیر ہی لہذا کلیبت اور وجوب صرف مشاہدے کی صورتوں بینی زمان و مکان میں ہو سکتا ہی اور آئنی پر رباضی کی صورتوں بینی نرمان و مکان میں ہوت ہیں ۔ غرض رباضی اکلیبت اور وجوب کا دعولے اس شرط پر کرسکتی ہی کہ زمان و مکان بدہبی کا دعولے اس شرط پر کرسکتی ہی کہ زمان و مکان بدہبی مشاہدات ہوں ، اسی مسکلہ کی بحث قبل تجربی حسیات میں مشکلہ کی بحث قبل تجربی حسیات میں مشکلہ کی بحث قبل تجربی حسیات میں مسکلہ کی بحث قبل تجربی حسیات میں مشکلہ کی بحث قبل تجربی حسیات میں ہو ت

زبان و مکان کی بدیتین اور آن کے شاہدات ہونے کو کانٹ نے جار طرح سے نابت کیا ہو۔(۱) زبان و مکان کے نفودات نجرید کے ذریعے منفرد زبانات و مکانات سے ان نبین کیا جائے ہیں بلکہ خود ان مکانات ہیں بہلو بہ بہلو ہون ایکی مکانیت کی اور زبانے ہیں جائی جاتی بعد ویگرے ہوئے بینی نفردات کی عام علامت بائی جائی ہو دی ہو دیگر کے ہوئے بینی نفردات ہیں اس لیے کہ ان کا نفود کل اشیا کے بغیر کیا جا سکتا ہو، کین اشیا کا نفود ان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ دس اصل بی زبان و مکان منطقی معنی میں نفودات ہیں ہی نہیں ہواس لیے کہ عرف میں نفودات ہیں ہی نہیں ہواس لیے کہ عرف میں کو در ایک ہم شری زبانہ ہوتا ہو اور وہ تفود حیں کے مقابلے کا عرف ایک ہی معردض ہو قیت اور وہ تفود حیں کے مقابلے کا عرف ایک ہی معردض ہو قیت

كوئي نفوّر نهيل ملكه أيك مشابره ہيء مكان كوع تعلق منفسرد مکانات سے اور زمانے کو منفرو زمانات سے ہی وہ اس سے بالکل فخلف ہر جو ایک نوعی تستور کو اپنی منفرد مثناوں سے ہوتا ہی ۔ منفرد مکانات یا زمانات فی الواقع ایک مجوعی مکان یا زیانے کے اجزا ہیں کیکن منفرہ میزیں ہرگنہ ایک مجموعی میز کے اجزا بنیں ہیں بلکہ اس سے برعکس مبز کا کلی نفتور منفرد میز کے نصور کا ایک جن و ہی ۔ (مم) ہم کسی ایسے تصور کا خیال ہنیں کر سکتے جس کے معروض کے اندر منفرد معروضات کی ایک لا محدود تعداد اجزاکی جیثیت سے نشامل عو کبونکه زمان و مكان نا محدود اجزا برمشل او اس كيه وه "نصورات بنب ہو سکتے ملکہ مشاہدات ہیں ۔ غرض جب ہم اس تعلق برے غور كرنے ہيں جو زمان و مكان ہمارے مفرد مشاہدات سے ركھنے ر ہیں نو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشاہدات اسی بر منحر ہیں کہ مشاہد کی دو کلی اور وجوبی صورتنس تعنی زبان و سکان به حیثت بدیسی مشاہدات کے بیلے سے موجود ہوں ۔ اس سے بہ ٹابت ہو گبا کہ ان خانص مشاہرات کے اندرونی فوانین کیٹی ریاضی کے أصول بجا طور بر تخلیت اور وجوب سما دعویے کر سکتے ہیں۔ غرض ریاضی کی یقینت اس برمتنی ہو کہ زمان ومکان ہمارے منا ہدے کی بدسی صورتنب ہوں - بیال بدیست سے معنی اچی طرح سمح لینے جا ہیں ورن کا نظ کے نظریے کے می پر سے فلط فہی کا امکان ہو۔ زمان و مکان کے بدسی

ہونے سے کانٹ یہ مراد ہیں لینا کہ ان کا علم ہیں نغرب سے پہلے ہو جانا ہی یا یہ نصورات اس کے ذہن میں پیدائشر مے وقت سے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بہاں بدہبیت کے معنی حرف یہ ہیں کہ زمان و مکان ہیں مشاہرے کا ایک مخصوص فانون کارفرما ہی جو منفرد نخر بات سے دربیہ سے وجود ہیں نہیں آتا بلکه خود اس بر بر منفرد آدراک کا انتصار یو . اس نفساتی مسکے سسے کم ہیں اس غیر شعوری فانون کا شعور کیوں کر ہونا ہی كأنتط نے تفقیل سے بجن بنیں كى ليكن كہیں كہیں انتارہ برسم ويا بو كم اس محا شعور حرف أسى طرح بوتا بو كم بم است منفرو ادراكات مين استنمال كرين. ریاضی کی تغییبیت نابت کرنے کے بیے بیہ ضروری ہو کہ ہم زبان و مکان کی بدیتہیت سے ساتھ بد نظر بر بھی تسلیم کن جو لکا ترف کے فلنے کا مرکز ہو کہ ہمارے معروضات ادراکیا انتبلئے حقیقی نہیں بلکہ مطاہر ہیں۔ اگر زمان و مکان ہمارے حیتی مشا ہدے کی کلی اور وجوبی صورتیں ہیں 'نو کا ہر ہے کہ رہاضی کے فالون ہمارے حتی ادراکات سے بورے دارے یر عائد ہوں کے نیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ظاہر ہی كم إن كا الحلاق حرف ان حتى ادراكات كے دائرے ہی تک محدود رہے گا-اگر ہمیں زمان و مکان کے علاؤں کا علم اس طرح ہونا کہ انتیا جو زمان و مکان ہیں موجود ہیں ۔ مارے زمن کو شائر کرنس تو ہمیشہ یہ شہر رستا کہ کہیں

سم بندہ تجربہ ہمارے علم دیاضی ہیں ترمیم نہ کر دے۔ علم رماضی کی کامل یفنینبٹ کے لیے بیر شرط ہو کم ہم محروضات تو نوو ان وظیفه ادراک کا نینجد سجمین - اس وقت سم ولُو تَى عَلَى سَائِفَ كَهِ سَكِينَ بِين كُم بِين وظيفر اوراك آبنده مجى ہر معروض کے مشاہدے ہیں اسی وجب اور کلیت سے ساتھ كار فرا رسيه گا. غرض رياضي كي بدتيريت اُسي وفيت سجھ بیں آسکتی ہی جب کہ وہ نمام چزیں جر ہمارے ادراک کی معروضی ہیں ، خود ہمارے طرایق مشاہدہ کی پیدوار سمجی جائیں ۔ کانٹ سے پہلے یہ ایک معانفا کہ آخر یہ کیا بات ہو کہ ریاضی سے نوانین جنمیں خود ہمارا ذہن وضع کرنا ہو، حواد ث کائنات بس کار فرما نظر آنے ہیں کا تھ اسے الل كرف بين كامياب ہو گيا۔ ليكن مرف مظهريت سے تفظم نظرے ماتحت جب عالم محموسات من ہمارے طریق ادراک اشیاکا نام ہی نوظاہر ہی کہ وہ ہمارے ادراک کے توانین کا یابند ہوگا ، کانتے جب زمان و مکان کی بجری وأفعينت أور قبل تجربي تصوريت كا ذكر كرنا بعي نو وواكسي مطلب کو ادا کرنا ہو کہ یہ دونوں چیزیں صرف عالم نخریی یا عالم محسوسات میں خفیفت رکھنی ہیں - اس سے آگے الجمد المناس -بظاہر یہ معلوم ہوتا ہی کہ کانٹ نے صرف اس عام نظریم مظہر بن کی جو اس سے بہلے جدید فلنے ہیں رائج تھا

توسیع کردی - لاک سے بہاں ،جس نے ڈیکارٹ اور موبس ك نظريات كو يك جاكر ويا نفا وه صفات مثلاً رنگ، بو مرو وغيره جو منفرد حواس سے تعلق رکھنی ہیں ، محف داخلی سمجھی کی نفیں ملکن زمان و مکان سے نعینات سو اشیاکی صفات اولی باخفیتی صفات فرار دے ویا گیا نفا. بادی النظر میں کانٹ نے اس میں صرف اننا اضافہ اور کیا ہو کہ زمانی اور مکانی صفات کو بھی واغلی فرار دیا ہو ۔ اس بات کی کانش بدنت زور منتور سے از دید کرا ہی ۔ اس کے ہاں زمان و مکان کی واظیت کے جو معنی بیں وہ حسّی صفات کی واظیت سے بالكل تيدا بين .حيتى صفات أنو داخلي اس معنى بين مين كم وه اس تعلق کی یا بند ہیں جو معروض ہارے اعضائے حواس سے ر کھنا ہی ۔ جیانجہ ان اعضا کے نعل میں فرق ہونے کی وجہ سے وہ مختلف افراد کو مختلف معلوم ہونی ہیں۔ اس سے بفول وليكارث سے يہ نابت ہونا ہو كم اصل بيں يہ حتى صفات معروض کے اندر موجود بہیں اور ہم اس کو ان کے بغیر بھی پہچان سکنے ہیں لیکن معروضات کے زبانی ادر

مكانى تعييّات فخلف افراد ادر فخلف حاس كے ليم باكل سکساں ہونے ہیں اور اس کے علاوہ معروض کے وجود سے اثنا گرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے بغیر اس کا اوراک کیا ہی نہیں جاسخا غرض زمان وسکان انتیا کے اوراک کی سکی اور وجوبی صورتنی میں اور حتی صفات ان کے صرف انفروی اور

اتفاقی ادر اکان ہیں۔ حتی صفات کی داخلیت الفرادی اور اتفاقی اور زبان و مکان کی کلی اور دجوبی ہی ۔ اس داخلیت یا موضوعیت کوتا ہی اور اس کے نزدیک نوان و مکان مظاہر کے معروضی تعینات ہیں مگر اس نے اس بات کو صاف کر دبا ہی کہ اس معروضیت سے مراد اس بات کو صاف کر دبا ہی کہ اس معروضیت سے مراد بابعد الطبیعی حقیقت ہنیں ہی ۔

کو تنف کا مظهرت کا نظریه زمان و مکان پرخشسم نہیں ہوتا ملکہ علم اشیاطی مزید سجٹ میں اس سے چل کر اس کمی عميل الدي الموال الم المان و مكان كو مشا بدے كى معرفتى لینی کلی اور وجوبی صورتیں مان قبی تنب تبی یہ دونوں اس کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ہمارے ادراکات میں خفقی محروضیت اور سیسیت بیدا کر شکیل - حتی ادراکات زمان و مکان کے توانین کے مطابق ترتیب یائے کے بعد قابل مشاہدہ تو بن جائے ہیں نیکن اُنفیں فرار اور استحکام حاصل کرنے کے بلیم ایک اور ترکیب کی خرورت ہو۔جب وہ حسی اوراکا جن ہر ہمارا شاہدہ منتمل ہونا ہو زبان و مکان کے لحاظ سے ركيب باشكت بين نوان بي باسم لعض مخصوص وجوبي علاقے فائم کے جاتے ہیں نب جاکر ہارے ادراکات انتیا کی سی خانص حتی اوراک کے اندر سوا حسیات اور ان کی زمانی

اور مکانی زکریب کے اور کچھ بھی تہیں ہوتا اور بہ نقول ہیم کے اظیا کا علم نہیں بلکہ صرف اس بات کا شعور ہوتا ہو كه حِستيات كالكيك سلسله زمان و مكان بين سابق سابق موجود ہی اس سے آگے جو کچھ بھی ہی وہ ان جسی ادراکات المحل تبعير بهير اور حرف اسى طرح كى جا سكتى ہى كە اس مواد جس کی ترکیب چند خاص تفورات کے علاقوں کے تخت میں کی جائے ۔ تصورات کے علاقے فائم کرنا حس کامحام ہنیں بلکہ نوت ہم کا کام ہو چانچ جب ہم النیا کا علم یا تجربے کا ذکر کرتے ہیں تو تجربے سے ہماری مراد ایک ایسا کام ہو جو نوت میں اور نوت ہم کے اشتراک عمل سے انجام باتا ہے اور نظریہ علم کا کام اس بات کا صبح تعبین کرنا ہی کہ اس بیں ان دونوں نوتوں کا کتا کتنا حصّہ ہی۔ نوتت حس اور توتت خیال کی تفریق سے کا تنف ایک اہم نینجہ پر مہنجا ہی كرجس بجيزكو بم تجربه كينے ہيں ، اس بين ہمارے حسّ ادراک کے علاوہ اوت فیم یا خیال کے متعدد وظالف کا تقرّف بھی ہونا ہو۔ کا ہر ہو کہ یہ نقرف کوئی منطفی ت عمل نہیں بلکہ ایک بالکل عُبداگانہ چیز ہو۔ نوّت نہم، نفورا اور نفیدنفان فائم کرنے اور نتا کج نکا لئے کا جو منطفی وِطبفہ عمل میں لاتی ہو اس کے لیے بیلے سے ادراکات کا ایک مواو موجود ہونا چاہیے اور خود یہ مواد اس طرح وجود ہیں أتا ہو كہ توتن فهم حليات بين تفرف كرے چانچہ فوتنو فهم

کے منطقی عمل کے علاوہ اس سے مجھے اور اعمال د وظالف ہی ہونے ہیں جد مشاہرے سے زیادہ فریبی تعلّن رکھتے ہیں۔ بی وہ اہم اضافہ ہی جو کانٹ نے نظریہ علم میں کیا ہے اس سے بہلے عمل ادراک کے حرف وو عنا صر طبیعی جائے نفے ۔ ایک کو جسی مشاہدات اور دوسرے ان کی ترنیب و تنظیم کی منطقی صورتیں ۔ اور جب ہمارا سارا علم آن وج بی علاقوں بہتنی ہو جو ادراکات آلیں میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہو که اس کی اصل با تو به منطقی صورنین ہوں گی با حسیات ۔ عقليتين ببلے خبال کے فائل نفے اور تجربيين دوسرے کے۔ کانٹ نے ایک طرف تو یہ دیکھا کہ سنطقی صورتوں سے کے ذریعے سے نفس مفہون کے لحاظ سے کوئی نباعلم حاصل نہیں کیا جا سکنا ۔اور دوسری طرف بہوم کی تحقیقات سے یہ نینچہ نکالا کہ ادر اکات کے باسمی وجوئی علاقول میں جو علافہ سب سے اہم ہو لبنی علیت وہ خود ادراک کے اندر شای ہیں اس لیے اگر ہیں اپنے مشاہدات کے باہی ربط کے کلّی اور وجبی علم سی "الماش ہو انو وہ نہ انو خود الن مشابدات میں نه منطقی صورتوں میں اور نه ان وونوں کی ترکیب يس مِل سكنا ہو. بر نيتج تھا ہيدم كى تحقيقات كا جس نے كانت كو اذعاني فلفے كے خواب كراں سے جنجور كر بىدار كر ديا كُلّ نش كى طبع وقاد تجربين كى تشكيك اور منطقين كى عَقْبِت دونوں سے گررتی ہوتی ایک بلندتر نقطہ بہ جاکر عظری

اور اس پر اس اہم خفیفت کا انکشاف ہوا کہ توت نہم کے منطقی عمل کے علاوہ اس کے عمل کی دوسری صورتیں ہمی ہیں۔ امد ابنی پر عالم محموسات کے وجب اور کئی علم کی بنیاد فائم ہو۔ ان صورتوں کو کانت مقولات کہنا ہی ۔ بہاں یہ امر غور کے قابل ہی کہ مروج منطق کے منتقلق کانٹ کیا خیال رکھنا ہو۔ قدیم علم منطق کے بارے ہیں وہ بہاطور پر کہنا ہو کہ اس نے ارسطو کے زیائے سے اب تک کوئی خاص ترنی بنیں کی ۔ اس کے علامہ اس کی لظر بیں منطق کی علمی تفدر اس وجہ سے اور سبی کم ہو کہ وہ سوا اس موادِ علم کی توجیر کے جو بہلے سے زمارے باس موجود ہج ہماری معلومات میں کوئی توسیع ہنیں کر سکتی ، اس لیے حقیقت بی منطق علمیات یا نظریرعلم بنیں ہے ملکہ حرف ان اوراکات کے منعلق جو ہم سے پہلے رکھنے ہیں ، ہارے خیالات کی تحلیل اور ان بی صحت بیدا کرنے کا کام انجام دینی ہے : اس صوری منطق کے مفایلے میں وہ اپنے لظریے و أفيل نجريي منطقي " ليني علمياني منطق كهنا به جو خبال كي منطقي صورتوں سے ہبیں ملکہ علمیاتی صورتوں بعنی مفولات سے بجث كرتى ہى اور اس سوال كا جواب ديتى ہوكم ان مفولات كے ذرلجر سے کلی اور وج بی علم کبوں کر حاصل ہونا ہی۔ صوری اور أبل تجربی منطق کی انفراق کو اس نے اول سے آخر تک

تتر نظر رکھا ہی۔

قبل تجربی طفل کو کانٹ نے اپنے زمانے کے دستور کے مطابق علم تحلیل اور علم کلام میں تفتیم کیا ہو ۔ علم تحلیل میں مفولات کے علط سے جیجے استعمال کی بجٹ ہو اور علم کلام میں ان کے غلط استعمال کی تنقید۔

فیل نیرنی علم تحلیل کا موضوع بحث به سوال سو که وه بدیبی ترکیبی تفدلفات بن برخالص علم طبیعی مبنی ہی ،کس مدین ترکیبی منباد چندعلوم متعارفہ بر ہے جن کی تصدیق وافعات ادر ننجر بائٹ سے ہوئی ہی۔ نبکن جو کلیت اور وجوب سم ان بین باتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو کہ خود یہ کلیات ہرگز نخرے سے ماخود ہیں ہو سکتے ۔ اس فسم کے قضا با شلاف عالم طبیعی میں جوہر کی مقدار ا نم نہی کم ہوتی ہی اور نہ زیادہ " یا مثلاً فعالم طبیعی میں ہر وانعے کی کوئی علّت ہوتی ہی'' ہرگر تجربے بیہ مبنی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اگر کوئی بیا کہنا کہ ان علوم متعارفہ کا ہمیں نخربے ہی کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ شعور ہذنا کہی تو کا تکے اس بات کو خوشی سے مان لیتا اور اس کو بدہتیت کے خلاف نہ سبحقاً - اس بيك كرجس بديتيت كا وه ذكر كرتا به وه نفس سے ہنیں ملکہ علمیات سے نعلن رکھتی ہو۔ بدیبی سونے کے علاوہ یہ نفایا ترکیبی تھی ہیں۔ اس کیے کہ نہ نو جوہر کے نصور میں یہ بات شامل ہو کہ اس کی مغدار نیرسے بری ہی اور نہ واقعہ کے نفور میں یہ داخل ہی کہ وہ علیت

کا بابند ہو۔ اب سوال میہ ہو کہ اگر ان تضایا کی ترکیب تربے پر مبنی ہیں ہی تو بھر اس کی سند کیا ہی ۔ ان کے متعلَّق ببر وعویٰ کیا جاتا ہے کم بہ عالم طبیعی کے کلی توانین ہیں۔ اگر عالم طبیعی ختیفی اشیا کا مجموعہ فرض کیا جائے تو ہمارا ذہن اس سے ضابطوں کا علم صرف دو ہی طرفقوں سے حاصل كرسكتا ہى يا تو أسے ان كاحيتى ادراك ہونا ہى يا خود اس کی ساخت الیبی واقع ہوئی ہے کہ جو اس سے عمل کے ضابطے ہیں وہی انٹیار حقیقی ہیں مبی کار فرما ہیں . یہ دوسرا فرضیہ دہی ہو جے لائینیز نے مطابقت تقدیری کے نام سے انفتیار کی تفا اور جد کانت بیل بی نافابل نبول نا بن كر مُجِكًا ہى اب رہا بيلا فرضيه، انو اگر يہ ان بھى ليا جائے کہ ہمارا جیتی ادراک زمان و مکان کے باہر ہی کام ہم سکتا ہو۔ جس سے کا تنف کو فطعًا ابکار ہی اور اس کلیت اور وجوب کی کوئی توجیہ ہنیں ہوسکتی جرہم ساکنس کے فوانین میں یانے ہیں لیکن اگر سم ان دونوں فرضیوں کو چھوڑ کر مظہرب کا نفظهُ نظرِ اختیار کریں نو بہ توجیہہ خود بخود ہو جانی ہی بہ بات نو قبل نجربی حسِیّات بیں نابت کی جائیسکی ہو کہ ہاک حِسّى اور اكات، ابنى حِسبَبت اور زمانى اور مكانى علا فول ك کے لخاظ سے محض واغلی یا موضوعی جنبیت کے بیں ، بهذا ببر نو نظاہر ہو کہ عالم طبیعی مظاہرے ایک منظم اور منضبط جموعے کا نام ہی ۔ اب سوال یہ ہی کہ آیا وہ ضا بطے جن کے

ذریعے سے ہمارا ذہن ان مظاہر کے علاقوں کا ادراک کرتا ہو خود میمی محض مظہریت می شان رکھتے ہیں یا ان سے خینت كا علم حاصل بهونا بكو . لائينتز دوسري شق كا فائل بو ادر كانت بيلي شِق كا ـ كانت بيكرتنا بوكر بيه ضايط خفيفت میں وہ توانین ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا ذہن مظاہر کے باہمی علانوں کا خیال کرنا ہو۔ اس کی ساخت ابسی ہی واقع ہوئی ہی کہ وہ مجوعہ منظاہر نبنی عالم طبیعی کا ادراک ان ضابطوں کے تحت میں کرے ، خواو ان سے ختیت کا علم جا صل ہو بیا نہ ہو۔ اگر یہ صورت ہوتی کہ خارجی عالم طبیعی اوراک کرنے والے ذہن کے لیے علم کے ضافطے مفرز کرنا نو ہم کبی بینن سے یہ نہیں سمہ سکتے کیے کہ ہم ان ضابطوں پر بدری طرح عادی ہیں اور اس کا نعین کر سکتے ہیں که ان بین سے کون ساکس حدیک مجتبت رکھنا ہی۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ صورت ہو کہ ہمارا ذمین عالم طبیعی کے سب فرراً نابت سب فالم طبیعی کے سب فرراً نابت ہو جاتی ہی ۔ بادی النظر میں آلٹی بات معلوم ہوتی ہی مگر اسی وقت نک جب تک ہم غلطی سے بہمجھیں کہ زمین سے مراد الفرادي فرمن ہى اور وہ ابني من مانے ضافطے مقرد کرنا ہے۔ کانٹ کا مطلب یہ ہی کہ ہم عالم طبیعی کو انٹیار حفیقی کا عالم نہیں ملکہ مظاہر کا ایک کمنظم کمجموعہ مجھیں جو ذہن کے مطّی فوانین کے مطابق خیال کیا ہی ۔ عالم طبیعی

کا بدین علم صرف مظہریت کے نقطر نظرکے مانخت کمکن ہم ایعنی صرف اس صورت ہیں کہ جنوب ہم عالم واقعی کے تجربات و حقائق سحفے ہیں وہ خود ہمارے ہی حن ، مشاہدے اود خیال کے مخصوص طرفیوں کی ببداوار ہوں۔ دو سرے الفاظ ہیں عالم طبیعی کے برہی علم سے صرف ہی معنی ہو کتے ہیں کہ ہمیں ان نوابنن کا شعور ہو جن کے ذریعے سے ہم اپنے ذہین کی مخصوص ساخت کے مطابق عالم طبیعی کا تصور تا کم کرتے ہیں سفوص ساخت کے مطابق عالم طبیعی کا تصور تا کم مند کرتے ہیں سفوص اس سوال کا جواب کہ آیا خالص علم طبیعی کرتے ہیں سفوض اس سوال کا جواب کہ آیا خالص علم طبیعی مشاہدے کی خالص صورتیں دریا فت کی ہیں اسی طرح ہم نے مشاہدے کی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے گزیا کی بھی البی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے گزیا کی بھی البی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے گزیا کی بھی البی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے گزیا کی بھی البی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے گزیا ہیں۔

میں نصدیقات کی ترتیب و تقنیم کس طرح کی حاتی ہو؟ بعنی مفولات تعداد میں استے ہی ہوں کے جننی کہ تصداقیات کی تعییں ہوتی ہیں -تصدیقات کا جو نقشه صوری منطق میں ارسطو کے زمانے سے چلا آتا ہو اس کے مطابق کا تھ نے اپنا مقولات کا نغنشه بنايا - صورى منطق مر تصديق كو عابر بپلو سن وتكينى ہے ۔ کمیت ، کیفیت ، نسبت اور جہت ، اور ہر سیلو کی نین صورتیں ہو سکتی ہیں ۔ کہت کے لحاظ سے ہر تعدیق یا تو للّی ہوگی یا جُرَوی یا الفرادی ۔ کیفیت کے کما ظ سے یا نو عَنْیت یا منفی یا نا محدود ۔ نسبت کے نحاظ سے یا نو تعلمی، یا مشروط یا تقیمی + جرت کے لحاظ سے یا نو اختالی یا ادعائی یا بقینی . نصدنیات کی ان باره امکانی صورتوں بر غور مرکے كاتن لي ابني باره مفولات كانقشه مرتب كيا جن كي تفصيل حسب ذیل ہو:-مغولات كميَّت ..... وحدت ، كرَّت ، كلَّيت مفولات كيفيت ..... اثبات ، نفي تخديد مقولات نسبت . . . . . عرضیت اور عورت ، علیت اور معلولت نعال (فاعل اور تقعل كاعمل اور رقي عمل) مقولات جبت . . . . . . امکان ، وجود، وجوب ، محالبت، عدم، الفاقبت

اگر تعدیفات کی صورتوں کی مندرجہ بالا فہرست کو صیح اور

محمل مان بھی لیا جائے نب بھی یہ بات صاف طاہر ہو عاتى بح كم ان من اور خالص عقلى تفتورات ليني مفولات یں جو تعلق کانٹ نے بیدا کیا ہو وہ کھے نشفی بخش نہیں ہے جاں کانٹ کے فلفے کا یہ زیردست کارنامہ ہے کہ اس نے مفولات کا اہم نظریہ بیش کیا - اسس کی سب سے بڑی كمزورى بير بحركم اس نے ان كى ايك سرسرى اور نا قص فہرست مرتب کرنے بر اکتفاک ادر سی بہیں بلکہ آسے اپنی اس فہرست کے میچ اور مکل ہونے یہ اس فدر ناز ہی كم موقع ب موقع برعبه اس سے كام بينا ہو -آ كے على كم كَانَتْ كَ نَفْرِيدُ عَلَم بِر حِنْ اعْزَافَاتْ بُوكَ وه زياده نر اسی فہرست مفولات کی تشکیل و نرنیب سے تعلق رکھتے ہیں غوض بروہ خانص عقلی تھورات ہیں جو کانٹ کے نزدیب مشا ہدے کی خانص صور نوں سی طرح بدیمی ہیں اور ان دولوں کی ترکیب سے ہمارا سارا برہی علم بعنی کل ترکیبی بدہی فضایا دجود میں انے بیں - بہاں بھی بدلٹیبٹ کی اصطلاح نفیانی معنی بیں استعال بہیں ہوتی ہی لینی یہ مراد بہیں ہے کہ جہرت علیت وغیرہ کے تصورات بیلے سے انسانی شعور میں موجود ہیں اور جان بوجھ کر حتی اور اکات کی ترتیب و تدوین کے لیے استعال کیے جانے ہیں - بلکہ کانگ سے نزدیک زمان و مكان كے فوانين كى طرح خيال كى ان خالص صورتوں كا تشعور بھی اسی وفت حاصل مؤنا ہی جب انسان اس عمل ترکیب

میر غور کرنا ہو جہ ہماری توتت خیال غیرارادی اور غیر شوری طور پر سجرے کے عامل کرنے بین استعال کرتی ہی- اس کا جو نبوت کانٹ سے بیش کیا ہو وہ تنقیدعقل محض کا سب سے دفیق باب ہی اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ تیجیدہ ادر مشکل بھی سمھا جاتا ہو۔ اسس کے سمھنے کے لیے میر ضروری بر کر سلے ہم ان بیجیدہ اصطلاحات کو ایمی طرح سیم لیں جر کا نگ نے اپنے مطلب کو اداکرنے کے لیے وضع کی ہیں کانٹ کے نظریے ہیں بنیادی مشلہ یہ ہو کہ ہارہے ادراکات بین معروضیت کبون کر بیدا سونی ہے۔ اگر ادراکات سے ہم حسیات کا وہ مرقب اور منظم مجموعہ مراد لیں جد زمان ومکان میں نشکیل باکر ہارے انفرادی ذہن میں آما ہو اور بخربے سے اس وج بی اور کلی ربط کا شعور مراد میں جو ہمارا ذہن ان حتی ادراکات میں بیدا کرتا ہی نو اس منکے کی ہے کا نک خانص عفلی تصورات کا قبل تجربی استخراج کہنا ہی به صورت ہو جانی ہی کہ ہاری حیّات بخرید کیوں کرین جاتی ہیں یا دوسرے الفاظ میں جسیات کا تجرب بن جانا کس چیز یہ مبنی ہی ؟ تخریے کے لیے یہ ضروری ہی کم موضوع کا ادراک سى معروض سے علاقه ركفنا مو- لهذا مندرج بالا سوال يول بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ادراکات کو معروضات سے کیا نقلن ہے اور وہ کس چیز پر مبنی ہے؟ مگر اس سوال کا جراب دینے سے بیلے یہ بات اچھی طرح سجھ لینی عابیہ کہ

كاتنك كا تنفيدي فلسفه معروضيت ك معنى الثياكي عليقت بنيس سمحما جوعام طور برسمجی جاتی سی ، بلکه اس سے دج ب اور کلیت مراد لینا ہو۔ اس کو پیش نظر رکھ کر ، ہم اینے بنیادی سوال کو ان الغاظ میں ظاہر کر سکتے ہیں کس بنا پر ہیں ہ یفین بو سکتا ہو کہ حِستیات کی وہ زمانی و مکانی ترکیب جو الفرادي موضوع کے زمن میں واقع ہونی ہی وجربی اور کی استناد رکھتی ہو ؟ اس سوال کے جواب میں کائٹ نے انہنا کی وقت نظر صرف کی ہی۔ خانص عقلی با مہی تفودان کے استخراج کی جان کائنے کا یہ استدلال ہے کہ خود وہ کلبنت اور وجب جو زمان و مکان کے حتی ادراک میں بایا جانا ہو من مشاہرے کے عمل پرمینی بنیں ہی بلکہ نفورات کے علاقوں کا با بقول کانٹ کے فوتن فہم کے ما بھوں کا پابند ہو۔ عمومًا كاتت يريه اعتراض كيا جانًا بوكر أسه مرف زمان و مکان اور مقولات کی بدیبتیت نابت کرنی متی اس سے کوئی بیش شمی که انفرادی تنجر بات کی علمیاتی ندر و فیرت کا نبتن كرے ليكن قبل مجربي استراج كے عنوان سے جو كہد كانتف نے لچھا ہى آسے غور سے براھیے او معلوم ہو گاشمہ بر اعتراض میچ بنیں ہو ۔ اس نے یہ آنابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ حتیات کی زمانی و مکانی تزنیب عرف اسی وقت ایک معروضی بعنی وجربی ادر کلی قدر رکھتی ہی حب کہ اس کے تعین میں مشاہدے کے تفوری ضابطوں سے ہمی کام یا جائے ۔ زش کیجے کہ دو حتی ادراکات الف ادر ب ایک ہی الفرادی شور میں کیے بعد ویڑے بیدا ہوتے ہیں جمکن ہی کہ ہرفردان میں جدا جدا زمانی اور مکانی علاقے قائم کرے ، لیکن اگر ان میں بیہ کلی اور وج بی علاقہ قائم کرا اسی صورت بیب الف اسی صورت اسی صورت بیب مکن ہو تو بہ صرف اسی صورت میں مکن ہو کہ " ب " کی علت ہو اسی طرح بقول بیس مکن ہو کہ " الف" " ب " کی علت ہو اسی طرح بقول بیس مکن ہو کہ " الف" " ب " کی علت ہو اسی طرح بقول مائن اور مکانی علاقے انفرادی " قوت تین فران اسی طرح الله المدر تندیل پذیر ہیں اور ان کا کئی اور وج بی تعین صرف اسی طرح ہوتا ہو کہ وہ تصوری علاقوں کے ضابطوں ہیں جگڑ دہ جا کہ طرح ہوتا ہو کہ وہ تصوری علاقوں کے ضابطوں ہیں جگڑ دہ جا کہ صائبی ۔

جائیں۔
اُس چیز میں جے ہم نخربہ کہتے ہیں ور فقیقت ہم ایک فقسم کی کلیت اور وجوب پاتے ہیں ۔ ہیں بلاشبہہ یہ شعور ہوتا ہو کہ جو زمانی اور مکانی ترتیب ہم حیات کے اوراک بین فائم کرتے ہیں وہ کلی اور وجوبی استناد رکھتی ہی ۔ بیکن غود حیّات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جیبے مقردہ ترتیب کی بنیاد فرار دیا جائے مثلا جب ہم کسی بڑی چیز کے فتلف بنیاد فرار دیا جائے مثلا جب ہم کسی بڑی چیز کے فتلف نسور ہوتا ہی تو ہمیں اور ہیں باری باری سے ہر جزوکا نسور میوتا ہی تو ہمیں بوتا ہی کہ یہ حتی ادراکات جو بہارے شعور میں کیے بعد دیگرے آنے ہیں مکان سے اند ہو بیک بیار کا ت جو بہارے شعور میں کے بعد دیگرے آنے ہیں مکان سے اند ہی بیک وقت موجود سیجھے جانے چائییں بخلاف اس کے جب ہم کسی چیز کو حرکت کی حالت ہیں دیکھتے ہیں تو ہم کو اسی حد

مک یفین سونا سی کم ادراکات کا کیے بعد دیگرے سونا جس طرح ہمارے شور میں اتنا ہو اسی طرح معروضی جیثیت سے زمانے میں موجود ہو۔ ادراکات جس جینیت سے ہمارے شور میں ت نیں ، موضوعی ادراکاٹ کہلانے ہیں اور حسب جنتیت سے المان يا مكان بين موجود سجه جاند بس ، معروضات كهلاني ہیں اور آخرالذكرسے مطابقت اول الذكركی صحت كا معیار سمجھی جاتی ہو۔ معروضیت اصل میں حیتی ادراکات کی زمانی اور مكانى ترتيب كا ايك ضابطه بهي جس مين مندرج بالا بحث کے مطابق ہمیشہ خانص توت نہم کا کوئی نہ کوئی عمل شامل ہوتا ہے۔ اسی سے موضوعی ادراکات سے ایک مجوعے کو معروضی استناد حاصل ہوتا ہی . غرض علمیاتی تحلیل کے لحاظ ے تجرب نام ہو کل اور وج بی عمل ادراک کا اور اس ادراک کا معروض محفّ وہ مقررہ زبانی اور مکافی ترتب ہے جو توت فیم کے کسی تفوّد کے ذرائعہ سے بہدا ہو تی ہی . چنانچیر معروضات اشیافے حقیقی بنیں ہیں بلکہ محض ہمارے ذہنی اختلافات کے مفایلے یس ادراکات کے کلی اور وج بی مربوط مجوعے ہیں۔ ادرا کات کی یه معروضی ترکیب تھی انفرادی شعور ہی میں الحاہر ہوتی ہو اس کی انتیازی خصوصیت عرف ہے ہے کہ اس کے ساتھ ایک دج ب اور کلیت کا احساس ہونا ہو۔ ہے عض انفرادی ذہن کے عمل اختلاف کا نینجہ نہیں کم سکتے۔ لبذا اس معروضیت کی توجیبہ صرف اسی نظریے

کے مطابق کی جا سکتی ہو کہ الفرادی شعور کی تہ ہیں ایک کتی اور نوعی موضوع کار فرما ہو حس کاعمل نو ہنیں البنتہ نینجه جے ہم معروض کا ادراک کٹنے ہیں، انفرادی شعور میں ظ بر مو . به الفرادي منعور معروض كو أبك بني بنائي اور دي موتى خارجي چيز سمجتنا سي حالانكه اصل بين وه خود اسى کی گہرائیوں کے اندر نیار ہوئی ہی ۔ غوض ہمارے خیال کا معروضی جزو ایک فوق الا فرادی عمل پر موقوف ہے جو کل انفرادی عمل ا دراک کی بنیاد ہی اور جیے کا تنظ شعور محض کہنا ہو۔ بیں شور محض کی اصطلاح کے معنی بعض ہوگوں نے غلط شجھے اور اس سے ایک الیا موضوع یا بستی مراد لی جو انفرادی شعور سے علیحدہ وجود رکھتی ہو حالاتکہ حقیقت میں كانت اس سارى بحث ميس سياتي عمل كي طرف اشاره ہنیں کرنا بلکہ حرف تجربے کے اس جزو کا ذکر کر رہا ہی جو کلی اور وجویی استناد رکھنا ہی ۔ شعور محض سے وظیفہ کا تبین كرنے ہوئے كانك كہنا ہوكہ خفيقت عمل خيال كى وحدن کا نام ہی۔ ہر معروض ایک طرف توجیّیات کی تركيب ہى اور دوسرى طرف ايك وحدث ہى جو كرث ت ادراکات میں بیداکی گئی ہی . کنرت ادراکات ایک مجموعہ ہو حتیات کا اور اس میں جو وحدت ببیدا کی جاتی ہو وہ ایک عمل ہو خالص ذہنی صورتوں کا . بیس زمان و مکان اور مقولات کرت ِ ادراکات کی کلی اور وجی وحدت کی

صورتیں ہیں بین اپنی کے عمل ترکیب سے ادراکات ہیں معروضبت بهدا مونی ہے۔ اس کثرت (دراکات کی " فیل تجربی تركيب "كا تفتور بم حرف اسى طرح كر سكت بين كه اس كي بنیاد ایک دحدت مطلق پر فائم ہوجس کی روشنی ہیں ہم جتیات کے اختلاف کو پیچاستے ہیں اور ان میں اتحاد بیدا كرت بين . ظاہر ہوكم به وحدث مطلق نه أو خيال كے ی مآدے ہیں ہائی جا سکتی ہو اور ند کسی خاص صورت خیال بین . بلکه حرف اس عام ترین صورت مین سید کاتث ایک پورے جلے " بیں خیال کرنا ہوں " کے ذریعے سے ظاہر كنا إو اورجه لهم مدرك كا اوراك ذات كهر سكة بين. به ادراک ذات نه حرف هر نصور کا لازمی جرو هی بلکه اس کے بغر کوئی تفتور وجود میں آہی ہیں سکتا . غرض وہ نون الا فراد فاعل ادراک جس کا او پر دکر آبا ہی ہی خانص تشعور نفس" ہے سے کا آس نے فیل نجری تعقل بھی کہا ،و۔ یبی تشعور مطلق تخرب کی کلیت اور دجرب کی بنیا د ہی-منفولات نام ہی نرکبیب کی ان مخصوص صورنوں کا جن سکے وربيع سے قبل نجرنی تعقل كرنت رسّبات مين وحدت أنعور بيداكرنا بو . مخفريركه عالم انتيا ايك نون الافراد عمل كي پیداداد ہی جو افراد کے اندر تجربے کی جینیت سند کارفرما بی اگر کوئی فرد ادراکات کے مواد سے من انے طور پر تانون امُثلاف کے مطابق نے شیئے مجوعے تبیار کرتا ہی

تو برنخیل کاعمل کہلاتا ہی جو قرد کے اندر ہمیشہ ماکانی ہوتا ہو لیکن جب قبل مخربی تعقل جیات کو زبان و مکان کے خاکے بیں لاکر مفولات کے عمل وحدت کے ور لیے سے معروضات ببداكرنا برو نو وه تخليقي تغيل كهلان كالمستى بري بر ہے وہ انقلابی نظر بہ جس کے ذریعے سے کا تعظی نے ہمارے ادراکات کا تعلق عالم معروضات سے سمجھایا ہم ہمارے دہن میں معروضات کے بدیری تصورات کے ہوتے کی واحد اور لازمی نشرط به ہو کہ ہمارے معروضات علم اشیائے حقیقی منیں بلکہ منطا ہر ہوں اگر ہمارے علی ادر اک کو اشیائے عقبقی سے سرد کار سوتا او ان کے جو تصورات ہم فَأَكُم كُرِينَ بِين وه برگر مُكِلّ اور وجربي نبيس بوسكة عظ اگر یہ تعددات تجرب کے دراجہ سے خود اشیا سے جاصل کیے جاتے نو بدینی ہنیں بلکہ محض نجربی ہونے اور اگر وہ خود ہمارے دہن کے علقی تفورات ہونے نو آن کا خفیفت سے مطابقت رکھنا کسی طرح تابت بہیں کیا جا سکنا تفا ۔ نخربیت اور عفلیت دونوں اشا کے بدیبی علم کی اوجیہ کرنے سے افا صر ہیں ۔ اوجیہ صرف کا ترف کے فیل نجرتی فلفے بعنی تنفید ست کے ذریعے سے کی جاسکتی ہو۔ جس کا گب لاب یہ ہو کہ مقولات ہارے سارے نخرنے کے لیے کئی اور وجوبی استناد رکھتے ہیں اس کیے کہ بہ تجرب خود النی مفولات کے وراید سے دجود میں ا تا ہو لینی

معروضیت حاصل کرنا ہی کین یہ تنجریہ اشیار خفیقی پرمشنل بہیں مبونا بلکه ان معروضات پر عج شعور مطلق میں ادر اکات کی تركيبوں كى حيثت سے وجود بين آئے ہيں بعني مطاہر بيد اگر انسان کا علم حرف مظاہر ستے واسطہ رکھتا ہو او اس بين بديبي تصورات كاموجود بونا تابت بو جانا بوء الرعالم ظبیعی انتشار حقیقی کا نظام بهوانو وه تعمی کلی اور وجوبی علم کا موضوع نهیں بوسکتا کیکن اگر وہ فود ہماری ہی توتت ادراک کی پیداوار بعنی عالم مظاہر ہو "نو اس کے عام "نوائین برہی طور بر معلوم کیے جا سکتے ہیں اس کیے کہ یہ افوائین خبیفت میں توو ہمارے ہی ادراک کی خالص صورتیں ہیں۔ کا تٹ کے نظریے میں عقابیت اور نخربرت ، تصوریت اور وانعیت کا جبح امتزاج مرجرد ہی۔ وہ اس حد کک عقبیت ہو مسحہ اس میں ذہن انسانی کا بدہبی علم رکھنا ٹنا بنت کباگیا ہو۔ اور اس حد تک نخربیت ہو کہ اس میں علم کا دائرہ حرف نخربے اور مظاہر مک محدود رکھا گیا ہی، اس عد کک نصورین ہو کہ اس کی رؤے سے ہیں جرعلم ہوتا ہی وہ صرف اسٹے ہی اوراکات کا اور اس عد تک واقعیت کہ اس کے نزوبک ہمارے بہ ادراکات مظاہر میں حقیقی انتیا کے ۔ ان سب خصوصیات کی بنیا دیر اس کا فلسفه قبل نخرتی یا نتفیدی مظهرت كملانا ہو اس يے كه وه يه نابت كرنا ہو كه عالم معروضات انفرادی ذمین کے نز دیک ایک نوق الافراد نوت کی پیدادار ہو-

جو اس سے عبدا بنیں بلکہ خود اس کے اندر موجود ہی ۔ کاتل بھی اس عام دائے سے متفق ہو کہ کسی خبال یا ادراک سے غی ہونے کا معیار یہ ہم کہ وہ معروضات سے مطابقت رکھتا ہو۔بیکن خود یہ معروضات انٹیا نہیں بلکہ ایک ملند ترقسم کے ادراکات ہیں ۔ زمن انسانی سے لیے حق نام ہر انفرادی ادراک کے فوق الافراد اوراک کے مطابق ہونے کا۔ با دی النظر میں سما تنظ کی تنقیدیت اور برکھے کی نصورت میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا چنا نے بیلے بہل نبت سے وگوں کو بھی فیال گررا کہ یہ دونوں دیک چیز ہیں۔ لیکن سکانت نے ہایت شدو مدسے اس غلط فہی کی تردید کی ۔ بر کے نے تو ایک سرے سے عالم اجمام کی واقعیت سے ایکار كر ديا نظا ليكن كأنتط اس كي واقعين كا قائل بح. البّنه وہ یہ کہنا ہو کم ہم اپنی حس اور خیال کے وربیعے سے ان اجسام کا جننا علم حاصل کرنے ہیں وہ ہمارے دسن کی مخصوص نوعیت ہیں ہو تعنی اجسام کی خفیفت ہیں ملکہ صرف ان کا مظہر ہی۔اس کے علاوہ برکلے انفرادی دہن ى فوق الطبيعي جو بركيت كا دعول كرنا ہى اور اس بنا بر بر فرض کرنا ہو کہ ہمارے انفرادی ذہن کو جو علم حاصل ہونا ہی۔ وہ ایک شان ہے علم الی کی تیکن کانٹ اپنی مظہرت اللہ کے دائرے بین مظہرت کے دائرے بین اندرونی حِس کو بھی سمیط لبتا ہے اور برکھ کی ما بعدانطیعی روحانیت کی تردید کرنا ہو ، اس کے نزدمک

تنتعور مطلن باكوني مابندالطبيبي موضوع نهبين تبحد ملكه صرف أبك کلّی عملِ ادراک کا نام ہر اور وہ ہمی وجردِ حقیقی نہیں ملکہ رف منظہر ہی۔ چنانچہ ٹنفید عفل محض سی طبع ٹانی میں اس نے تر وير نصوريت كا أيك فاص باب فائم كيا مر جس من به دکھایا ہو کہ طربیارٹ اور برکلے کا یہ خیال صبح نہیں کہ انفرادی نشورِ ذانت عالم خارجی کے ادراک کی نبیاد ہی بلکہ خود شعور نفس خارجی معروضات کے ادراک کی بدولت بہدا ہوتا ہو . اس طرح "تنفيد عقل محض كا ببلا حصية بعني أنبل تجربي حبيبات دوسرے حقے بینی علم تحلیل کی تہید ہی ۔ بہلے حقے میں خالص رہاضی کے زمانی اور مکانی توانین کی بجٹ کہ ج بجائے خود یفینی ہیں اور سارے عالم محوس کے بیا تھی استناد رکھتے میں - دوسرے عقے میں بہ وکھایا گیا ہو کہ ہارا سارا تجربہ حِسَ اور فہم کے انحادِ عمل سے وجود میں آنا ہی اور سر زمانی اور مکانی ترکیب کو معروضیت اسی و فت حاصل ہو تی ہی جب کہ خانص نوتن فہم آسے اسٹے کسی مفولے کے ذریعے سے منضبط كر وسے علم كے ان دونوں ماخذوں بيني حس اور فہم بیں جنمیں سکانتھ کے ایک دوسرے سے بالکل عبدا قرار ویا ہی اسکے چل کر ایک گہرا ربط ظاہر ہونا ہے اور یہ پہنہ چلتا ہو کہ دونوں ایک نامعلوم اصل کی فروع ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ دونوں تونیس ایک ہی مواد اوراک میں بل عبل کر کمام کرنی ہیں اور حتی ترکیب فہی

یا تفوری نرکیب کی یا بندیب و ان دونوں عبداگانہ وظالف کے انحا و ہر غور کرنے ہونے کا تبط نے مقولات کے علاقوں اور زیانے کے علاقوں بیں مانلٹ دکھائی ہی جو ان دونوں کے یج بیں ایک نفسیاتی کوئی کا کام دنتی ہی اور جے کانٹ خانص فہی تفورات کی خاکہ بندی کہنا ہو مثلاً اوراکات کا بیک وقت موجود ہونا مفولہ عرضیت سے اور ان کا ہمیشہ کیے بعد دیگرے واقع ہونا مفولہ علیت سے ایسا تعلق رکھتا ہو جو فوراً سبھ بیں آ جا نا ہی ۔ ہیوم نے اللی مثالوں کو پیش نظر رکھ کر جو ہم نے اوپر دی ہیں یہ خیال طاہر کیا کر بہ علاقے محض انفرادی وسن کے عملی اختلاف کا بینجم ہیں لیکن كاتن كي يزوبك ان حتى اور تصوري علافون كي مطابقت فيل تجربی فوتت تخیل کا کام ہو اور چونکہ زمانے سکا خاکہ اور خیال کی صورتنیں دونوں اندرونی حس کے عمل بیں اکٹھی ہوتی ہیں اس ليه سكانت كا فياس به ريح كه ايك خاص نوّت عس كو وه فبل نجرتی توتت نصدیق کهنا ہی، زمان و مکان کے خاکوں کو خانص فہی تصورات لینی مفولات کے نخت میں لانی ہم اور اس طرح مفولات حسّی تفورات بر عائد ہونے ہیں۔ کانٹ کے ذہن میں زمانے کا جو تصور ہو وہ اس کے نظریہ علم میں بهن برای ابهیت رکهنا هی . زمانه ایک طرف نه حرف اندرونی حس کی خانص صورت ہی ملکہ بیرونی حس سے مظاہر کی بھی ناگزیر شرط ہو اور دوسری طرف مقولات کے استعال

کے لیے ایک عام خاکے کا کام وٹیا ہی اس طرح وہ جس اور فہم کی درمیانی سرائی ہے اور اسی کے اوسط سے مظاہر کو مفولات کے تخت میں لاکر وہ کلی قضایا فائم سمیم جانے ہیں جر مل عالم مظاہرے لیے بدین توانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح كأنط ده كلبات فائم كرنا به جنيس وه نهم محض کے بنیادی نفشا با کہنا ہو، نفول اس کے بیشنل ہیں خالص علم طبیعی پر لینی ان علوم منتخارفد پر جو نجریے بر مینی بنیں بلکہ حود تخبر ہے کی نبیاد ہیں ، علوم طبیعی کے جروی توانین اہی کلیات کے نخت میں آنے ہیں اور صرف اپنی کے ذریعے سے "ابت کیے جا سکتے ہیں ۔ ان بی سے ہر ففیتہ دراصل صرف ایک تصدیق ہو کہ فلاں مقولہ یا مجوعہ مفولات ہر مظہر بر عائد ہوتا ہو منلا اگر کہتت کے لحاظ سے ویکھا حاتے تو مثنا ہدے سے علوم متعارفه کا بر بدیاوی گلبہ عاصل ہونا ہو کہ المحل مظاہر مشا بدلے میں مفادیر مدیدہ ہیں " بینی ان میں سے ہر امک کی ایک مقدار ہی جو مکان کو بُر کرتی ہی ۔ اسی طرح كيفت كے تقطم نظر سے نوفعات ادراك كا يہ نبيادي آصول ا نق الله المركم مطاهر مين وه شيء معروض ادراك بوتي بي ایک مقدار شدید بینی ایک ورج رکفنی ہی، اور جہت کے نقطار انظرے نجریی خیال کے حسب زیل قضایا فائم ہونے ہیں ، جو اس کا تعین کرتے ہیں کہ ہر معروض خیال کا تفود ہمارے تجربے سے کیا تعلق رکھنا ہی ! مکن وہ ہی جو مشاہدے اور

تفوّر کے لحاظ سے نجربے کی صوری تنراکط سے مطابقت رکھتا ہو"" موجود وہ ہی جو سخرے کی مادی شرائط لیجی حیستی ادراك سي نعلق ركهنا مو"اور واجب وه يه جس كا تعلق موجود کے ساتھ نخبربے کی کلّی شمرالط کی رؤ سے منعبّن بڑدیکن ان سب مغولات میں سب سے اہم" نخریے کے فیاسات" ہیں جو کل مظاہر کو مفولات نسبت کے نخت میں لانے سے عاصل ہوتے ہیں . جہریت کے مفوے کو مظاہر بر عالد کرنے سے پہلا فیاس الم ہونا ہی جو بفائے جوہر کا بنیادی فضیہ کملانا ہو ۔ اس کی رؤ سے وومنطا ہر کے کل تغیرات ہیں جو ہر ایک ہی حالت پر فائم رہنا ہو اور اس کی مفدار عالم طبیعی بیں مذاقطتی ہو اور نہ طرحتی ہی۔ اسسی طرح سط ا ہر کو مفولہ علیت سے نخت بیں سے لانے سے دوسرا قیاس عاضل ہوتا ہو کہ بکل تغیرات فالون ربط علّت و معلول کے مطابق وا فع ہونے ہیں" اور مظاہر کو مفولیہ تعامل کے تخت میں لانے سے نبسرا قیاس عاصل ہونا ہو کہ "کل جربر جو مکان ہیں ایک سائھ ادراک کیے جائے ہیں باہم عمل اور رقوعل کی حالت میں ہونے ہیں" ان فیاسات کو تخریی ادراکات کے مجوع بینی عالم طبیعی کے بدہی علم کا آپ لباب سمحنا جا ہے جے كانتك " ما بعد الطبيعات "كمتا ہى۔ ان كا مطلب به ہى کہ ہمارے ذہنی نظام سے فوانین سے مطابق ہمارے ممل تجرب کا مجوعہ جوہروں کا ایک نظام ہی جو مکان میں موجود

ہو اور جس کے کل نیزات ایک دوسرے سے علت و معلول کے رشتے ہیں مرابوط ہیں ،ان سے یہ خیفت معلول کے رشتے ہیں مرابوط ہیں ،ان سے یہ خیفت اور باضابط واضح ہوتی ہو کہ عالم طبیعی جس کا ہم ایک مرتب اور باضابط نظام کی چینت سے اوراک کرتے ہیں اصل ہیں دیک متنی ہو خود ہمارے اعمال زمنی کے ایک باضابطہ نظام کا ، اس طرح کانٹ نے اعمال زمنی کے ایک ہم اپنے ذہان کی ساخت کے اعتبار سے اس پر مجبور ہیں کر کاکنات کا مشاہدہ اور نفر مندرجہ بالا فوانین کے مطابق کریں ، قطع نظر اس سے کہ معارے ذہان کے باہر اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہی۔ اس کا نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی ضرورت ہی ۔

اس کا نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی ضرورت ہی ۔

اس کا نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی ضرورت ہی ۔

اب علوم مخل کے ان بنیا دی قضا یا کو کانٹ با بابدالطبیعیات خیم محض کے ان بنیا دی قضا یا کو کانٹ بابعدالطبیعیات نے علوم نخرلی ہی

رہی عالم مظاہر کا بدہی علم کہنا ہی۔ ان سے علوم تجربی بی کام لینے کے لیے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہی کام سے حاصل کہ جب تجربہ صرف جس اور فہم سے مشتر کہ عمل سے حاصل ہوتا ہی تو آن کا موضوع بینی عالم طبیعی کا بدہی علم جس اور فہم کی خالص صور توں کے تحت بیں ہونا چا ہے۔ مگر بی صور تیں فہم کی لینی منفولات تر مانے کی خاکہ بندی کی تحاج بیس اور فہم محص کے بنیا دی تفایا بیں منفولات کو زمانے ہیں اور فہم محص کے بنیا دی تفایا بیں منفولات کو زمانے سے ربط ویا گیا ہی جو تکم منظاہر حریات کی نوعیت رکھتے ہیں اس بیے بی لاڑمی بات ہی کہ اُن بیں زمان و مکان

کے بینی ریاضی کے توانین کار فرما ہوں گے۔جاں تک محض تقورات کے ذریعے سے تجربے کے متعلق کوئی بدیسی علم حاصل کیا جا سکتا ہو انو وہ نہم محض کے ان نبیادی قضایا تک محدود ہو اس لیے کہ اپنے نقشہ مفولات کو مکاتث بالکل کی سمینا ہو نبکن مظاہر کے اس بدہی العدالطبیعی علم کی بھیل کے لیے مشاہدہ کا عنصر درکار ہو اور میر اتسی وَفَتْ حَاصِلَ ہُونا ہُو جب ریاضی کے توانین سے مدد لی حائے بغر اس عضر کے ان کی نبیادی نضایا اور جزوی سخر بات کے درمیان کوئی ربط بیدا ہی نہیں ہو سکتا، کانٹ کے نظر بیرِ علم کا نفیانی بہلو اس پر رور دبتا ہو کم حس يا مشابده كي خالص صورتين خيال كي خالص صور نوس لعني مقولات اور مواد ادراک کے بہتج کی ناگر پر کڑ ہاں ہیں۔ اس لیے اس کے نزدیک ہمارے عالم طبیعی کے مجربے کو ان بنیا دی فضایا کے نخت بیں لانے کے لیے ریاضی کے سوا اور کوئی واسطہ نہیں ۔ جنب نجیہ کا تنظ ہو که علوم طبیعی کی سر نشاخ بین خنیفی بینی بدیری علم آننا ہی ہونا ہی طننا کہ اس میں ریاضی کا جمزو ہو۔ اس سے ظاہر ہونا ہو کم کانتط اپنے تنقیدی نظریہ کے ذریعہ سے فلنقہ طبیعی کو ریاضی کے اصول کا یابند فرار دینے میں بالکل نہان کاہم خیال ہو۔ فرق اتنا ہو کہ نیوٹن کے نزویک عالم طبیعی حفیقت مطلق ہی اور کا تنظ کے زریک ایک مظہر ہی

جس کی نبیاد زمین انسانی کی تعدر نی ساخت پر تائم ہے۔ نیوش کے زردیک زبان د مکان عالم خفیقی کے اور کا نشک کے زردیک عالم ادراک کے امکان کی شرائط ہیں ،غرض كأنت به كهنا بو كم فلسفير طبيعي كي حد وبين يك بوبهال سک مظاہر ریاضی کے پیانے سے نابے جا سکیں ۔ اس صدائے باہر جر مجھ ہے وہ بدیبی علم نہیں بلکہ منفرق معلومات کا مجموعہ ہو نیکن جو مظاہر اندرونی جس سے نعلق رکھتے ہیں اُن بریہ بات صادف بنیں آئی . نفس سے حالات وحمیقیات ریاضی کے پیمانے سے نہیں نابے جا سکتے اس بے ان بیں ایسے علائے یا ضابطے قائم کرنا نامکن ہوجو رياضي كي صورت بين الحامر كيد جاسكيس بنانج نعني زندگی کی کوئی ما بعد الطبیعیات اس محدود معنی بین تھی موجود بنیں ہو جس بس کانٹ کی تنقیدیت بالبدالطبیعیات کے نفظ کو استعال کرتی ہی۔ بیس نفسیات کا تط کے نزدیک صرف ایک بیانی علم کی جنتیت رکھنی ہی اور اسے نظری علم كا درجه حاصل بنيس بى - كليلى اور نبوش كى طرح كأنث بھی اس کا قائل ہو کہ علوم صبحہ کہلائے کے منفق سرف وہی علوم ہیں جن ہیں جزوی ادراکات کلی اور بربی فوانین کے نخت میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس شرط کو حقیقت میں ومی علوم بورا کرنے ہیں جن کا بدہی عنصر ریاضی کے ضابطون سلی شکل میں اور تجربی عنصر البی مقداروں کی شکل

میں ظاہر کیا جا سکے جو ریاضی کے پیمانوں سے ناپی جا سکتی ہیں ۔

غوض علوم طبیری کا ما بعد الطبیعی با قبل تجربی عنصر صرف عالم فارجی با عالم اجهام کک محدود ہی ۔ اس فلسفہ طبیعی کا کام یہ معلوم کرنا ہی کہ فیم محض کے بنیادی فضایا اور رباضی کے نوانین عالم اجہام کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے کس طرح ماں کہ ماری کہ ماری کے ایم کس طرح عايد كيے حاتے ہيں۔ اب به بات قابل غور ہو كم عالم طبیعی کے جزومی فوائین جن کا ذکر طبیعیات بیس آتا ہو۔ عام جینی سے بروی دیں بن بات ہے۔ بیار کا عدہ اخرات سے نقلق رکھتے ہیں - ہر فاندن نیزریا ونوع کا فانون ہی اور چونکہ اجسام نام ہی ان فظا ہر کا جو میکان کے اندر ہوں ۔ اس لیے عالم فارجی كا ہر واقعہ أبك نيجر مكانى لينى حركت ہو - اس كے علاوہ ابک دوسرے بہلو سے بھی حرکت فلسفہ طبیعی کا بنیادی تفور ہو بینی اس لحاظ سے کہ عالم طبیعی کی بہاکش اور اس کے ریا ضیاتی تعین کے لیے مکان کے علاوہ زبانے کا پہانہ بھی در کار ہر ادر زمائے کی خاص علامت حرکت ہو۔ جنائجہ كاتنط كا فلسفه طبيعي حركت كا ايك لصوري اور رياضياني يدىبى نظريبر ہو۔ حركت جس چيزيس واقع موني ہى اس كو ہم ماده

موریت بس چیز بین واج ہوی ہی اس تو ہم مادہ کہتے ہیں لیکن کا نظ کے نزد میک یہ مادہ مجموعہ ہو ان کہتے ہیں لیکن کا نظ کے نزد میک یہ مادہ مجموعہ ہو ان توتوں کا جو ایک دوسرے پر اثر طوالتی ہیں اور آلیس بیں

سم و بيش توازن فائم رکفتي بين - عالم طبيعي کي بيه حركياتي نوجیبہ جو ہر فرد کے نظریتی ضد ہے۔ کان جس کا نصور جسم کے نفور کے ساتھ لازمی طور پر والبنتہ ہی اپنی تفتیم یدیری میں کسی حد کا یا بند نہیں اس بے جو ہر فرد کا نظریہ افابل فبول بہیں عظم تا۔ جہاں کا نبط ماؤے کے مظہر کو محف تو نول کا باہی علاقہ سمینا ہو وہ اس کے تغِرُّون كي علت محض ميكاتكي فرار دنيا بهو . عالم طبيعي بين بو ایک مجوعه به مظاهر فی الکان کا برحرکت سیکانی ک عِلّت ایک دوسری حرکت مکانی بن فرار دی جاسکتی ہی -اجسام کے بغر کوئسی غیر مکانی عمل سما نینجہ سمحسنا عالم طبیعی سے تھانون لینی ہمارے نہم محض کی وضع کے منانی ہی ۔ اس بیے چیج علم طبیعی میں مفصدی نوجیہہ ہے کام لیٹا یا تکل بے معنی ہے۔ نیکن رس بات کو ملحوظ رکھنا جاہے كر حركت كے نصور كے ساتھ سانھ ہم كو ايك اليي جيز فرض كرنى برانى ہى جے ہم ند مشاہدات ئے تابت كر كے ہن اور نہ تصورات سے اور وہ خلا بعنی خل مکان ہو۔ آمیں خالی مکان کا اور ک با نخبر به حجمی نهیں ہونا اس کیے کہ ادراک اسی چز کا ہونا ہی جو ہمارے حس پر اٹر ڈالنی ہ اور بیه انر صرف و فوتین طوالتی بین جو مکان کو پُر کرتی ہیں لیکن حرکت کا امکان ہی اس پر موقوف ہوکہ ایک خالی مكان فرص كيا جائے . كانتظ أس السكال كو اس طرت

صل کرتا ہو کہ وہ فالی مکان کو عالم طبیعی کی علمی توجیبہ کی شرط لازم قرار دنیا ہو لیکن اسے معروض علم نہیں مانیا ۔ اس کے نزدیک خالی مکان کا تصوّر اتمامی تصوّر ہو بینی وہ محف اس شعور بہشنل ہو کہ علم طبیعی کا جو نظریہ ہم قائم کرتے ہیں اس کے نتمہ کے طور بر بھیں ایک ایسی چیز کے فرض کرنے ہیں اس کے نتمہ کے طور بر بھیں ایک ایسی چیز کے فرض کرنے می خرورت ہو جس کا نہ ہم کوئی علم رکھنے ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات کے ذریعے سے سیما ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات کے ذریعے سے سیما سیما ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات کے ذریعے سے سیما ہیں ۔

عُرض کانٹ کے فلسفو طبیعی کی تان اسی مظہریت پر آن فوشی ہی جبس سے اس کا آغاز ہوا تفا۔اس کے علاوہ وہ اس یقیح پر بنجیا ہو کہ حس اور تصوری علم کی خالص صورتیں بینی مقولات اور زمان و مکان سے جب سبی تجرب میں کرنا بڑتا ہی بیا جانا ہو تو ایک نامعلوم حقیقت کا وجود فرض کرنا بڑتا ہی جس کے بغیر ہمارے نظریہ علم کی تحمیل نا ممکن ہی ۔ کانٹ کا نظریہ مظہریت غور کرنے سے ہمارے ذہن میں واضح تو ہو جانا ہی نظریہ ہی ۔ کانٹ کا اس میں شنگ نہیں کہ یہ مہنت ہی بیجیدہ نظریہ ہی ۔ کانٹ کا اور مکانی صورتیں اور قبل بجری علم تحکیل سے یہ نیجہ نکانا ہی اور مرائی صورتیں اور قبل بجری علم تحکیل سے یہ نیجہ نکانا ہی اور مرائی صورتیں اور قبل بجری علم تحکیل سے یہ نیجہ نکانا ہی کہ مواد بجر بر کے تصوری علاقے اصل میں صرف ہمارے ادراک کرنے والے ذہن کی دال کی اسارا مواد اور ساری صورتیں خود کرنے ہیں اس کا سارا مواد اور ساری صورتیں خود کو نفتور نے مرائے ہیں اس کا سارا مواد اور ساری صورتیں خود

ہمارے وض ذہنی کی پیدادار ہیں جن ہیں ایک اندرونی کلیت اور وجوب بایا جاتا ہے لیکن اس سے ہم اس وجود کی عقبقی ماہیت کے منعلق کوئی نینج بنیں مکال سکفے ج ہمیں اپنے ذہن کے باہر قرض کرنا بڑنا ہی . دوسرے الفاظ بیں ہمارا علم کائنات كى كنة بنيل يانا بلكم خود مارے ادراكات يرشنل ہو اس يے ہماری وضع اوراک کا بابند ہی ۔ ببر وہ زبروست انحشاف ہی ج الريخ فلفه بين غيرمعولي البمبت ركمنا أو كانك سے فلفے کی جزئیات سے خوام گنا ہی اختلاف کیا جائے لیکن اس کے اس بنیادی اصول سے کسی کو اختلاف بنیں ہوسکتا۔ نہم محض کی خالص صور نوں بینی مفولات کے استخراج مِن يه وكمايا جاميكا به كر يه عمل تركيب كي ده صورتس بين جن بیں نیل نجرنی تعل حسیسی ادراک کے مواد کو ڈھال کر معروضات کی چینیت ونیا ہی۔اس سے ایک تو بیر نیتھہ سکاتا ہی كم مقولات اسى وفت كجھ معنى ركھنے ہيں جب ابك البيا مواد موجود ہو جس کی کنزت ہیں وحدث پیدا کرنے کی طرورت بهی جب بنک کوئی الیبی جبزی موجود نه بهون جنسین با یم دلط و بنا ہے۔ اس وفت بک ربطہ و ترنیب کی صورتیں محض کجرّو خيالات كى حيننيت ركهني بيس . دوسرا نينجه يه سي كه مواو اوراك کی تعوری ترکیب بغیر ایک جتی ترکیب کے توسط کے نامکن ہو۔ اس سے بربات ٹابت ہوگئی کہ مفولات حرف ان ادراكات كو مراوط كرف بين استعال سوسكن بين جو يبيله سارى

جس کی صورتوں میں ترتیب یا تھکے ہوں بغیر مشاہدات کے ير تفورات "كهو كھلے" بعني مشمول سے خالي سرتے ہیں۔اسي طرح زرے مشاہدات میں بغر تقوری ربط کے اندسے " ہوستے ہیں بینی ان سے صبحے معنی ہیں "علم" حاصل نہیں بهوتا - غرض مفولات كا استعمال بهيشه مشابد وكما مختاج بهوتا بي اب چونکہ ہم لوگ بینی انسان حرف حتی مشاہدے کی توت ر کھتے ہیں لہذا ہمارے لیے مفولات حرف اسی ونت کھی معنی رکھتے ہیں جب وہ اس عالم بر عائد کیے جائیں جو ہماری طس اور مشاہدے کا موضوع ہو کا تنط سے تقبیاتی اور علمیاتی نظریے کے مطابق مقولات بجائے نوو مظہریت کے یا بند نہیں ہیں بلکہ صرف اس اعتبار سے کہ ہم کو آن کے استعال کے بیا ہمیشہ ایک حتی مواد مشاہدہ کی ظرورت ہونی ہو۔ بجائے خود یہ مفولات ایک غیر جسی مشمول ادراک ير نبى عايد كب جا سكت بين بشرطبكه وه مشايده كيا جانا بو لبکن چونککہ ہم انسان حیتی مشاہدے کے سوا اور کسی نسم کے مشاہرے کی فرت نہیں رکھتے ہندا ہمارے بلے ان کا استعال حرف عالم حسبات بعنی عالم مظاہر تک تحدود ہی۔ مِرف البیع حتی طربن مثنا ہدہ کی وجہ سے ہم مفولات کے تجربے کے دائرہ کے باہر استعال کرنا ناجائز سلمحنے ہیں۔اگر ایم کوئی اور طران مشاہرہ رکھتے تو مکن ہے کہ ہیں زمانے کے سوا کوئی اور خاکہ ان مقولات کے استعمال کے لیے

ماصل ہوتا۔

اگر ہم غرصی طریق مشاہرہ سے محروم ہیں تو اس
سے یہ لازم ہنیں آتا کہ اس کا وجود ہی نامیحن ہی ہوسکنا ہو
کہ کوئی اور مہتی یہ طریق مشاہدہ رکھتی مو سکن اس کے ساتھ
لاگری چنتیت سے ہیں یہ نسلیم کرنے کی ہی کوئی وجہ نظر
ہنیں آتی کہ کوئی دوسری ہستی یہ غرصتی طریق مشاہدہ
ملعتی ہی ۔غرض غیر حتی طریق مشاہدہ کا تفود محف ایک
اختمالی تفور ہی بینی جہاں سک نظری فلیفے کا تعلق ہی ہی جہاک
یاس نہ اسے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ ہی اور بنہ اس سے
یاس نہ اسے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ ہی اور بنہ اس سے

اس غرحیتی مثنا ہدے کے تفور کے ساتھ شوحیقی کے تفور کو بہت گہرا نقلق ہو۔ اوپر کی بحث سے بہ نابت ہو کہا ہو کہ ہیں کئی اور وجی علم صرف اسی چیز کا ہو سکتا ہی جو خود ہمارے ذہن کی وضع مخصوص کے مطابق اسی کے رندر بیدا ہو مگر ہمارے ذہن کی پیدادار ہیں کسی افرادی ادراک کا مشمول ہیں بلکہ صرف نخرید کی عام صورتیں نرمان و مکان اور مغولات داخل ہیں ہم بدہی علم صرف نرمان و مکان اور مغولات داخل ہیں جم بود ہماری بیدا کی ہوئی ہو جو خود ہماری بیدا کی ہوئی ہو جو خود ہماری بیدا کی ہوئی ہو جانچہ اشیار خیفی کا بدہی علم ہم اسی ذفت حاصل کرسکتے تھے ہو جانچہ اشیار خیفی کا بدہی علم جو خود ہماری بیدا کی ہوئی حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم حقیفت کا بدہی علم حب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم حقیفت کی بدیا

علم کا دعولی کرنا گویا اُن کی تخلیق کا دعولی کرنا ہی ۔ ہماری تخلیق کا دعولی کرنا ہی ۔ ہماری تخلیق نو فقط اشیا کے طریق ادراک بینی اُن کے مظہر نگ محدود ہی اور حرف اسی کا بدیمی علم ہمیں واقعی ماصل ہوتاہی۔ غرض تنفید عفل محفل کا کب بہاب یہ ہی کہ بدیمی عسلم عرف منظاہر کا ممکن ہی۔ مرف منظاہر کا ممکن ہی۔

المرے سے نامکن ہو تو ہمارے ذہن میں اس کا خیال ہی کیوں ہیدا ہو تا ہو ؟ ہیں کیا خی ہو کہ ہم اس کا وجود فرض کیوں ہیدا ہو تا ہو ؟ ہیں کیا خی ہو کہ ہم اس کا وجود فرض کرکے اس مفایلے میں اپنے عالم ادراک کو عالم مظاہر سے موسوم کریں ؟ اس سوال پر کائٹ نے بوئے اس فصل میں سے علم کلام کی طرف رجوع کرنے ہوئے اس فصل میں بحث کی ہو جس میں سارے تناقضات جو تنفید عفل محض ادر کانٹ کے مجمع ہوگئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہی کہ سوال کے حل اور کانٹ جو وقتا کرنے میں فاسفہ میں بائے جاتے ہیں ، وقتا کرنے میں فاسفہ میں بائے جاتے ہیں ، وقتا کانٹ جو وقتا کرنے میں فاسفہ میں بیدا ہوئے ہیں ہو دونتا ہو دونتا کانٹ کے دہن میں بیدا ہوئے سے آیس میں مگرانے فرقنا کانٹ کے دہن میں بیدا ہوئے سے آیس میں مگرانے میں اور اسے ان میں امتزاج ببیدا کرنے میں پوری طرح کا میابی نہیں ہوتی ۔

اگر خالص نظریہ علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اوپر کی بحث سے یہ نابت ہونا ہو کہ ہمارے عمل ادراک کے باہر انتیائے خیفی کے وجود سے انکار تو ہنیں کیا جا سکنا لیکن

اسے تسلیم کرنے کی ہمی کوئی وجر بہیں۔ جن تفورات سے يهم اس مفروض مين كام لين بين ، شلاً مشيئيت اور وجود وہ المقولات ہیں اور ان کا استعال صرف مشاہدے کے توسط سے تجربے کے دائرے کے اندر سوسکنا ہی اور ہیں کوئی حق ہنیں کہ آئیس اس معروض پر عابد کریں جو ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہی یہ ایک نا معلوم محض ہو جس کے ید که بهارا کوئی مشاهده کام دینا بهر ادر ند کوئی نصور به ند نو كوئى ابسا دروازه ہى جس كے ذريعے سے عالم خارجي بجنسہ ہمارے ادراک بیں واخل ہو جائے اور نہ کوئی البی کھڑکی ہی جس کی راہ سے ہماراعمل ادراک خود اینے دارے سے بكل كرياس عالم خارجي كك يهنج سكے - اس سمے بد معنى نہيں کر شو حقیقی کا تفتور ہی سا قط ہو جاتا ہو۔ جہاں سک نظری تحلیل کا تعلق ہو اس کے نز دیک وجود صرف ادراکات کا ہم جو مفولات کے سایٹے میں ڈھھلے ہوئے ہیں اور ان بیں وہ جے ہم شو کہنے ہیں محض ایک کل ادر وجوبی علاقے کا نام ہو مقولہ عرض و جوہر کے ماتخت ۔ بکن اس مرحان کے خلاف کا تنگ کے ذہن ہیں ایک ووسرا ترجحان خیال موجود ہو جو اس سے کہیں زیادہ فوی ہی - نخرید اور ادراک کے ماور کی ایک غیرمحسوس عالم کا وجود جے نظری فلسفہ نہ نبول کرنا ہی اور نر رد کرنا ہی خود کانٹ کے اخلاقی شعود کے لیے ابک مسلم اور ٹاگزیر حقیقت ہی ۔

اس "عملی " بینی افلاقی عفید بے کی کانٹ نے "نفیدعفل محض میں تشریح ابنیں کی ہے اس لیے کہ بیاں اس کا کوئی موقع نه نفا بلکه حرف اس کی طرف انناره کر دیا ہی - بیر بھی شی خفیفی کی بحث بیں اس کے اس عفیدے کی جملک صاف نظر آنی ہی وہ نہ صرف شو خنبنی کے وجود کو تسلیم کرنے ير مأمل نظراتا ہو بلکہ کہيں کہيں يہ ميں کہ جاتا ہو کہ به اشیا جو ماروائے ادراک ہیں مہارے ادراکات کی علت ہیں۔ بهاری حِس کو مناز " کرتی ہیں یا مظاہر کی " مدِ منابل " ہیں. حالانکه وه خود به سمجهنا بو گاخمه ده وجود ، جوبرین اور علیت کے مفولات کو نجر بے کے دائرے کے باہر استعمال کر یا ہو جس کی وہ قطعی مماندت کر میکا ہو۔ اس لحاظے سے ننو حقیقی کے تفسور کو برلنے کی ضرورت تھی اور اس کے یے کانٹ کے فلسفہ کا نضیانی خاکہ کارآند نابت ہوا۔ منفولات کے استنعال کو ننجر کے دائرے تک محدود کرنے کی وجر بر تفی کہ اس کے بلے مشاہرہ کا واسطہ ضروری ہو اورجهان تک نوع انسانی کا تعلق ہو اس کا مشاہرہ حتی اور انعمالی ہونا ہو ۔ ہم صرف مظاہر ہی کی تخلیق کرنے ہیں اور حرف ان ہی کا ادراک کر سکتے ہیں ۔اشائے حقیقی کا عملم صرف اس زمن کو ( بینی خدا کو) حاصل ہوسکتا ہی جو اسینے تصورات کے درایہ سے نہ حرف مطاہر کی بلکہ اشائے حقیقی کی بھی تخلیق کرتا ہو۔ اس ذہن کو مقولات کے استعال کے ایک الیا مشاہرہ درکار ہو جواشیائے خینی کو بیدا کرنا ہو۔
اسی طرح جیسے ہمارا مشاہرہ مظاہر کو بیدا کرنا ہو البید مشاہدے ہیں جسی انفعالیت کے بجلت فاعبیت کی شان بائی جانی چاہیے جو کانٹ کے نزدیک عرف خیال ہیں بائی جاتی ہو تینی وہ جسی مشاہدہ نہیں بلکہ عقل مشاہدہ ہوگا گراشیائے خینی کا کوئی امکان ہو سختا ہو تو اسی طرح کہ ایک عقل مشاہدہ ان کی تخلیق بھی کرنا ہو اور ان کا ادراک بھی کرنا ہو دور ان کا ادراک بھی کرنا ہو دور س میں علم کے دہ دونوں عناصر جو انسانی ذہن میں موجود ہو جس میں علم کے دہ دونوں عناصر جو انسانی ذہن میں الگ الگ ہوتے ہیں بائکل دونوں عناصر جو انسانی ذہن میں الگ الگ ہوتے ہیں بائکل مونوں ، البیے وجود کے فرض کرنے میں کوئی تناقض میں ہو لید بین ہو لید بین ہو لید انظری کے زردیک اشیائے جینی کوئی تناقض میک میں کوئی شاقش میں ہو لید اللہ مور ہیں۔

یہ طاہر ہے کہ محض اشائے حقیقی کے امکان سے ان کا دھد ابت نہیں ہونا۔ ان کے دجود کا تبوت کا نٹ نے اپنے علی فلفے ہیں دیا ہے۔ اس مقام پر کا نٹ نے عقلی البدلالبیعیات پر وہ مشہور دمعروف نقید کی ہوجس نے لائمبنر اور وولف کے فلفے کی جو اس نقید کی ہوجس نے لائمبنر اور وولف کے فلفے کی جو اس نیانے ہیں جرمنی ہیں عام منفول نفا دھجیاں اُڑا دیں ۔اس نیانے ہیں مقولات خالص عقلی رنگ نیا ہیں بیش کے ہیں حالانکہ اصل ہیں وہ صرف ان معروضا ہیں بیش کے گئے ہیں حالانکہ اصل ہیں وہ صرف ان معروضا ہی عائد ہو سکتے ہیں جو فابل مشاہدہ ہوں اور وہ فضا با پر عائد ہو سکتے ہیں جو فابل مشاہدہ ہوں اور وہ فضا با

چا ہے تھا، معروضات کے باہمی علاقوں کے بیے استعال کیے کئے ہیں۔ کانٹ کی تنقید کا پدرا زور قبل تجربی علم کلام ہیں ظاہر بونا رسى مرجهان مالبعد الطبيعي علوم بعني عفلي نفسيات اور كونيات اور السات كى ايك ايك كرك ترديد كى محى ہو. والجث كى نبياد اس سوال كو فرار دينا سى جب مابعد الطبيعيات (اينے ندیم معنی میں ) بعنی ان اشیا کا علم جو ہماری حِس کشیے ماور کی ہیں نوع انسانی سے لیے تطعاً المکن ہی نو سے یہ کیا بات ہو کہ انسان کا ذہن ہمیشہ اس علم کے حاصل کرنے کی کوشش بیں مصروف رہنا ہی اس سوال کے جواب بیس کانے نے جهال بیر و کھایا ہو کہ خینے مالعدالطبیعی نظریے اب نک تائم کیے گئے وہ سب منفیدی نظم نظرسے بالکل بے بنیاد ہیں وہاں یہ بھی سجھایا ہو کہ ان نظریوں کے فائم کرنے کا نفنیاتی محرس کیا ہو ؟ ظاہر ہو کہ غیر محسوس اشیا جن کما علم حاصل کرنا العدالطبعات كالمقصود ہى تخرب كے ذريع سے ادراك ہنیں کی جاسکتیں ملکہ کسی عملی تصور کے دربعہ سے مستنبط ہو سکتی ہیں ۔ اس بیں شک نہیں کہ کانٹ کی منطق کی رؤ سے ان اشیاکے وجود کا استباط جو براہ راست تجربے میں تہیں اً سختیں، جائز ہم کیکن شرط یہ ہم کہ استباط جتی تعور کے دائرے کے اند ہو۔ کانٹ نے بچریے کے اصول موضوعه بين "موجود" اور" واجب" کي جو تعرفيف کي برو اس

سے صاف طور پرظاہر ہو کہ ہیں اس چیز کا وجردِ مستنبط کرسنے كاخى ہو جو براہ راست ہمارے ادراك بين نه آئى ہو ليكن يه چر جس کا ہم استنباط کرتے ہیں اس نوعیت کی ہونی جا ہیے کم مظاہر کے سلسلے ہیں کھپ سکے بینی کو وہ ادراک نہ کی گئی ہو لیکن قابل ادراک معروفات کے دائرے سے باہر نہ ہو ۔ اس بیے کہ جہاں نک عفل انسانی کا تعلّق ہو مغولات طرف فابل مشاہدہ معروضات کے رابط کی صورتیں ہیں اور ہمارے باس کوئی الببی توت نہیں جو محسوس کو غیر محسوس سے کل اور وجوبی طور بر ديط دے سے ۔ مير مبى اس سے انکار نہیں ہوسخنا کہ عالم غیر میس کا نفتور کو وہ علم ک جنبیت نہ رکھنا ہو ہمارے دہن میں موجود طرور ہی اس طرح یہ بات سمجھ بیں آجانی ہو کہ جو توك "تنغيدى نقطم نظر نبين ركفنے تفے ، أنفول في مفولات کے علاقوں کو غلطی سے دو البی چیزوں میں دلط پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جن میں سے ابک محسوس تفی اور ووسری نجیر محسوس اور اس بین اس وقت نک کوئنی ہرج بھی بنین جب بك انسان اس محض ابك مفروضه سمحتا رب كم تخرب کے معروضات کسی غیر محسوس یا ناقابل ادراک شی سے ایک نا معلوم تعتن رکفتے ہیں لیکن جیسے ہی کہ انسان اس مفروضے کو علم کی جبتیت سے بیش کرنا ہو نو دہ ان حدود سے تجاوز كر جأنا به جو فبل تجربي علم تحليل بين مفرّد كر دى گئي بين اس مفروسف كو مابعد الطبيع علم سجولينا أبك وهوكا بي جي كَأَنْ فَبَلْ نَجْهِ

النباس المنا ہو ۔ یہ النباس اس کے نزدیک خود زمن انسانی کی ساخت برمبنی ہی اور گو نظریہ علم کے لحاظے بالکل کے بنیادہی ليكن ايك نفياني نبياد ضرور ركفتا بو - اصل بين سوال يه بو كم آبا علم کی جلی خاہش جو انسان کی فطریت بیں ہو حرف نجربے سے ج ہمارے علم کی حدید السکین باتی ہو یا بنیں؟ اگر وہ اس سے نسكين بنيس بانى اور نهيس باسكتى نوگو بهارا علم خود الينے ليے حدود مقرّد كرنا بى اور ان كا يا بند رستا بى كيكن جال دراسي وسيل بإنا ہو وہ اپني جبل خوامش كو بوراكرنے كے ليے تخرب کے وائرے سے آگے براضے کی کوشش مرانا ہو اور" قبل تجربی التباس " يس منبلا بو جأنا بو . اس لي قبل تجربي علم كلام كاكام یہ ہو کم وہ ذہن انسانی کی علمی جدوجہد کے اندرونی نفاد یا تناقض کو ظاہر کرے۔ اس کو یہ وکھاٹا ہو کہ علمی جد وجہد کے دوران بیں خود تنجود ناگزېر طور پر ايسے سوالات پيدا ہونے بين جو خود علم کے ذرائع سے حل بنیں کیے جا سکتے۔ چانجہ قبل نجربی علم کلام کو سب سے پہلے بر تحقیق کرنا ہو

پہا ہیں اور کون سی جبلی خواہن سے جب ہیں اور ہو کہ انسان کی وہ کون سی جبلی خواہن ہی جو بخرب کی حدسے آگے بڑھ کر اس راز کو معلوم کرنا چاہنی ہی جو علم کی ورنرس سے باہر ہی ؟ دوسرے الفاظ میں وہ کون سی طرورت ہی جی پررا کرنے کے ایمارا ذہن بار بار عالم محبوس کا سلسلہ عالم غیر محبوس کے لیے ہمارا ذہن بار بار عالم محبوس کا سلسلہ عالم غیر محبوس کے سے جوڑنے کی کوئش کرتا ہی ؟ تنقید عقل محض کے اس حقے میں کا منت ننہ وع ہی ہی اس جیز کی خقیقت بیان کی ہی جس کا منت سے بیان کی ہی جس کا منت بیان کی ہی جس کا منت بیان کی ہی جس کا

نام آگے چل کر شوہن ہا ود نے " مالبعد الطبیعی ضرورت" رکھا۔ بہ دراصل ایک کوشش ہی اس بات کی کہ مشروط معلومات کے اس سارے سلیلے کو جو ہیں نخرے کے دریعے سے عاصل ہونا ہی ایک غیرمشروط نک پنجا کرختم کر دیا جائے ، ہمارے سائے علم کا دار و مدار اس بر ہم کہ تجربے کے معروضات کو ایک دوسر کی نسبت سے متعبّن کرویں لیکن تعیینات یا شرائط کا برسلسلہ خواو کسی مفویے کے تخت میں آنا ہو، ہمیشہ لائتناہی ہونا ہو۔ لهذا اگر بهارا علم اس بورے سلسلے کا احصاء کرنا جا بنا ہو تو اس کا کام لا تناہی ہو جانا ہی ایکن اگر یہ سلسلہ ننرالط نسی نیرمشروط یر جا کر ختم ہو جائے او ظاہر ہو کہ اس طول اہل سے سجات مل جائے گی ، یہ غیر مشروط تخربے میں نہ دیا ہوا ہو اور نہ دیا جا سکتا ہی اس لیے کہ نجربے کے کل معروضات مفولات ک النراكط كے يا بند ہونے ہيں ، لبندا علم كے مفسد كو ايراكن سے لیے ایک البے غیر مشروط کا وجود نسلیم کرنا ضروری ہوج تجربے کے دائرے میں نہیں آسکتا۔ یہ غیر مشروط در حقیقت اس کام کے بورا ہونے کا نصور ہی جوعلم کے ذریعہ سے کہمی بررا ہنیں ہو سنتا ۔ بہ علم کا وہ بلند ترین نصب النین ہو جو کہیں عال ہنیں ہونا لیکن اس کے باوجود علم کی ساری حد وجید اس کے تا بع ہی اس میے کم ہم انبی مشروط معلومات میں بو رابط بہدا كرنا جائية بين اس كي حقيقي فدريبي بهو كريه رليط رفية رفيته أثنا وسیع اور سمہ گیر ہو جائے کہ شرائط کے پورے نکیلے کو اپنے

اندر سمسط سے اور یہ وہ مقصد ہی جو کھی حاصل نہیں ہو سکتار کانٹ کی تحقیق کا یہ چیرت انگیز اور الم ناک نینجہ ہو کہ انسان کی ساری علمی جد و چہد ایک البیے مقصد کے لیے ہو جو اپنے تفور کے لحاظ سے افابلِ حصول ہو۔ اس مقصد بیں جو علم کے پیش نظر ہی اور ان ذرائع میں جو اسے مبتسر بین ابیا تفاد ہی ہو کسی طرح دؤر نہیں ہو سکتا۔ فہم عقل کی وہ توت ہی جو مشاہدے کو تصور کے تخت میں ترکمیب دیتی ہے اور محم اس شعور کا نام ہے کہ فہم کی ساری جدوجهد کا ابک مشرک مقصد سی اور یه مقصد غیر مشروط کے ان تصورات سے پورا ہوتا ہی جفیں کانت "أعيان كمننا ہو، عين أس كے نزديك علم انسانى كے ايك مفصد كائناگر بر نصور ہو۔ اس لحاظ سے اعيان بديسي ہيں. وہ نوع انسانی کی نوت مسلم سے لازمی نعلن رکھتے ہیں ليكن يه مُفاصد حس فدر ناگريد مين اسى قدر نا فا بل عصول یمی ہیں۔ بہ علم کے مقاصد ہیں خود علم نہیں ہیں۔ اُن کے جوار کا کوئی معروض ہمارے علم میں بہیں ہی وہ ہیں معروضات کی جنتیت سے نہیں بلکہ مقاصد کی جنتیت سے وب موسرتے ہیں ۔ قبل نجربی النباس اسی کا نام ہو کہ انسان ان اعیان کو معلومات کا درجه دینا سی اور ان وجوبی تفورات کو معروضات کے تصورات سیجے لینا ہو۔ اس کے ہر عین کا نهتور بجائے خود مالکل بجا ہے۔ یہ وہ روشنی ہی ج ہمارے

علم کی عالم محسوس میں رسمائی کرتی ہو لیکن جوں ہی دہ ہمیں تجربے کے دائرے سے آگے عالم غیر محوس میں نے جاتا ہی أس كى روشتى الكيا بتيال بن كر تهين تعبيكاتى ہو . کاتنظ کے زوریک یہ اعیان نبن ہیں . اندرونی حِس کے کل مظاہر کی غیر منٹیروط نبیا د عین روح ہی بھل خارجی مظاہر كا غير مشروط أور منظم مجوعه عالم طبيبي كاعبن بهي أور أبك اليبي غيرمشروط مسنى كانفتور عدداخلي أور خارجي كل مظاهري مطلق بنیاد ہی خداکا عین ہی جب بوگوں نے غلطی سے ان اعيان كو معروضات علم سجهه ليا انو علم وجود كى نين شاخير تراريائين وعفلي نفسيات وسمونيات رور الهيات وان ننبول مفروضہ علوم کا بیکار سونا اسی سے ظاہر ہو کہ علمی حیثیت سے نہ تو ہم جبن روح سے نفسی زندگی کے سنگل کوئی معلومات اخذ کرسکتے ہیں ، نہ عالم طبیعی کے عین سے عالم خارجی کے متعلق اور نہ عین الوہیجیت سے بورے نظام کا کنات کے منعلق عفلی مالعد الطبیعیات اور تخربی علم کے درمیان سی فسم کا کوئی دشته نہیں اس کیے کہ مطاہر حس طرح مشابد کے کے نوسط سے مفولات کے نخت میں لائے جا سکتے ہیں اعبان کے نخت بیں نہیں لائے جا سکتے۔ تنقید عقل محض کا اصل مقصد یہ وکھانا ہو کہ مابعدالطبیعیات کی یہ نیزوں شاخیں اس وجہ سے برکار بیں کہ سرے سے ان کی نیساو ہی غلط ہی اوہ اس چیز کے علم کا دعویٰ کرتی ہیں

جس کے علم کا کوئی امکان نہیں ۔ یہ بات سب سے زیادہ واضح طور پرعفل نفتیات کی تنتید میں نظر آئی ہم جو کا نٹ نے عقل محض کے معالطے کے عنوان سے کی ہو۔ اس نے ہر دکھا یا ہو کہ وہ سب منطقی نتالج جن کے ذریعیہ سے مکتبی فلسفہ روح کا عوہر بسیط ہونا اس کی شخصیت اور اس کی بدیربیات تنابت کرتا رسی محض مقابطے میں۔ ان کی نبیا در اس خلط مبحث بر ہم کہ نفس یا اُنا ایک تفقیر میں خیال کی گلی صورت کی جینیت سے استعمال کیا گیا ہم اور دوسرے نفضتے بیں ایک قائم بالذات جوہر کی جنتیت سے. كانت قبل نجربي علم تحليل كاحواله ومه كريد فابت كرنا ہو کہ جو ہر کے منفو کے لک استعال صرف خارجی حیں کے موضوع تك محدود رسنا چاہيے - لهذا نجريي شعور ذات بين جو وحدت بائی جانی ہی وہ حرف ایک واحد وظیفے یا عمل کو ظاہر کرتی ہی نه كه قائم بالذات واحد شوكو . چنانج الريكارث كى بركوشش كم اس ننے شعور وات كو علم كا لقطرِ أغاز قرار ديا اور إس سے بالواسطہ خارجی جوہروں مینی اجسام کا علم مستنظر کیا بالکل

عزض روح کا وجود شی خنیقی کی جینیت سے نتابت ہنیں کیا جا سکتا بیکن اسی کے ساتھ اس کی تردید بھی ہنیں کی جا سکتی ، جو اعتراض روحا بنت پر دارد ہوتا ہی وہی ماتیت پر بھی ہوتا ہی ۔ اسی طرح مات سے ادر روح دونوں کو علیمرہ

علیمد و جوہر تسلیم کرنے سے بھی کام بہیں جانا ، اس لیے کہ اس سے جہم اور روح کے تعلق کی کوئی معقول توجیبہ بہیں ہوسکتی یہ کانٹ اس مشکل کو تھی اپنے مظہر بننے کے نظریے بھوسکتی یہ کانٹ اس مشکل کو تھی اپنے مظہر بننے کے نظریے سے عل مرتا ہے۔ اس کے یہاں جسم اور روح کے تضاوی عِکُم اندرونی حسِس اور بیرونی حسِس کا تضاد ہی اور اس کے نروبك اس بات كا تظفى فيصله كرنا نامكن بح كه آيا دو عَدا كانه اشا بين جن من سے ريك كا مظهر اندروني حس کا معروض ہی اور دوسری کا مظہر بیرونی حس کا یا ایک ہی شی ہی جس کے یہ دونوں مظہر میں . فبل تجربی فلفے کے نقطی نظرے ویکیے نو اس سوال کی شکل بر ہو جاتی ہو کہ اندرونی حس اور بیرونی حس دونوس ایک سی شعور بین مجیوں کرجمع ہونی ہیں اور ان میں باہم کیا نعلق ہی اور جو نکبر اندرونی حس یں خیال کا عمل ہی شائل ہو اس لیے اسے ایوں میں کہ سکتے ہیں کہ حس اور عقل ایک ہی شعور ہیں کیوں کرجمع ہونی ہیں اور ان میں کیا تعلّیٰ ہو۔ یہ سوال نا فابل حل ہی اس کی کہ یہ نفیات کی آخری صدیح گر اس کے ساتھ نفسان کا بہر مال برکام ہی کہ حس اور عقل کے وظالف میں مطابقت بیدا کرنے کی گوشش کرے اور علم نفس کا آ نوی نصب العین یمی موگا که کل نفسی وظا تف کی دهدن مطلق کا علم حاصل کرنے اگر ہم اس وصدت کا نام روج رکھیں نو روح کا عین کل علم نفسیات کے لیے ایک زیبی اصول می حیثیت رکھتا ہو سکن یہ کوئی معروض نہیں جس کا ہم عقلی کونیات کی تنفید میں کانٹ نے ایک دوسراطرافیہ افتیار کیا ہے۔ یہاں اس نے اس بات کو ٹابت کرنے کے لیے کہ عالم طبیعی کے عین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے نامکن ہی عقلِ مض کے تنافضات "سے کام لیا ہی، ہرچیز جو ہارے علم کا موضوع ہوسکتی ہو صوری منطق کے تو انسن کے مطابق ہونی چاہیے۔ان توانین میں سے سب سے اہم فضبته تنافض ہی جو بر کہنا ہی کہ جب دو وعومے ایک ووسرے سے "ننافض ریکھتے ہوں انوان میں سے ایک ضرور غلط ہو گا۔ المسندا اگر ہم کسی مفروضہ معروض کے منعلّق منطقی صحت کے ساتھ ایک ہی نضیہ کی منبت اور منفی دونوں شکلیں نابت کردیں نو صری طور پر به نتیجه بکلتا ہی که وه کوئی والعنی معروض بنیس ہو سے ا ، اس خبال کی تردید میں کہ خارجی جسس کے معروضات کا محتل مجوعہ لینی عالم طبیعی ہمارے علم کا معروض ہوستا ہو کا تن تناقضات کی بجث کے درائیم سے بیر و کھا نا ہو کہ عالم طبعی کے منعلق کمین، کیفیت، رسبت اور جهت جاروں کے لحاظ سے منفناد قفایا تابت کے جا کتے ہیں۔ کمینت کے لحاظ سے بر سی نابت ہو جا ابی که عالم طبیعی زمان و مکان میں محدود ہے اور یہ بھی کہ وہ

غیر محدود ہے۔ کیفین کے کاظ سے یہ بھی نابت ہونا ہو

عا لم طبیق جِ اہر فرد پرشتل ہی اور یہ میں کہ وہ اک پر ل نہیں ہو۔ نسبت کے لحاظ سے اس کی بھی دلیل موجود ہو کہ نیزات عالم کی غیرمشروط عِلتیں موجود ہیں، جن کی کوئی بن بنیں اور اس کی سمی کم السی علتیں موجود بنیں ہیں ۔ جبت کے اعبار سے ایک غیر مشروط واجب ہنی کے وجود کا ثبوت می دیا جا سخنا ہواور اس کی تروید می کی جاسکتی ہو۔ جو طرایقہ کانٹ نے اس استدلال میں اختیار كيا ہم اس پر تبض لوگوں نے اعزاض ميں كيا ہم نيجن اس کے باوجود اس سے انکار نہیں ہوستخاکہ اس اہم خبیقت کو دریافت کرنے کا سہرا کا نبط کے سرہو کہ ہمارے عالم طبیبی کے تصور میں ایک تناقض یا یا جاتا ہو جو کسی طرح دور بنس ہو سینا . ہماری نوت مہم اس بر مجبور ہو کہ مل انتا کے مجبوعے کو قطعی اور محدود سمجھے ینکبن جب وہ اس کا كوكى واضح تفتور قائم كرنا جائتي ہى نواس بيں بير دتنت پيش الآنی ہو کہ مہارا حیتی منشا ہرہ زمان و مکان اور علیت کے وائرے ے باہر مبی اپنے سلسلہ کو جاری رکھنا جا بنا ہو۔ لہذا ب نفاد وكاتف نے دكھا باہر اس وفت سے موجود ہى جب سے انسان نے فلسفیا نہ مسائل پر غور کرنا شروع کیا۔مکان کی محدودیت اور لا محدودیت، زمانے کے لحاظ سے دنیا کا قدیم یا حادث سونا، جر ہر فرد اور جوہر واحد کے نظریے، جروافتیار کے مسائل ، تخلیق کا عقیدہ اور دہربت کا خیال وعولی اور ضد وعولی کی شکل میں مہیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔

غرض كاتف اس بحث سه به نتجه نكالنا بوكم عالم طبيق کا تفور ہارے علم کا معروض نہیں ہو سکتا۔ اگر دعوی اور ضیر وعولی دونوں اپنی اپنی جگه پر جیج معلوم ہوتے ہیں تو اس کے به معنی ہیں کہ دونوں غلط ہیں اگر کوئی پو جھے کہ یہ کیا معمد ہم کہ منطقی اصول کے لحاظ سے تو در متناقض وعوے ایک ساتھ جیح ہنیں ہو سکتے لیکن ہماری عقل کو دونوں پر کیساں احرار ہو تو کانٹ بہ جاب وے گاکہ سیرے سے ووفوں کی نبیاد ہی غلط ہی اس لیے کہ دونوں اس مفروضے پر منی ہیں کہ مظاہر کا محمل مجموعہ نعنی عالم طبیعی جو بخرب کی مد سے باہر ہی ، ہمارے علم کا معروض ہو سختا ہی۔ یہ جواب کا تن پہلے دو تناقضات کے بارے می دیتا سى جنھيں وہ رياضياتی تناقضات كہنا ہو۔ يہاں بنك توتنافضا کی بجث اس نظریے سے مطابقت رکھنی ہی جو کا شطیرنے مِن جُرِبِ علم کلام میں اختیار کیا ہج ۔ لیکن اس کے آگے دہ بالكل ادرسرا طرز خيال اختيار كرنا به ج صريحاً قبل تجري تحلیل کے نتا بھے کے منافی ہو۔ باتی وہ تناقضات نعنی حرکیاتی "مناً نفات کے بارے بیں وہ بہ کہنا ہو کہ مکن ہو کہ وعولی شی خیقی کے لیے صبح ہو اور ضدِ دعویٰ مظاہر سے لیے -جہال مك رياضاتي تنافضات كانعلن برجن بي عالم خارجي كي زمانی اور مکانی وسعت اور مادے کی گفتیم پذیری کی بحث ہے ان کا حل قبل بحربی حِستیات کے لحاظ سے باعل اسان ہو

جنب عالم مکانی کے اندر مظاہر کے سوا کھے نہیں تو ظاہر ہی كر به تنا قضات خفيفي نهيس بككر اس طرنه تصور بر مبنى بيس جو ہم اشیاکے منعلق رکھتے ہیں۔ بہاں تناقض کی نبیا و محف به بهو سمه بهاری نوت فهم بختبل کا نفتور فائم کرنی به سکن ہمارا مشاہرہ ابک مسلسل عمل ہوجس کی کبھی انتھیل ہیں ہوتی اسی طرح قبل نتجربی علم تخلیل کی رؤسے باتی دونوں تناقضا کے متعلق بھی بنگا ہر بھی فیصلہ ہوتا جا ہیے تھا کہ تفترات کے باہمی علاقے بھی مظاہر کی جینیت رکھتے ہیں اور ان تناقضا ي نبيا ديمي محض به سيح كه تجيل كا وه نفتور عو بهارا ذبن فالم كرتا ہوكسى معروض پر عابد ہون كے بي زمانے كى ورنتِ مشاہدہ کا مختاج ہو اور مشاہدہ زمانی تھی مساہدہ مكافى كى طرح ايك مسلسل عمل ہى جو تھيى نظم نہيں ہونا۔ ليكن ان تناقفات کے بارے میں کانٹ کا نقطم نظر مدل مانے كى وجديد ہو كر جن مسائل سے يہ تجت كرتے ہيں بعني عليت، اختیار اور وجود فات باری بر وہی مسائل ہیں جن کے سلیلے میں کا ترف کو ایمنین نھا کہ اضلافی شعور کے ذریعے سے تجرب کی نبد شوں کو نور کر اس عالم کا یفنین و ا ذعان ماصل کیا جا سکتا ہی جو حس و اوراک کے ماوری ہو۔ غرض اخلاقی وجوه کی نبایر وه ان تناففات میں وعولے کی تائید کرنا ہو لیکن چائیہ وہ یہ دیجتنا ہو کہ ضبہ دمولے كا شوست عى موجود بى اس كي اس جي اس كي ده بول الله كرتا ہى كم دعويانے اشيائے حقیقی کے ليے صبح ہى اور ضدِ دعولے مطاب کے لیے بہاں تناقف کو دور کرنے کی باتکل دوسری صورت اختیار كى كئى ـ رياضياتى تنافض كاحل نويه بوكم دونون نضايا غلط بين ـ اس سبید دونوں کی نبیاد غلط ہو اور حرکیانی تنافضات کا یہ ہو کہ دونوں تضایا جیجے ہیں سکن اس تیارے ساتھ کہ ایک اشار خصقی پر صادق آنا ہے اور دوسرا مطاہر بر۔ اس اصول سے کام لے کر كُانْتُ نَ نَبْقِدِ عَقَلِ فِي مِن اللهِ عَمِل فلسف كي جِلك ليهاس دکھا دی ہو ۔ تبسرے اور چوشے ضد وعولی کا مضمون یہ ہے کہ دنیا کے حادثات نقرات کے ایک سلسلے کی کو بال ہیں جس کی مذکری ابتدا ہے اور نہ کوئی انہنا۔ بر نضا یا کل مطاہر بربد بلا استشاء صادق آتے ربس ایک کانٹ کہنا ہو کہ اس سے یہ لازم بنیں آتا کہ اشائے حقیقی کی ونیامین سمی فانون علبت کا سکه حیلتا مهو بمکن می کمه و بان حادثات اختیار برمنی اور علت سے بری ہوں ۔اسی طرح مکن ہو کہ انٹیائے حفیقی میں ایک غیر مشروط اور مطلق ستی موجود مو - بیر بات کارف اچھی طرح جانما تفاکہ انتیائے حقیقی کی دنیا میں آختیاد اور ذات باری کے وجود کا ركوى نظري ثبوت نبيل وبا جاسكتا سكن جب انسان كاعلم عرف مظامر کی دنیا تک محددد ہے تو ظاہرہی کہ اس کی تردید ہی ہنیں کی جاسکتی ۔ فداكے وجود كى سجت جو جوستے تناقض كا موضوع ہى كانت نے زیادہ نقصل کے ساتھ ایک علیمہ یاب بیں كى ہج ص كا عنوان" عقل تعن كا تصب العين" بع - اسى مين اس نے یہ دکھایا ہو کہ عُین الوہریت عقل محف کا نصب العین ہو-

جو لازمی طور پر اس کے پیشِ نظر رہنا ہو کیکن اس کے وجود کو نابت کرنا اس کے بیش کی بات نہیں جانمنے کانٹ نے ان تمام دلیلوں کی جو فلسفی خدا کا وجود نابت کرنے کے اللہ پہنٹ کرنے کے اللہ پہنٹ کرتے ہیں ایک کرکے نزدید کی ہی ،اس عظے اللہ کرکے نزدید کی ہی ،اس عظے كو اور اس كے لعد كے صفحات كو جوكتاب كے اصل مجت سے تعلق بنیں مکتے ہم نے زجے میں حذف کر دیا ہی ۔ اپنے تنفیدی اصول کے مطابق کا تنگ نے جس چیز کی نروید کی ہی وہ خدا کا وجود نہیں بکہ صرف اس کے وجود کے نظری ولائل ہیں اور هب استدلال سے اس فے کام لیا ہی وہ محرین وجود الی کے ولیوں کو مبی ختم کر دنیا ہی ۔ اس کے زوریک فلسفوں كا تظريه النبيّات اور نظريه اتفاد دونون محفن دعوسط بهي دعو بين جن مما كوئى نبوت منيس كيكن البيات كا لو صرف أننا إى فعدر بهو كه وه اين بوسش بين " نبل تجربي التباس" بين ببنالا موكر يدسجه ليتي بحركم عفل محض كا نصب العبن بهارك علم كا معروض ہوسكتا ہى۔ الحاد بين اس سے بدر مجم كا انتكاب موناً ہو بعنى وہ سرے سے علم انسانى سے اس نصب العین ہی کو مٹا دیئے کی کوشش کرنا ہو اور ایک البی خرورت کی لغی کرنا ہی جو ذہن انسانی کی نظرت بیں واخل ہی ۔ واخل ہی انسات بیں اور واخل ہی انسات بیں اور داخل ہی رہنے ہیں اور دیدہ رہن سے ایک ایک کرنای کو جوڑنے ہیں اس کا محريك يبي بلند اور برز مفصد بوكه كل مظاهر كا ايك منظم اوار

مکنل مجوعہ ایک ستی مطلق سے اندر تقور کریں۔ یہ نصب العین علم کی علم کی علم کی علم کی فریعے سے کبھی حاصل بنیں ہوتا لیکن علم کی فدر وقیمت کا معیار میں ہو کہ وہ مہیں اس نا قابلِ حصول نصابعین سے فریب سے قریب نرکر دے۔

اب سوال یہ ہو کہ اس " البدالطبیعی طرورت " کا سرچتمہ کیا ہو جو ہمارے علم کی تکبیل کا دار و مدار ایک البی ہمنی کی معرفت پر رکھتی ہو جس کا علم ہماری ہینج سے باہر ہی ؟ کا نمٹ ہے نزویک اس کا سرچتمہ ہمارا اخلاقی شور ہو جس کا دائرہ ہمارے علم کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہو۔ کا دائرہ ہمارے علم کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہو۔ ہماری علمی جدوجہد ایک اخلاقی محرک کی نابع ہموری جو آسے اس منزل کی طرف دھکیلتا ہو جال وہ خود اپنی قرت سے اس منزل کی طرف دھکیلتا ہو جال وہ خود اپنی قرت سے بنیں بہنچ سکتی اس کو کا نمٹ کے نظری بیلیے کو اجبی طرح نظری پر کہا ہو چیا بخبر کا نمٹ کے نظری فلنے کا خودی ہو کہ اس کے عملی نوین اخلاقی فلنے کا نمٹ کی سامنے بیش کر دیا جائے ۔

يوها باب

کانٹ کاعملی یا اخلاقی فلفہ عقل نظری کی تنقید کی طرح عقل عملی یا اخلاقی شور کی تنقید میں بھی کانٹ ان کلی اور دجربی عناصر کو دربا فت کرنا چاہتا ہو جو اس کے اندر موجود ہیں ، وہ یہ سجھتا ہو کہ گو افراد اور جماعتوں کے نفسیاتی اختلافات کی وجہسے ان کے افلاقی تعوّرات ہیں بھی اختلاف بائے جانے ہیں نیکن ان کی نہ ہیں ایک مشترک عقل اخلاقی موجود ہو اور اس کا شعور ہیں اس طرح ہوتا ہو کہ ہم اپنے اخلاقی تعدیقات قطبیت اور یقینیت کے ساتھ قائم کرنے ہیں ، جب کوئی چیز مطلقاً ایک با بد کہی جاتی ہونے کا دعوئی کیا جاتی ہو اور یہ دعوئی ننب ہی کیا جاسما ہی جب مطابق جب مرضوع تعدیق کسی کی اور وجوبی اصول کے مطابق جب جانی جب مطابق جب مرضوع تعدیق کسی کی اور وجوبی اصول کے مطابق جب جانی جب مطابق جب مانی ہو جب مطابق میں ہونے کے خیا جاتے ہیں ۔ اخلاقی تعدیقات جب مطابق تعدیقات جب مرضوع تعدیق کی اور وجوبی اصول کے مطابق میں جانی جاتے ہیں ۔ اخلاقی تعدیقات جب میں ہو جب مود وہ تعانون کے تسلیم کیے جانے کے لیے یہ شرط ہو کہ خود وہ تعانون کے تسلیم کیے جانے کے جب یہ شرط ہو کہ خود وہ تعانون جس بر وہ بنی ہو کی اور وجوبی ہو۔

ا خلاقی نوانین طبیعی نوانین سے بالکل مختلف ہیں اور ان سے اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ طبیعی نوانین دہ ضا بطے ہیں جو یہ ننانے ہیں کہ ایسا ایسا ہوتا ہو۔ اخلاقی نوانین دہ اور ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ایسا ہوتا چاہیے۔ عملی زندگی ہیں جن اوام سے ہیں سالفہ پڑتا ہی دہ عمو ہا مشروط بینی محسی مفردہ مقصد کے یا بند سونے ہیں جب کسی خاص فعل کا حکم دیا جاتا ہو او کسی منفصد کے جب کسی خاص فعل کا حکم دیا جاتا ہو او کسی منفصد کے جب کسی خاص فعل کا حکم دیا جاتا ہو او کسی منفصد کے جب کسی خاص فعل کا حکم دیا جاتا ہو او کسی منفصد کے بیابند سونے ہیں ہیں دیا جاتا ہو او کسی منفصد کے بیاب دیا جاتا ہو او کسی منفسد کے بیاب دیا جاتا ہو او کسی منفسد کے بیاب دیا جاتا ہو او کسی منفسد کے بیاب دیا جاتا ہو کی اندائی کو جس جز کی اندائی ہو دہ امر منظروط بیا دیا جاتا ہو کی اندائی ہو دہ امر منظروط بیا دیا جاتا ہو کی اندائی ہو دہ امر منظروط بیا دی منظر کی اندائی ہو دہ امر منظروط بیا دیا جاتا ہو کہ دیا جاتا ہو کیا ہو کہ دیا جاتا ہو کیا ہو کہ دیا جاتا ہو کو دہ امر منظروط مہدیں بلکہ امر غیر مشروط یا امر مطلق ہو کہ دیا جاتا ہو کو دہ امر منظروط مہدیں بلکہ امر غیر مشروط یا امر مطلق ہو کے دیا جاتا ہو کہ دیا جاتا ہو کہ دیا جاتا ہو کسی دیا جاتا ہو کہ دیا جاتا ہو کسی دیا جاتا ہو کہ دیا جاتا ہو کسی دیا جاتا ہو کہ دیا جاتا ہو کہ دیا جاتا ہو کسی دیا جاتا ہو کہ دیا جاتا ہو کسی دیا جاتا ہو

جو بغر کسی تعید کے واجب العمل ہو۔ بیس امر مطلق الیسا ہونا چاہیے جس بیں کسی خاص تعل کا مطالبہ بہیں بلکہ مون طريق عمل كا صورى تعبين مو-البنه جب اسے كسى خاص نعل برعابد كرنا مو أو تخربي شرائط كو ترنظر دكه كركيا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ افلاق کا بنیادی مدین فانون جربخرید کی فیود سے آزاد ہو حرف فانون کی عام صفات يشتل موسكتا بى - دوسرك الفاظ مين امر مطلن حرف اس بان کا مطالبہ کرنا ہے کہ وہ احول حبی کے مطابق کوئی کام کیا جائے السا ہونا چا ہیں جو ہر صاجب عقل کے لیے ایک کی اور وجوبی قانون بن سے چنانچہ كانت امر تطلق كو أن الفاظ بين بيان كرمًا بري بـ برکام اس طرح سے کرو کہ متحارا الاوہ اس کام کے اصول کر امک فانون کلی بنا سکے ۔ کائٹ اس بات پر زور دبنا ہو کہ امر مطلق کا بہ افعان کا کا بہ افعان کا بہ کا بہ کا بہ کا بہ کا بہ کا بہ کہ کا بہ کہ کا بہ اس بے کہ ان برب میں انسان کے اعال کسی نہ کسی خاری منفد کے نابع رکھے گئے ہیں اور اس طرح اخلاقی عمل ایک مقصد کے حصول کا ذرایع ہو جانا ہی اور امر مطلق امر مشروط ین جانا ہی۔ امر مطلق کے تصور میں یہ بات فابل لحاظ ہے کم افلاقی

الادے سے حرف ان توانین کی یابندی کا مطالبہ کیا گیا ہو

جو دہ خود اپنے لیے وضع کرنا ہو جائجہ کاتف خود اختیاری کو اپنے فلسفہ اخلاق کا بنیادی نصور فراد دینا ہو ۔ اخلاق مورے نابک وہی ارادہ کہلائے گا جو اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ہو۔ اگر انسان کے اخلاقی ارادے کو کسی خارجی فانون کا فی بند کیا جائے تو ہر اس کی شان انسان بیت کے خلاف ہو ۔ اشیا کو تو کسی مقید کے فراتع کے طور پر استعال کرنا جائز نہیں میں مقید کے فراتع خور پر استعال کرنا جائز نہیں میکہ ہمیشہ اس کی فرریع میں افلاق کے فرد یہ نافون کو اس طرح ہی اوا کرسکے ہیں ''اپنے ہر فیل کرنا جائز نہیں اوا کرسکے ہیں ''اپنے ہر فیل کرنا جائز نہیں کا خود اپنی ذات ہیں اوا بنیا دی نافون کو اس طرح ہی اوا کرسکے ہیں ''اپنے ہر فرات کی فرات ہی اور انسان کی ذات کو میں انسان کی ذات کو دسرے کی فرات ہیں احرام کرو اور انسان کی ذات کو ہمیشہ ایک مقصد سمجو ہمیں فرایع محمد کروی فرا اور انسان کی ذات کو ہمیشہ ایک مقصد سمجو ہمیں فیل فرایع کے طور پر استعال کو دائی ہمیشہ ایک مقصد سمجو ہمیں فیل فرایع کے طور پر استعال کر دیا ہمیشہ ایک مقصد سمجو ہمیں فیل فرایع کے طور پر استعال کی ذات کو ہمیشہ ایک مقصد سمجو ہمیں فیل فرایع کے طور پر استعال کی ذات کو ہمیشہ ایک مقصد سمجو ہمیں فیل فرایع کے طور پر استعال کی ذات کو ہمیشہ ایک مقصد سمجو ہمیں فیل فرایع کے طور پر استعال فرای گھار کیا گھار ہمیشہ ایک مقصد سمجو ہمیں فیل فرایع کے طور پر استعال فرایم کیا گھار ہمیشہ کی خوان پر استعال فراید کر ہو کہ کیا گھار کھار کیا گھار کیا گھار کیا گھار کیا گھار کیا گھار کیا گھار کھار کیا گھار کیا گ

تود اختیاری کا نصور باکیل وسی طرح سے اخلاقی فلفے کی جیبے کی گئی ہی جس طرح مفولات کا تصور نظری فلفے کی جیبے عالم طبیعی کا بدیں علم صرف اسی صورت بیں ممکن ہی کہ اس کے نوانین خود ہمارے ذہن کی پیدا وار ہوں دلیعے ہی ایک کلی اور وجوبی اخلاقی فانون کا ہونا عرف اسی صور بیس میکن ہی کہ ہمارا ذہن اسی علم کے حاصل ہونے کا نبوت منولات سے ذریعے سے بدیمی علم کے حاصل ہونے کا نبوت

نو بر ہی کہ ہمارے نخربے کا اسی پر دار و مدار ہی اور تخربے پر غور کرنے سے اس کا بند بیل مانا ہی بیکن عقل عملی کے افلائی توانین کا شوت دینے کے لیے کانت نے بالکل دوسری راہ اختیار کی ہی ۔

جُوبرہی ترکیبی تعدیفات عقل عمل اظافی توانین کی عیثت اور وجب اس پر موتوف ہو المائی کرتی ہو ان کی کلیت اور وجب اس پر موتوف ہو انسانی ارادے کو مختار مان لیا جائے سکن وہ اراوہ جو اپنے لیے آپ قانون بنا نا ہم اور اس کے ذریعے سے عمل کو تعبین کرتا ہو ایک الیسا فعل ہی جو علّت کی چینیت سے معلومات کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہو لیکن خودکسی علّت کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہو لیکن خودکسی علّت کا معلول بنیں لینی قانون طبیعی کی قیود سے آزاد ہی۔ اس وظیفے کو گانٹ علیت کے نام سے موسوم اس کے اس وظیفے کو گانٹ علیت کے نام سے موسوم کرتا ہو۔

الم و بکید کے ہیں کہ تنقید عقل محف بی تسیرے تناقف کی بحث بیں کو تنقید عقل محف بی تسیرے کیا تفاق کی بوت بیں کو تنقیل کے اس امکان کی طرف اشارہ بیا تھا کہ یہ ہو سختا ہو کہ انسان کی توتت ادادی کے فیصلے جو تجربے کے نقطِر نظر سے عالم طبیعی کے قافون علت و معلول کے بابند ہیں محف محسوس مظہر ہوں ایک محقول سیرت کے جو علیت طبیعی سے آزاد اور علیت اختیار کے مطابق عمل کرتی ہو۔ نظری چینت ہے علیت اختیار اور مطابق عمل کرتی ہو۔ نظری چینت ہے علیت اختیار اور سیرت محفول کو ممکن تابت کرنے کے بعد اب کانت عملی سیرت محفول کو ممکن تابت کرنے کے بعد اب کانت عملی سیرت محفول کو ممکن تابت کرنے کے بعد اب کانت عملی سیرت محفول کو ممکن تابت کرنے کے بعد اب کانت عملی سیرت محفول کو ممکن تابت کرنے کے بعد اب کانت عملی سیرت محفول کو ممکن تابت کرنے کے بعد اب کانت عملی سیرت محفول کو ممکن تابت کرنے کے بعد اب کانت عملی سیرت محفول کو ممکن تابت کرنے کے بعد اب کانت محل

چیننت سے ان دونوں چیزوں کو واجب نابت کرنا ہی۔ "فانون اخلاق با امر مطلَّن کی کلّبت اور وجرب کو کاتنظ نبوت کا مختاج بنیں سمجھتا بلکہ ایک مسلمہ حقیقت مان کر اس سے علّیت افتیار اور عالم معفول کے وجود کو تابت كرتا ہو - اس كا استدلال بر ہو: \_ تم اخلاقی فالون كى كليت اور وجوب کے قائل ہو اس کیے مہمیس ان شراکط کا تھی قامل ہونا جا ہیے جن پر یہ کلیت اور وجرب موثوف ہی۔ وه نشرا كط كما بين ؟ عليت اختيار اور عام معقول . سي اگر تمهیس ایناً اخلاقی عقیده عزیر ای نو علیت اغتیار اور عالم معقول كو مسليم كروي

ورا ساغور کریٹ سے بربان واضح ہو جائے گی کہ وہ اعمان جنیں نظری فلسفے نے اہم زین عل طلب سائل کی ایمیت دی تھی لیکن خود ان کے حل کرنے سے معدود تھا ،عمل فلف کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں ۔ ہمارے افلانی شور کے لے انسانی ارادے کے اختیار کا غنیدہ ٹاگزر ہو اور اس عقید ہے میں اس بات کا یقین بھی شامل ہی کہ حسّ و ادراک کے ماوری اشیائے حقیقی کا ایک عالم موجود ہی۔ جو مکہ عليت اختيار عالم محوسات بين كبين بنب يأى جاني اس ليم يفنيناً وه ايك عالم منفولات بس وجود ركفني بهو كي جو اس عالم کے ماوری ہی ۔ اخلاقی تانون کے عقیدے کی بنا پر علّبت انتہار اور

عالم معقد لات کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد کانٹ آ گے تدم برجهاتا ہے اگر جبر اس کے متشدوام اخلاف کی تعلیم کے مطابق نیکی نام ہی راحت سے قطع نظر کرے غیر مظروط طور پر فانون فرض کے آگے سرخبکا وینے کا لیکن اس کے رز دیک خیر اعلی کے تفور میں نیکی کے ساتھ راحت بھی نائل ہو بعنی انسان کو تو انیا فرض خلوص نیت سے محض إمرِ مطلق كي تعيل مين انجام ونبا عابي اور راحت ما اور كسى غارجي مقصد كا خيال بُنك ول بين منه لانا جا سي البشه دنیا کا نظام ایسا ہونا جا ہے کہ نیکی کرنے والا نہ صرف راحت كالمستق سميما حائے بلكم است راحت مبسر بھي آئے مگم وافعہ یہ ہو کہ اس دنیا میں نیک آدمی کو اُطلاقی عمل سے ذریعے سے راحن نصب بنیں ہونی . لہذا اگر خیر اعسلیٰ لوئي خيفت ركفني ہو أو وہ عالم مظاہر بين عاصل بنين ہو سکتی بلکہ اس کے حصول کے لیے بہ ضروری ہو کہ انسان اس زمانی زندگی کے علاوہ عالم معقولات میں ابدی نندگی بركرے - اس طرح بفائے كروح كا عبن ج نظرى فلف مِن مَعْفِ أَبِكِ أَنْهَا لَى نَصَوْر كَى حِيثَيتْ رَكْمَنَا تَمَا عَلَى فَلْفَ میں ایک حقیقی نفتور بن عانا ہو۔ اب سوال بر ہو کہ اس بات کی کیا ضمانت رو کر ابری زندگی میں نیکی کے وریع سے راحت جامل ہوگی ؟ اگر دلاں بھی عالم طبیعی کا قانون كارفرما مو تر نكول كوراحن تجرب بونا حال يى اس يه

کہ اس قانون کے مطابق تو نیکی اور داخت میں کوئی ملاقہ میں نہیں ہو لہذا خیراعلی کا حصول اس بر موقوف ہو کہ نظام طبیعی ایک افلاقی نظام کے ماتحت ہوجی کے مطابق نیکی کے ذریعے سے راخت حاصل ہوسکے بلیکن نظام طبیعی کو نظام اخلاقی کے مانحت تفور کرنے کے لیے ایک فادد مطلق ہتی کا تسلیم کرنا طروری ہوجیس نے ان دونوں کو بہدا کمیا ہو اور ان دونوں میں یہ تعلق اور ترتیب فائم کی ہی ۔ بہدوری عین الدہیت ہوجے نظری فلنے نے ایک اختالی بہدوری میں فلنے نے ایک اختالی فلنے نے ایک اختالی فلنے نے دفیقت کے طور پر پیش کی تھا ادر عملی فلنے نے دفیقت کے طور پر پیش کی تھا ادر عملی فلنے نے دفیقت کے طور پر تسلیم کیا ہو۔

صور پر سیم بیا ہو۔
عفل نظری کے ہمیوں اعیان لینی نفسیاتی عین اکونیائی
عین اور اللیاتی عین عقلِ عملی ہیں، اصولِ موضوعہ کی حینیت
اختیار کر لینے ہیں جن پر سارے فلسفیہ اخلاق کا دار د مدارہج فرض کا نیٹ کے نز دیک اخلاقی قانون فلسفہ نظری سے ماخذ نہیں ہی بلکہ ایک بدیں اور ناگزیر عقیدہ ہی جہ خود فلسفے نظری کے ماخذ نہیں ہی جانون اور کی اس کی تحیل کرتا ہی۔
کی الجھنوں کو دور کرکے اس کی تحیل کرتا ہی۔
علم اخلاق کے علاوہ جمالیات ، ندہب، الدیخ قانون اور ریاست کے فلسفیان اصولوں پر بھی کانٹ نے نہا بن وقت نظر

کے ماتذ بحث کی ہولیکن ان مباحث کو تنقید عقل محف سے کوئی عاص تعلّق بنیں ہو اس لیے ہم ان پر تبھرہ کرنے کی خرورت بنیں سمجھتے۔



تر میر السیانسی فرائی هرفان سیاریش مهزورمت منزاکسیانسی فرائی هرفان سیاریش وزیرسلطنت

•

.

حضوروالا

اگرکوئی جف اپنی بساط کے مطابق علوم وفنون کی ترقی پی حضر سے کے حضور حضر سے کوئی اس کیے کے حضور کی فات علوم کی ترقی کے ساتھ منہ صرف سر پرست کے بلند شرت ہے، بلکہ شائق اور مبعقر کے قریب تررشت سے وابستہ ہی اس لیے بی بھی اس تطف وکرم کا شکر ہیا اواکر نے کے لیے جوحفور میرے حال پر فرماتے ہیں اس واحد وسیلے شکر ہیا واکر نے کے لیے جوحفور میرے حال پر فرماتے ہیں اس واحد وسیلے کو ہجوایک حد کام بین لاتا ہوں ، اس امید پر کہ شاید بین اس معاسلے ہیں تھوڑی بہت خدمت انجام دے سکوں۔ شاید بین اس معاسلے ہیں تھوڑی بہت خدمت انجام دے سکوں۔ حضور کی نظر عنا بیت سے جو اس کتاب کے پہلے اولیشن کی طف مبندول بیری تھی ، بین اس دو بسر سے اولیشن کو بھی منسو ب کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ بیری تھی ، بین اس دو بسر سے اولیشن کو بھی منسو ب کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی تمام بھیتہ علی زندگی کو۔

یْں ہوں بہ کمالِ ا دب واحترام حضور کا ا دنیٰ تالعدار ا مانوئل کانٹ ( کوئنگسبرگ -۲۳ را پریں محملے کا

## دىيا ئىطىغ مانى

اگریم اس معلومات کو بوعقل سے نعتق رکھتی ہی ایک علم سیح کی شکل میں مدون کرنے کی کوشش کریں تو اس کوشش کی کا میابی با ناکائی کا اندازہ اِس کر نینجے ہی سے ہوسکتا ہی جب صورت حال یہ ہوکہ ہم اِس سفر پر بڑے انتظام وا ہتمام کے ساتھ دوانہ ہوں مگرمنزل مقصود پر پہنچ سے پہلے بیج میں اظام کر دہ جائیں ، یا ہمیں بار بارلؤٹ کر دوسری راہ انعتیا دکرتی پڑے ، یا ہمارے ہی سفرطر بی عمل کے بارے میں شفق مذہ ہوسکیں ، تو ہمیں یقین یا ہمارے میں شفق مذہ ہوسکیں ، تو ہمیں یقین کر لینا چا ہیے کہ ہم علم میں کہ ہم ہے داہ وطون شھو نا وھر اُدھر اُدھر مشکتے کھر رہے ہیں ۔ یہ خدمت کچھ کی داہ سے بہت دؤر اِ دھر اُدھر مشکتے کھر رہے ہیں ۔ یہ خدمت کچھ کی داہ سے بہت دؤر اِدھر اُدھر مشکتے کھر رہے ہیں ۔ یہ خدمت کچھ کی ہم ہے داہ وظمون شھ نکالیں ، خواہ اس ہی ہیں کہ ہم ہے داہ وظمون شھ نکالیں ، خواہ اس ہی ہیں ہم نے بہلے بے سوچے سمجھ ایپنے مفی رطاب بہا سے مفی رطاب

منطق قدیم زمانے سے علی حیثیت رکھتی ہی۔ یہ اسی سے ظاہراکہ
کہ ارسطوک وقت سے ابناک اِس نے ایک قدم کبی پیچیے بہیں سٹایا
اوراگر اس ہیں کچھ ترمیم ہوئی ہی تو بس انٹی کہ بعض غیر صروری موشگافیاں
ترک کر دی گئیں، یا بعض مسائل کی تفسیر زیادہ وضاحت سے کردی گئی،
گریہ چیزیں حسن میان سے تعلق رکھتی ہیں نہ کہ صحت علمی سے ۔ اور تعجب
نویہ ہی کہ منطق نے اب تک آ گے بھی قدم بہیں بڑھا یا جس سے ظاہر ہوتا
ہی کہ دیا کم میلے ہی تکمیں کو بہنچ حیکا ہی بعض متا تقرین نے اپنے خیال ہی نظم کی نوسیے اس طرح کی ہی کہ اس میں کچھ نفسیاتی مسائل قوائے مدرکہ رہم وقتی کی نوسیے اس طرح کی ہی کہ اس میں کچھ نفسیاتی مسائل قوائے مدرکہ رہم وقتی ا

كم متعلق كبير ما بعد الطبيبيات كمسائل ما خرّ علم يا مدارج يقين رتصورتي، تشكيك وغيره) كيمتعلق كيدعلم الانسان كمسائل تعضبات (ان كاسباب اورعلاج) كيمتعلق ملفونس ديم بي مرسج پوچھيے توبيران كي غلطي ہم اور وہ علم منطق کی مخصوص نوعینت سے ناوا قف ہیں۔ بیتوعلوم کی توسیع تہیں بلکہ تخریب ہوئی کہ ان کی حدود ایک دومسرے میں خلط مطاکر دی جائیں منطق ا ہنی معتین حدود رکھتی ہم اس کا دائرہ لبس پہیں نک ہم کہ خیال کے صوری تواعد كوتفسيل ست بياك كرے اوران كامعقول فبوت بيش كروے -امسے إس سے بحث بنیں کہ بیز خیال برہی ہی یاتجربی،اس کی اصل اورمعروض کیا ہی اوروہ ہمارے ذہب یں کن لازمی یا عارضی مشکلات سے دوحیار ہوتا ہو۔ منطق کی کامیابی کی وجہ یہی ہوکہ اس کا دائرہ محدود ہر اورائستے برحق ہو بلکہ اس کا بدفرض آؤکہ اُن کے باسمی اختلافات سے قطع نظر کرے لینی مس میں عقل کو صرف ا بینے آپ سے اور ا پنے صوری قوا عدسے واسط ہوتا ہے۔ ظ ہرہ ککہ اگر عقل کو صرف اپنے آپ ہی سے نہیں بلکہ عروضات سے مبی مرفکار بوتا تواكسي علم صحيح كى راه برحيك بي برى د شوارى پيش اتى، كو يانطق جنين علم تهميد كعنوم كاصرف ايك بيروني احاط برجب علومات كاسوال بوتو اس کی تصدیق کے لیے تولازمی طور برمنطق سی سے کام لیا جائے گا۔لین اس کے حاصل کر نے کے لیے علوم مخصوصہ کی ضرورت ہوگی جواصلی اوجرونی

معنی میں علوم کہلاتے ہیں۔ ان علوم میں جنناعقل کا عنصرشائل ہی وہ صرف بدیمی معلومات تک محدود ہی اور اس کا تعلق اپنے معروض سے دوطرح کا ہوتا ہی ۔ یا تو وہ معروض اورائس کے تصنور کا (جو کہیں اور سے دیا ہنوا ہوتا ہی) صرف تعین کردیتا ہو یا اسے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہو، پہلے کو عقل کا علم نظری اور دوسرے کواس کا علم علی کہتے ہیں ان دولوں بیں جننا بھی نوالف علی عنصر ہو لیعنی وہ عنصر جس بیں عقل اپنے معروض کا بالکل بریہی طور پر تعیّن کرتی ہی مرف اتنا ہی خور ہے سے پہلے بیتی کیا جاسکتا ہوا ورجومعلو مات دوسرے ما فذوں سے حال ہوتی ہی کیا جاسکتا ہوا ورجومعلو مات دوسرے ما فذوں سے حال ہوتی ہی کہ ہما پنی سادی آمدنی آکھ بندکرے صرف کر ڈالیس اور اصول کے بالک نولا ف ہوکہ ہما پنی سادی آمدنی آکھ بندکرے صرف کر ڈالیس اور حب آمدنی کا کتنا حقد صرف

کیا جاسکتا ہر اور کہاں پر صرف نہ کرنا جا ہیں۔

ریاضی اور طبیعیات دونوں نظری عقلی علوم ہیں جوا ہنے معروض کا تعتین بریمی طور پر کرتے ہیں۔ ریاضی میں پیعتین خالص عقلی ہوتا ہر یگر طبیعیات میں کیجہ تو خالص ہوتا ہر یگر طبیعیات میں کیجہ تو خالص ہوتا ہر کہ گرطبیعیات میں ریاضی قدیم زمانے سے ،جہاں کے علاوہ دوسرے ماخذوں سے لیاجا آماہی۔

ریاضی قدیم زمانے سے ،جہاں کے عقل انسانی کی تا دریخ کی رسائی ہری اینا نیوں کے بیان علم صحیح کی داہ پر علی رہی۔ گریہ نہم البنا جا ہم یہ اسے کہ اسے منطق کی طرح جس بیرعقل کو صرف اپنے آپ سے سرو کا درج تا ہر یہ شاہراہ آسانی سے کی طرح جس بیرعقل کو صرف اپنے آپ سے سرو کا درج تا ہری بیشا ہراہ آسانی سے کی طرح جس بیرائی رہی اور اُس کی ہو صورت اب نظرا آتی ہری کی بیاں ، ریاضی اور ماس کی ایک ہی کوشش سے اس علم میں کا یا پلی بیرائی جس میں کا یا پلی بیا کہ بی کوشش سے اس علم میں کا یا پلی بیروکئی ۔اس وقت سے ایک سیدھی سٹرک برنگی جس میں کھائی گربی نے محمل میں ساورعلم میں کی محفوظ دا ہیں نا محدود و وسعت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محمل میں ساورعلم میں کی محفوظ دا ہیں نا محدود و سعت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محمل میں سے کہیں ۔ سے آئیل ب نے ایک ریافت کے دریا فت سے کہیں کینیں ۔ سے انتقال ب خیال راس اُ متید کے بھری دریاد میں محبلیں کا میں موریا فت سے کہیں

زبادہ اسم تھا۔ اِس کی اریخ اوراس کے بانی کے حالات اب محفوظ مہیں ہیں تا ہم اُس روا بیت سے جو د قبالوس لیرتائی سے ہم کے بہنی ہر راس میں اس استعمال كانام بناياكيا محبص لوك علم مندسد كمباديات كا، جوعام حيال كرمطالِق كسى ببوت كے محتاج نہيں، دريا فت كرنے والاستحققے تقے، يوثابت ہوتا ہو کہ اس نتی راہ کے انکشاف کے پہلے آٹا دِنظراً نے ہی جوانقلاب ببدا ہوگیاتھا ائس کی یا دریاضی دانوں کے نز دیک نہا بیت اہم تقی اس کیے ان کے حا فظر پر گفتش ہوگئی تھی۔ پیلاشخص جس نے مثلث متسادی الساقین کے نواص کو ٹا بت کیا رنحوا ہ مس كانام طالبس بويا كچوا ور) أس كى آنكموں سے بيكا يك پر دے مسط سكتے اور أس پرمير حقیفنت کھل گئی کہ وزشکل ہندسی کو دمکیھ کریا محض اس کے تصوّر کی چھان ہیں کیے اس کے خواص دریا فت بہیں کرتا بلکہ وہی خواص بوخوداس سنے بدیہی طور ب تفتورات کے مطابق اُسٹ کل میں قرار دیے ہیں ا درظا ہر کیے ہیں اُس کے اندر سے سکالیا ہی اورکسی چیز کالفینی بدیہی علم حاصل کرنے کے لیے اُسے کوئی اورصفت اس کی طرف منسوب بہیں کرنا جا ہیے سواائن صفات کے جو دہو اُ اُس مجمول سے کلتی ہوں جسے خوداس نے اُس چیز کے نصور کے مطابق اس بی داخل کیا ہو۔

علم فطرت (سائنس) کوعلم حیح کی راہ پانے میں زیادہ دیر لگی۔ ابھی طرح میں میں است ہرکہ حکیم ہیں۔ ابھی طرح میں میال کی بات ہرکہ حکیم ہیں ویرولی نے مذکورہ بالاحقیقت کے انکشا ف کی ایک کھانط سے تحریک اور ایک لحاظ سے تا ئید کی۔ اس لیے کہ لوگوں کواس کی ایک جھلک پہلے ہی سے نظر آگئی تھی۔ اس انکشاف کی توجیہ میمی مرف طرز خیال کے فرری انقلاب کے ذریعے سے کی جاسکتی ہے۔ یہاں بی سائنس سے صرف اسی حدث کر وں کا جہاں تک وہ تجربی گلیات پرمینی ہی۔

حِيكُلِيلِ نِي اپني گوليوں كوجن كا وزن اس سنے نتو دمعيّن كيا تفا ايك ترخفي سطے سے لڑھکا یا ، تاری جیل نے ایک وزن جسے اُس نے پہلے سے بانی کے ایک مقتررہ ستون کے برابر مجھاتھا، ہوا مین علق کر دیا یا کے جل کر فولا دے كجمرا جزا نكال كراسي ونابنايا ، اوراس جوفي سي اجزا ملاكراس وباره فولا وبناديا، توسائنس كسب محققول كى نظر سے ايك يرده سام سے گيا اوران پر بیتقیقت کھٹل گئ کوعقل صرف وہی دیمیتی ہرجو وہ اپنے منصوبے کی بنا پرنو زمہور میں لاتی ہوا وردائمی توانین کے مطابق اپنے اصول تصدیق کے در لیے سے پیش قدمی کرے فطرت کواپنے سوالات کا جواب دہنے پر مجبور کرتی ہی سندیہ کرفطات أسعة على بيكر الربح في أى طرح حيلاتي بهو الربير مذبهو تاتو انفاقي مشابرا ستجوتهم پہلے سے کوئی منصوبہ بنائے بغیر کرئے ، ایک وجوبی فالون میں مرتب شکیے ما سکتے جس کی عقل کو تلاش ا ور صرورت ہوعقل ایک ما تھ میں ایسے اصولوں کویے کر، کہ صرف انفیس کے مطابق ہم آ ہنگ مظا ہر فانون کی چیٹیت اختیار كرسكت بي، وردوسرے إلى ميں اس خاص تجرب كو كر جواس فان اصولوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے تجو بزکیا ہی، فطرت کے پاس مباتی ہی وہ فطرت سے علومات تو حاصل کرنا جا ہتی ہو گر ایک شاگر دکی حیثیت سنے ہی جوائستا د کا درس مُحیب حیاب سنتا ہر ملکہ ایک با اختیار نے کی حیثیت سے جو گوامپوں سے اپنے سوالوں کا جواب مانگتا ہی۔ غرض طبیعیات کے طرزِ خیال يس جومفيد القلاب يُوابى، وه اسى انكشاف كى بدولت بُوابَرَ كَيْمَقْل كوأن قوأين

سله میں بیاں تجربی طریقے کی تاریخ سے فقل بحث نہیں کرنا جا ہتا اور اسل میں اس کی ابتدائی منزلوں کا حال بھی پوری طرح معلوم نہیں بہوا ہو۔ کے مطابق جو اس نے فطرت پر عائد کیے ہیں، اس سے وہ معلومات حال کرنا چاہیے را بنی طرف سے گھڑنا نہیں چاہیے) جو صرف اُسی سے حال ہوسکتی ہی اور نو دعقل کے دائرۃ علم سے باہر ہی ۔ اس طرح سائنس جو صد لوں سے اِدھر اُدھر مجتنگ رہی تھی، پہلی بار علم عیجے کی داہ پر لائی گئی۔

مگر ما بعدا لطبیعیات کو ، جوا ورسب علوم سے الگ ایک نظری معقول ہوا ورسب علوم سے الگ ایک نظری معقول ہوا ورا سنے آن کو مشاہدے صرف تصوّرات سے کام لینا چاہتی ہور دیاضی کی طرح ان تصوّرات کو مشاہدے برمینی نہیں کرتی ) یہ بات اب تک نصبیب نہیں ہوتی کہ علم صحیح کی ماہ انتظار کرے حالا نکہ وہ اور ابت تک نصبیب نہیں ہوتی کہ علم صحیح کی ماہ انتظار کرے حالا نکہ وہ اور علم سے قدیم تر ہو اور صحبیت باتی رہے گی نواہ عالم سوز وحشت وجہالت اور سب علوم کو مطاکر دکھ دے۔

ما بعد الطبیعیات میں عقل کو قدم قدم پر ڈکا وسط پیش آتی ہی بیات کہ جب وہ ان قوانین کوجن کی تجر بہ بھی تا تدید کرتا ہو (بہ زعم خود) بدیمی طور پر سمجھنا چا ہتی ہوتو و ہاں بھی مس کی گاٹ می راک جاتی ہو۔ اس علم کی راہ میں انسان کو بار بارید دیمی کرکہ وہ منزل مقصود کی طون نہیں ہے جاتی ، بلٹنا پڑتا ہی۔ اب رہاید کہ اس کے علم بر دارا پنے دعووں میں کہاں بک متفق ہیں سواتفاق در کنار و ہاں تو میدان جنگ کا سانقشہ نظرا تا ہو پیمیدان بظا ہراسی کے لیے بنایا گیا ہو کہ ہر خص الا ای کے کھیل میں اپنی طافت آدائے۔ لیکن سمج تک کوئی لڑے و الا بھی ایک چیتے بھرزین جبیت کر اس پر اپناقبصہ نہیں رکھ سکا ۔غرض اس بین ذرابھی شبہہ نہیں کہ مابعدان طبیعیا ت ابھی تک نہیں رکھ سکا ۔غرض اس بین ذرابھی شبہہ نہیں کہ مابعدان طبیعیا ت ابھی تک اور وہ بھی صرف تصورات کے دائرے میں۔
اودھر آدھ کھیکتی رہی اور وہ بھی صرف تصورات کے دائرے میں۔
کیا وجہ ہو کہ وہ اب تک علم صحیح کی راہ نہیں پاسکی بو کیا یہ بات ناممکن

ہو ؟ آخر قدرت نے ہاری عقل کو اِس مصیبت میں کیوں مبتلا کر دیا ہو کہ وہ اِس راہ کی تلاش کو اِپنے لیے بہاست عزوری ہمھ کر ہمیشہ اسی کو مشش میں لگی دیے ہا ہیت عزوری ہمھ کر ہمیشہ اسی کو مشش میں لگی دیے ہا ہوں کر بھروسا کریں حبب وہ ہماری اِس اہم نوا ہمش کم پو اور اُخر بیں اہم نوا ہمش کم پو اور اُخر بیں دیموکا دے جاتی ہو ؟ اور اگریہ راہ موجود ہو، لیکن البی تک کسی کو بنیں بی، تو ہمیں کن ہوا بات برقل ہو ایک میاب ہوں۔
برعمل کرنا چا ہے تاکہ ہم اُسے از سراد تلاش کرنے کی کوشش میں اگلوں سے برعمل کرنا چا ہیں۔
نہ با دہ کا میاب ہوں۔

میرے نویال ہیں ہر ریاضی اور سائنس کے علوم، ہوایک فری انقلاب کی ہدولت ترقی کرے موجودہ حالت پر پہنچ گئے ہیں اوران کی مثال اور طرِ نویال کا وہ انقلاب ہوان کے لیے اس قدر مفید ثابت ہوا ہی والی والی حالی کے اہم پہلوؤں پر غور کریں اور کم سے کم آزمائش کے طور بران علوم کی اس حد کہ تقلید کریں جہاں تک وہ علوم معفول کی جینیت ما ابدالطبیعیات سے مابدالطبیعیات سے مشا بہت رکھتے ہیں۔ اب تک سیجھاجا تا تھا کہ بھارائی علم معروضات کے مطابق ہونا چا ہیے گر اس بات کو مان لینے کے بعد بہاری سادی کوشش، کہ ہم معروضات کے مطابق ہونا جا ہیں آزماکہ ویکھور پکسی امر کا تعقین کریں ، بے کار ہوجاتی تھی۔ اس لیے اب زرایہ بھی آزماکہ ویکھیں کہ اگریہ فرض کرلیا جائے کہ معروضات کو ہمارے علم کے مطابق ہونا جا ہے۔ خاسم ہی کہ یہ فرصنیہ آن طلوبہ کے مسائل سے زیادہ آسانی سے نبط سکیں گے۔ خطا ہم ہی کہ یہ فرصنیہ آن طلوبہ بریکام کے امکان سے زیادہ ہم آہنگ ہی جس کے ذریعہ سے ہم معروضات کی بیش کیے جانے سے پہلے ان کے منتق کسی امر کا تعین کرنا جا ہے ہیں۔ کے پیش کیے جانے سے پہلے ان کے منتق کسی امر کا تعین کرنا جا ہے ہیں۔ کے پیش کیے جانے سے پہلے ان کے منتق کسی امر کا تعین کرنا جا ہے ہیں۔ کہی صور سے آئی ضور سے آئی گھی جو پہلے پہل کو پر نکس کے ذہن میں آیا۔ کی میں وہ پہلے پہل کو پر نکس کے ذہن میں آیا۔

جب اجرام سمادی کی حرکات کی توجیه میں یہ ماننے سے کام بنیں جلاکہ کل سارے د سکھنے واسے کے گر د گھوشتے ہیں ، نوائس نے کہا آ ڈاساس فرضیہ کو آز مائیں کہ ستارے ساکن ہیں اور دیکھنے والااُن کے گرد مگھو متا ہی ۔ مابعدالطبیعیات میں بھی،جاں تک معروضات کے مشا مدے کا تعلق ہو، یہی از مائش کی جاسکتی ہو،اگر مشاہدے کومعروضات کی ما ہیت کے مطابق ہوتا چاہیے، نومیری سمجھ میں بنہیں آتا کہ ہم اس سکے متعلّق کو تی بدیہی معلومات کیونکر عاصل کر سکتے ہیں ۔البقہ معروض ربر عیثیبت شومحسوس کے)ہاری قوت مشاہرہ کا بإبند ہمو تو بدیمی معلومات کاامکان بہنوبی سمجھ میں اُحامّا ہو سکین اگر ہم مشامدات كومعلومات كى چشيت دبينا عالميت مين الوسمين محفن إن مشامدات برتنا عت تنهب كرنا جاسي ، بلكه أتفيس برحيثيت مدوكارك كسى معروض كى طون منسوب كرسن كى صرورت بى- اب دوصورتين بين - باتو ہم بيفرض كي کہ وہ تصورات جن کے وریعے سے معروض کا تعبین کیا جاتا ہم اس معروض کی مطابقیت کے یا بند ہیں اوراس میں پھروہی شکل پیش آئے گی کہ ہم ان کا بدیمی علم کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں۔ یا بیہ مان لیں کہ معروضات یا دومسرے الفاظ میں نیجربہ رکیونکہ نیجربے ہی میں ان کا دراک معروضات کی حیثیت سے ہوسکتا ہی ان نصورات کی مطابقت کا پا بند ہو۔اس صورت میں فوراً بهاری مشکل صل بهوجاتی به ۱۷ اب خو د نجر به وه طریق ادراک قرار پاتا بهح حس کا ہماری عقل مطالبہ کرتی ہی،جس کے اصول ہمارے پاس معروضات کے بیش کیے جانے سے پہلے بریمی تصوّرات کی شکل میں موجود ہیں اور تجربے کے کل معروضا من لاز می طور پر اِن اصولوں کی مطابقت کے یا بند میں ' اب رہے وہ معروضا ت جو صرف عقل کے ذریعے سے اور وہ بھی بدیمی طور پر

بیرکوشش حسب و لخواہ کا میا سب ہوتی ہی اور اِس سے یہ امید پیدا ہوتی ہی ہو اور اِس سے یہ امید پیدا ہوتی ہوتی ہوکہ مابعدالطبیعیا مت کا پہلاحقہ، جہاں ان بدیبی تفقودات سے بحث کی جاتی ہوجن کے بوڑ کے معروضات تجرب میں پیش کیے جاسکتے ہی ہم جہاں کی واہ اختیا رکر ہے گا۔ اس لیے کہ ہم طرز خبال کے اِس تغیر کی رؤست بریبی علم کے امکان کی بخوبی توجیہ کر سکتے ہیں ۔ اور اس سے بڑھ کر بہ کان توہیں کا کافی شبوت بیش کرسکتے ہیں جن کی فطرت سرحیشیت معروضات تجربہ کا کا کافی شبوت بیش کرسکتے ہیں جن کی فطرت سرحیشیت معروضات تجربہ کا اور یہ دو نوں باتیں اُس طریق عمل کی رؤسے نامکن ایس جواب تاک اختیا رکیا جاتا تھا۔ گر ہاری بدیبی تو ت علم کی استخیص ہیں جواب تاک اختیا رکیا جاتا تھا۔ گر ہاری بدیبی توت علم کی استخیص

سلعه به طریقه جومحققین سائنس کی تقلیدی اختیاد کیا گیا ہی، اِس پُرشل ہی کہ مقلم معفن کے اسیسے بنیا دی اصول الماش کیے جائیں جن کی تائیدیا تر دیکسی تجرب سے ہوسکتی ہو گرعقل محفن کے قضایا کو جائینے کے لیے خصوصاً اُس وقت مب وہ امکانی تجرب کی حدست باہر قدم رکھتے ہوں، ان کے معروضات پر کوئی تجربہ (تعبیا سائنس میں ہوتا ہی نہیں کیا جا سکتا ۔اس لیے حرف ان تعتورات اور کھیا ت پر، جو سے ہم بدیہی طور پر فرعن کر لیتے ہیں، تجربہ کرنا جا ہیے اور اس کی بیصورت ہونا جا ہے

سے مابعدالطبنیوا سے دوسرے حقد ہیں ایک عجیب نتیجہ حاصل ہوتا ہی جواس مقصد کے لیے جس سے دوسرے حقد ہیں بحث کی جاتی ہی بظا سربہت مُصر ہی اور وہ یہ کہ ہم بدیہی قوت علم کے ذریعے سے امکا نی تجرب کی صدو دسے آگے بہیں بڑھ سکتے حالانکہ یہی مابعدالطبیعیات کا اصل کام ہی۔ اسی مقام براس کا امتحان ہوسکتا ہی کہ عقل محض کی بدیبی تو س علم کی جوشنی ہی ہے کی ہی اس کا امتحان ہوسکتا ہی کہ عقل محض کی بدیبی تو س علم کی جوشنیس ہم نے کی ہی اس کا انتجہ کہاں ایک صحیح ہی کہ وہ عرف مظا ہر سے واسطہ رکھتی ہی اورا شیا ہے کے بیشی کو موجود تو ما نتی ہی مگر ہمارے علم کے مادرا شیا ہے کہ اس ایک میں مظا ہر کے دائر سے باہر لے حادرا شیا ہے دیتین یا وجود مطلق ہی جیشی مظا ہر کے دائر سے سے بایا جاتے جاتی ہی وجود مطلق و جو بُاکل متنین اشیا کی شرط لازم کی حیشیت سے بایا جاتے میں وجود مطلق و جو بُاکل متنین اشیا کی شرط لازم کی حیشیت سے بایا جاتے اور ائس بر تعینا سے کاسلسلہ ختم ہو جاتے اب اگر بہار سے دجود مطلق کا بغیر اشیا ہے حقیقی کی مطابقت کا با بند فرض کرنے سے وجود مطلق کا بغیر اشیا ہے حقیقی کی مطابقت کا با بند فرض کرنے سے وجود مطلق کا بغیر اشیا ہے حقیقی کی مطابقت کا با بند فرض کرنے سے وجود مطلق کا بغیر اشیا ہے حقیقی کی مطابقت کا ہا معروضا سے کا تصور اسٹیا ہے حقیقی کی تناقض رفع ہو جائے کہ ہما را معروضا سے کا تصور اسٹیا ہے حقیقی کی تناقض رفع ہو جائے کہ ہما را معروضا سے کا تصور اسٹیا ہے حقیقی کی

کہ ایک ہی معروض ایک طرف تو تجربے کے سیے جس اور اور اک کا معروض سجھا جائے اور دوسری طرف، کم سے کم عقل محف کے لیے جو تجربے کی صد سے آگے بڑھنا چاہتی ایک الیا معروض جس کا صرف نویال کیا جا سکتا ہوئی ایک ہی معروض کو دو نویلف بہاؤں سے دیکھنا چاہیے ۔ اگر بیڈنا بت ہوکہ اشیاکواس جہر کے اصول سے ہم آئی گئرے اور اکبرے نقطة نظر سے دکھینا خوش کے اصول سے ہم آئی گئرے اور اکبرے نقطة نظر سے دکھینا خوش کے اندر تناقض پدیاکہ دیتا ہے تو اِس تجربے سے نیصلہ ہوجائے گاکہ یقفری تی تجہر ہو۔

مطابقت کا پابندہیں ہو بلکہ اشیا ہر حیثیت مظامرہارے طرز تعتور کی مطابقت کی پابندہیں ہو بلکہ اشیا ہر حیثیت مظامرہ میں استی میں جس کا ہمیں علم ہو رمطاب بین بہیں پایا جاتا ، بلکہ اس حیثیت یں جس کا ہمیں علم بہیں ہو، داشیا کے حقیقی میں) تو ظام رہو جائے گاکہ ابتدا بیں ہم نے جو بات امتحاناً فرض کی تقی وہ پائیہ مبوست کو پہنچ گئی۔

عقل نظری پر اس عالم ما ورائے محسوسات کی راہ بند ہو جائے کے بعد بھی ہمارے لیے بید صورت، باقی ہو کہ ہم عقل کے عمل علم ہیں وہ معروضا اللہ شن کریں جن سے وجو دِمطلق کے ما ورائے تجربی عقلی تفسور کا نعتین ہو سکے اور اس طرح ما بعد الطبیعیا ت کی خواہش کے مطابق بدیمی معلومات حاصل کر کے ،مگر عرف الیبی معلومات بوعملی حیثیت سے ممکن ہی تمام امکانی تجرب کی حدسے آگے بڑھ مائیں ۔اس عملی توسیع کے لیے ہماری عقل نظری نے جگہ پیدا کر دی ہی گو وہ نور اس جگہ کو خالی مجبور سے برمجبور محتی اور آس کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہی کہ اگر حمکن ہو تو عملی معروضات کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہی کہ اگر حمکن ہو تو عملی معروضات کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہی کہ اگر حمکن ہو تو عملی معروضات کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہی کہ اگر حمکن ہو تو عملی معروضات کی طرف

دریعے سے اُسے پڑکریں۔

وه ایک نظام ما بعدالطبیعیات کا بلورا خاکه تیا در سکنی به و اوراسے کرنا حیاہیے۔ جِال تك بيلي خصوصيت كالتعلق بهر ، بديبي علم بين معروضات كى طرف كوتى او محمول نسوب بنہیں کیا جاسکتا، سوااس کے جونھیال کرنے واسے موضوع العنی عقل محض) نے اسپنے اندر سے لیا ہج اور جہاں تک دوسری کا تعلق ہے عقل اپنے اصول علم کے لحاظ سے ایک شقل وحدت ہی جس کا ہر جزو ایک شیم نامی کے اعضا کی طرح مگل اجزا کا اورکل اجزا سرجزے محتاج ہیں ، اور اگر کسی اصول کو و ثوق کے ساتھمایک برُنے اعتبار سے جانچنا ہو توائسے لازمی طور برعقل معن کے کُلّ اجزا کے اعتبارے جانجنا بڑے گا۔اسی کے ساتھ یہ مابعدالطبیعیات کی نوش قستی ایو، اوربیه بات کسی علم معقول کو جومعرو صات مستعلق رکھتا ہورال لیے کدمنطق تو صرف تحیال کی عام صورت سے تحت کرتی ہی نصیب انہیں ہوسکتی کہ جیب وہ اِس تنقید کے وربیعے سے علم صحیح کی راہ ا عنیا رکر ہے تو وہ اپنی تهام جائز معلومات كا احاط كرسكتى ہى ابينى اپنے كام كو بولاكر ك آسے والى نسلوں کے بیے ایک کمل خاکہ حجود سکتی ہی ۔اس لیے کہ اسے صرف اپنے اتعال کے اصول اور صدود سے سروکار ہے جھیں وہ خود معین کرتی ہے اور بنیا دی علم کی حیثیت سے اس مکیل کو حاصل کر نا اس کا فرض ہو۔

لین اب یہ سوال پیدا ہوتا ہی کہ آخر وہ کونسا خزا نہ ہی جو ہم اس مابعدالطبیعیات کی شکل میں ، جسے ہم نے تنقید کے در بیتے سے اغلاط سے پاک کیا ہی مگر اسی کے ساتھ جبود بیں مبتلا کر دیا ہی، آئے والی سول کے ساتھ جبود بیں مبتلا کر دیا ہی، آئے والی سول کے سے کے اس کتا ب پر سرسری نظر ڈانے سے لوگ اپنے نزدیک سیمجھیں گے کہ اس کا فائدہ صرف شفی ہی، اور وہ بہ ہی کہ عقی نظری کو تجربے کے وائرے سے آگے قدم بڑھانے کی جرا ت

نہیں کرنی جاسیے۔اس میں شکس بنہیں کراس کا بیلا فائدہ یبی ہو، مگر یہ فائده فوراً مثبت بن حامًا بمورجب مم اس بات كوسمحم ليت بين كدجن تضایا کے دریعے سعقل نظری سجرب کی صدید آگے برط هنا جا ہتی ہی، ان کا ناگز پر نتیجہ ہاری عقل کے استعال کو وسعت وینا نہیں بلکہ عور سے ویکھیے، تواسے اور تنگ کردینا ہی، اس لیے کہ اِن قضا باسے پیخطرہ ہم کہ وہ حسّیات کے دائرے کوجس سے وہ وراس تعتق رکھتے ہیں، حد سے برصادیں کے اور اس طرح عقل عملی کے استعمال کے لیے کوئی جگہ نہیں جھوٹ یں سے فرعن وہ تنقید ہوعقل نظری کو محدود کرتی ہو، اس حد مک توضرورنفی به مگر چونکه وه اس مرکا وسط کو دؤرکر دبتی بی جس سے عقل عملی کے استعمال کے محدود بلکہ معدوم ہوجائے کا اندلیثہ ہی، اس ملیے مقبقت یں وہ ایک منتبت اور نہا بہت اہم فائدہ رکھتی ہی، بشرطیکہ ہمیں فین ہوجائے ك عقل محض كا ايك قطعًا و جوبي (عملي يا خلا تياتي) استعمال بهي مهومًا برجبس میں وہ لازمی طور پر حسبات کی حدود کے ماورا پہنچ جاتی ہے، جہاں است عقل نظری کی مدو در کار بہیں ۔ مگر مہلے سے یہ اطمینان کر لینا ضرور کی ہو كعقل نظرى أس كى مخالفت بنيس كرك كى باكه وه اندروني تناقض ميس مبتلا منر ہو جا کے ۔ انتقید کی اس خدمت کے مثبت فاکرے سے انکار كرناايسا بى اسى جيسے كوئى يركيے كه پولس سے كوئى مثبت فائدہ نہيں، کیونکراس کا اصل کام صرف یہی ہے کہ شہریوں کو ایک دوسرے پر تشدّ د منرکرینے دے اُتاکہ سرخص امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسرکر سکے۔ یہ بات کدمکان و زماں صرف حتی مشا درے کی صورتمی لینی اشیا کے بجيثبت مظاهر وجود ريكف كي نعيبات بي اور بهم عقلى تصورات ياعلم اشيا

کے مبادیات کا علم مرف اُسی حقال سطحتے ہیں ، جہاں تک کہ ان کے جوڑکا مشا ہدہ بھی دیا ہتوا ہواس لیے ہم کسی معروض کا علم بہ جنیعت شرحقیقی کے عاصل ہنیں کر سکتے ، بلکہ عرف جتی مشا ہدے کے معروض کو علم سکتے ، بلکہ عرف جتی مشا ہدے کے معروض یعنی مظہر کی حیثیت سے ، تنقید کے حکیلی حقتے ہیں ثابت کی گئی ہو۔ اس میں شاک نہیں ، کہ اس کی بنا پرعقل کا علم نظری صرف معروضات تجربة کک محدود ہوجاتا ہی، لیکن بدا چھی طرح یا در کھنا جا ہیے کہ ہیں یہ حق اب بھی باقی رہتا ہی کہ ان معروضات کا اشیا کے حقیقی کی چشیت سے بھی ، ادراک بنتی رہتا ہی کہ ان معروضات کا اشیا کے حقیقی کی چشیت سے بھی ، ادراک بہی مگر تعنیور کر سکیں ۔ ور نہ بھر یہ مہل نیجہ نکلے گا کہ منظم کا تو وجود بندس ہی مگر تعنیور کر سکیں ۔ ور نہ بھر یہ مہل نیجہ نکلے گا کہ منظم کا تو وجود بھر بی اس کا وجود نہیں ۔ فرض کر یہ بینے کہ جو تفریق اشیا ہی جائے تو ظا ہر اور اشیا کے حقیقی ہیں ہاری تنقید سے لازم قرار دی ہے اور قرار دی ہے مکا بیکی نظام کو ایک مرے سے کل اشیاکی عقت فاعلی ما ننا پڑے گا۔ فطرت کے مکا نبکی نظام کو ایک مرے سے کل اشیاکی عقت فاعلی ما ننا پڑے گا۔

اله کسی معروض کاعلم حاصل کرنے کے لیے یہ حزوری ہو کہ ہم اس کااسکان (نواہ واقعی تجرب کی شہا دت سے یا بدیمی طور پرعقل سے) تا بت کرسکیں بسکن تفقور ہم جی شہا دت سے یا بدیمی طور پرعقل سے) تا بت کرسکیں بسکن تفقور خیال کی جی جی جی رسکتے ہیں بشرطیکہ تناقض نہ پیدا ہو لینی ہا را تصوّر خیال کی حیثیت سے ممکن ہو۔ البتہ یہ ہم دعوے سے نہیں کہ سکتے کہ اشیا سے ممکن ہو۔ البتہ یہ ہم دعوے سے نہیں کہ سکتے کہ اشیا سے ممکن ۔ اس تفتور کو دائرے ہیں اِس تفتور کو کا کوئی معروض موجود ہو یا نہیں ۔ اس تفتور کو معروضی حیثیت رلینی وجودی امکان اس لیے کہ پہلا امکان صرف منطقی تھا ، وینے معروضی حیثیت رکھی مطلوب ہو، گریہ حزوری نہیں کہ ہم اس مطلوب مزید کو علم نظری ہی کے این ذیرں یا یا جائے۔

پس ہم ایک ہی ہت مثلاً نفس انسانی کے متعلق یہ ہنیں کہ سکیس سے کروہ ا پنے اراد ہے بیں آزاد کھی ہی ا در اسی کے ساتھ قانون فطرت کے حیر كإيا بنديمي لبني أسه آزاد مات سيم صري تناقض مين ستبلام وجليل مراس لیے کہ ہم نے دونوں تفیق میں نفس کو ایک ہی معنی میں کیا ہی اور بغیرسالفہ تنفید کے ہیں اس سے سوا چارہ ہی نہ تھا۔ لیکن اگر تنقبد اس بس غلطی نهیس کی ای که وه شو کو در الگ الگ سون میں لیتی ہی، لینی برمنیت مظہر الدبہ تندیت شرحقیقی، اگراس کے عقلی تسورة ات كا استغواج سيح بح ا در اس كيد احمول علّت اشيا يرفر اس ونت عائد مونا الى جب ور يهيا معنى بيس لى جا يس اليني معروضات بخربه کی چنیت رکھنی موں درنہ وہی استیا دوسرے معنی میں اس کے ماتھیت بہیں ہوتیں فوہم اس ارادے کومظہر دمری فعل کے اندر لاز ا قانون فطرت كا بابندادر ننو حقيقى كم أندراس سے اقدادليني مختار تفسور كرسيكت يس اوراس مين كوئي تناقض دا تع بنين بوتا-اب اگرچ ہم اِسے ننس کا برجنیت شرحتیتی کے انجربہ تو درکنار) خود عَمَلُ نَظْرِي سِ مِعِي ادراك بنين كريكة ادرايك السي سنى كى حيثيت سے اسجے ہم عالم محورات میں موٹر استے میں اس کی صفت افتیار بھی معلوم ہنیں کر کیے (کیونکہ ایسی منی کاعلم اس کی حقیقت کے لحالا سے تعین زمانے سے آزاد ہونا چاہیے اور بیراس وجہ سے نامکن ہوکہ ہما کے علم کی نیا مشاہدے پر ہنیں رکھی جا گتی ) پیر ہمی ہم اختیار کا نفتور فرور مرسكية من ليني اس تصوريس كم سي كم كوى تانقى بنيل ال عانا جب كرمهم إين تنفيدك فرسلع سے ادراك كے دونوں طريقوں

عسوس اورمعقول) مِن تَقْرِقُ كَرِيجِكِ مِن اوراس كى بنا پرتنالص عَلَى تَصُوراً وران سے مانوفر ہونے والے بنیادی نضایا کی صدور مقرد کر میکے میں۔ ان ملجي كراخلاقيات وجوباً ببل سے افنيا ركو سماسے اراوے كى مفت نسلیم کرتی ہی اس لیے کہ وہ عملی نبیادی قضا یا کو جر سماری عقل میں ملئے جاتے ہیں اس کے وسیئے ہوئے معروضات کی خییت سے بدیسی طور بربیش کرتی ہو اور یہ بغیراضیار کو پہلے سے تسلیم کیے ہوئے تعلماً نا مكن ہى۔ لېكن فرض كيجيے عقل نظرى نے نابت كرويا ہى كہ اضيار كا تصوري نهيس كياجا سكتاراس صورت ميس لازمي طوريرافلانيات كا یہ سلیق نظری کے اس امول کے مقابلے میں نہ تھرسکے محاجر سک فيديس مركمي تناقض موجد ديو، چنامخيرا فتناد اوراس كي ساته اخلاق بعی ( بعد اختار کو بہلے سے تسلیم کیے بغیر ابت ہنیں ہو سکتا ) فطرت مع مكانيكي نظام مح ليه اپني جگه خالي كردے گا- مرج نكه ا فلاقيات كونابت كيف كے ليے مرف إننابى جا سے كر افنيارك تصوّريس کومی تنافض نه ہو لینی اس کا خیال کرنا ممکن ہو، به ضروری بہیں کہ ایس کی مزید تخین سمی کی جائے، اور یہ اختیار رابک دوسرے نقطر نظرسے) ہمارے کمی نعل کے مکانیکی سلیلے میں رکا دھ نہیں پیا کرتا اس کیے علم اخلاق اور علم طبیعی دونوں اپنی اپنی جگہ فائم رہتے میں دلیکن یہ نتی مجمی حاصل نہ ہوتا اگر تنقید ہمیں بیلے یرمبق ندف میکی ہوتی کہ استعیائے خیتی سے ہمارا لاعلم ہونا ناگر برہر اور ہمارا علم نظری مظاہرتک محدود ہو ۔غفل نظری کے تنقیدی اصولوں کا یہ منتبت فائدہ خدا اور دوح السیط کے تصورات کے معاملے ہیں

بھی دکھایا جاسکنا ہی لیکن ہم اختصار کے خیال سے اس بحث کو نظرانداز کرنے میں۔ غرض ہم خدا ' اختیار اور لقائے روح کے تفترات كو إبني عقل كرعملي استعال كے ليے سرے سے فرض ہی ہنیں کرسکتے ، جب بک عقل نظری کا اپنی حدسے آ گے معلومات ر کھنے کا دعولے باطل نہ کر دیا جائے اس لیے کہ وہ اِن معلومات كے حاصل كرنے ميں اليے بنيادى نضاً ياسے كام لتى ہى جن كا دائره ا مبل بين معروضات بخربه تك محدود بي مكر وه ان لقيدا پر بھی عائد کیے جاتے یں جو بخرے کے معروض بنیں ہو سکتے لینی السيح لو چيد تو يه تضايا أن تصورًات كويجي مظاير بنا ديت إين الله اس طرح عقل محض کی عملی توسیع کو نا ممکن قرار دیتے میں۔ پیس ہمیں علم کو معزدل کرنا پوا تاکہ عقبدے کے لیے مگہ خالی ہو۔ سے بوجعية نوا العدالطبيعيات كي ا دعانيت لعني برزعم بالل كروم لغیرعقل محض کی تغیید کے آگئے بطھ سکتی ہی، ہردشمن اخلاق الحاد کی جرم ہو جو ہمیشہ سرا سرا ذیانی ہوا کرتا ہے۔ غرض أس العداً لطبيعات كے ليے جو تنتيدعقل محض كے مطابق مرون کی گئی ہو کچھ مشکل نہیں کم آنے والی نسلوں کے لیے ایک ترکمہ چو دا جائے اور اس کا یہ تھنہ کوئی حقیر چیز بہیں خواہ ہم عقل کی آس تزبست کو دیکھیں جو اُسے علم میم کی داہ اختیار کرنے سے ماصل ہوئی ہو اور اُس کا مقابلہ اُس سر کشکی اور بے ماہ روی سے کریں بس بیں وہ تنقید کے بغر منبلاتی، یا عَلم کے ثنائق نوج انوں کے بہتر معرف ادقات پر نظر ڈالیں جو بہت کمٹنی میں مروقبرا ذعانیت کی شہر

باکران چیزدل کے متعلق ، جن کو وہ مطلق بنیں سجتے اور جنیں وہ کیا دنیا میں کوئی بھی بنیں سجے متعلق ، جن کو وہ مطلق بنیں سجے اور اس طرح منوس علوم کی تقسیل کا موقع کھو دیتے ہیں بگراس کا سب سے گرال قدر فائدہ یہ ہو کہ فالبنین نہب و افلاق کے اعزا ضات کا سفراطی طریقے سے لیعنی حرفین کی جما لت ثابت کرکے ہمیں ہے سبے متر باب کر دیا جاتا ہی ۔ البعد الببعیات کا کوئی نظریہ ہمیشہ سے راج ہوا در ہمیشہ رہے گا مگر اس کے ساتھ کا کوئی نظریہ ہمیشہ سے راج ہوا در ہمیشہ رہے گا مگر اس کے ساتھ کی سب سے بہلی اور سب سے اہم ضرورت یہ ہو کہ گا۔ غوض فلفے کی سب سے بہلی اور سب سے اہم ضرورت یہ ہو کہ افلاط کا سرشیمہ قطعی طور پر بند کرے آن کے مطر اثر ات کیا جائے افلاط کا سرشیمہ قطعی طور پر بند کرے آن کے مطر اثر ات کیا جائے دو یا جائے۔

صدور علم کے اس اہم نیٹر سے اور اس کمی سے ہوعلم نظری کے مغروف مقدون اس میں طور پر ہوجائے گی۔ انسانی معاملات پر اوراس فائد سے حاصل کی اوراس فائد سے حاصل کی اور اس فائد سے حاصل کی معلیمات سے حاصل کی رہی ہو کوئی نواب اثر نہیں پرسے گا۔ نقصان مرف ورسی فلنے کے نقیکہ داروں کا ہی۔ عام لوگول کا کوئی نقصان نہیں۔ بیس کشرسے کشر اور فافی فلسفہ میں بقائے دوج کی جر دلیل جو ہرکے بسبیط ہونے سے اوادہ انسانی کے مکائیکی نظام فطرت دلیل جو ہرکے بسبیط ہونے سے اور داخلی عملی وجوب کے باریک در سے آزاد ہونے کی جو دلیل فارجی اور داخلی عملی وجوب کے باریک اور سے نیاد فرق سے ، یا خدا کے وجود کی جر دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے اور داخلی عملی وجوب کے باریک اور سے نیاد فرق سے ، یا خدا کے وجود کی جر دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہو دلیل موجود حقیقی کے تفہد سے دیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کیا

سے) دی جاتی ہو یہ سب دلائل کھی عام لدگوں تک پہنچی ہیں ادر ان سے ان کے عقا تدبر ذرة برابر اثر بھی پط ہو ؟ بہر نہ ہو ا ہو ادر نہ موسكنا بي ايس بيه كه عام الساني عقل فلسفيا نه غور وفكر كي موشكا فيول كوسلجينے ہے قامر ہو۔ پہلے إبہ بيعيے تو عام لوگوں كا اعتقاد، جمان مك وه غفل پرمبنی ہوء صرف اس طرح شا تر ہوا ہو کہ انسان کی طبیعت کا مخصوص انداز تعبین زبانه سے ﴿ جو سرابراس کی فطرت کے منافی ہی کھی مطین ہنیں ہونا اور اس سے آنے واکی زندگی کی امید بیدا ہوتی بی فراکض اور خوابستاستوننس کا واضح طور پر متفابله کرنے سے اراد کی آندا دی کا شعور بوتا ہی، اور نظام عالم کی شاندار ترتیب وسن اور حكومت كو ويكه كرابك محيم اورقا در مفلق خالق عالم كاعقبده پدا ہوجا آ ہی۔ نوع انسانی کی ایس متاع عزیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی ملکہ اس کی ندر اس سے اور بھی بٹھ جاتی ہو کہ مارس فلسفہ كويرسبق ويا جائے كرمس معلى كا تعلق عام لوگوں سے ہو اُس میں اٹش سے برتر اور وہیع ترمعلومات رکھنے کا دعوسے نہ کرو جو (ہمارے احزام کے متی ) عوام اس فدر آسانی سے ماصل کر لیے بین بلکہ اُسیس ولائل کی تہذیب وعمیل بداکتفا کر دج عام طور بہ قابل فهم ادرا خلافی مفاصد کے لیے کافی بیس ۔ غرض اس تغرکا انزمرف مدارس فلسفد کے منکبراہ وعووں پر بیٹانا ہی جے چاہتے ہیں کہ اِس معلطے بیں بھی رجسیا کہ وہ اور معاملات میں بحا طور برکرستے ہیں اپنے آب كو ان حقاكن كا بلا شركت غيرب عارف وحامل مجميس، عوام كو مرف ان کا استعال سکھادیں مگران کی کبی اپنے ہی ہا تھ ہیں کھیں

البتہ نظری فلسفی کے جو جا تر حقوق بیں ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ وہ اب بھی ایک الیے علم کا بلا نسرکت غیرے حال ہی جوعوام کے لیے مغید بي كوات كوات كوات كى خبر بنيس لينى تنتيار عقل مف كا - برعلم عوام بين تہمی مقبول بنیں ہوسکتا اور اس کے مقبول ہونے کی ضرورت مبی بنيس -عوام كى سمحدىين تەنوان مفيد طفالق كى دقبق دلبليس أسكتى بیں اور نہ وُہُ اعتراصٰات جو ان پر کئے جاتے ہیں۔ مگر درسی فلسفے کو ا در ہر اس شخص کو جو فلسفہا نہ غور د ممکر کی مبندی ہمہ پہنچ سکٹا ہی کازماً ان ووفدں چیزوں سے سابقہ پڑتا ہو اوداس کا فرض ہو کہ مفل نظری کے جا کن استعال کی تحقیق کرکے فلسفیوں کے ان سرمناک جمگردوں کا فطعاً ستیاب کردے جن کی عوام کو بھی کبھی ند کمجی خبر ہو ہی جاتی ہو . ما بعد الطبیعی فلسفیوں میں ( اور اس شیب سے نہیں بیشوا و ل میں میں) بر چگوے تنقیدے نہ ہونے کی وجسے ناگر رطور پر چوجانے بیں اور بالآخران كى تعليم كو غلط كرويت يس - اس تنقيد كے ذريعے سے ایک طرف ما ذبت المجبریت ، الحاد ، منکرانه آنداو خیالی ،جدبات پرستی اورزوہم بدستی جوخاص و عام رب کے لئے مضر نابت ہوتی میں اور ووسرى طرف تصور لين اورتشكيك، مِن كا خطره عوام يك بنيس بنيجيا بلكه مرف مدارس فلسفه تك محدود بهو، ان سب كى جط كمط جاتى ہج اگرارباب حکومت اہل علم سے معاملات میں دخل دیا ورب علم سمجتے میں تو علوم اور عوام دو نوں کے مفادے لحا طسے بیسناسب ہوگا ۔ کم وہ ہمیں اس تنقید کی ، جس کے بغیر عقل کی حد وجد محکم بنباد برقائم بنیس ہوسکتی ۔ ازادیعظا کریں ، بنسبت اس کے کہ وہ

مرارس فلسفه کے مفعکہ انگیز استبداد کی حمایت کریں اجن کا قاعدہ ہو کم جہال کسی نے ان کے "ارعنکبوٹ کو توٹرا تووہ خطرہ عامہ کا شور مجا دیتے میں حالانکہ عوام کو ان کے مکری سے جادوں کی مطلق خبر ہنیں اور وہ ان کی بر با دی کو ہرگن محسوس بنیں کریں گئے۔ يه نتفيد اس ادغاني طرفي كي فالف بنيس برجوعقل بدبي معلومات کے دائرے میں علمی جنبیت سے اختیار کرنی ہو دکیونکہ به طرایشه تو لازمی طور پر او عانی بوتا ہو لینی اس بیس مسلمه اصولوں سے بدیری طور پر استدلال کیا جاتا ہی بلکہ اذعانیت کی مخالف ہوجس میں (فلسفیانہ) تفتردات سے ان اُصولوں کے مطابق مدین استندلال كيا جاتا ہى جنين عقل الات سے بغير يہ بتائے ہوئے كم أس من إنفيل كس طرح اوركس حق كى بناير حاصل كيابي استعال كرتى جلى أئى بهو- افرعانيت نام بحرأس ا ذعاني طريق كا بوعقل ايتى قوت كى يبل سے تنقيد كيے بغير كام ميں لاتى ہواس کی فیا لفت کے یہ معنی ہیں میں کہ ہم اُس لفّاظی اور طیت کی تائید كرتے ين جس نے عام ليند فلسفه كا لقب اختيار كر دكھا ہى ياس نشکیک کی جو ما بعد اللبیعیات کا خاتمہ ہی کردینی ہی ملکہ ہما دی تنقيد أبك بنادي رو بو بالفعل خروري رو ما بعد المطبيعيات كوباقاعد علم كى جينيت سے نشو دنما دينے كے ليے۔اس علم سي الذمي طور یر ادعانی طرلفتہ اختیار کیا جائے گا مگر اس کے ماتھ سخی سے بیا شرط ہو گی کہ اس کی تدویں باقاعدہ لعنی منطقی صحت کے ساتھ رنہ که عام لبند فلسفه کی صورت بین) کی جائے۔ به شرط اس بلیے ناکز برہم کہ العدالطبیعیات ، بناکام بدیبی طور پر انجام دینا جا ہتی ہو تاکرہ عقل نظری کی ایدری لدری نسکین ہو حاسے ۔ بس اس منصوب كو بورا كرك كے بيا جو تنقيد ميں بيش كيا گيا ہو ليني العدالطبيتيا كاكا بنده نظام مرتب كرف ك لي هيس سب سے برات اور مشہور اذعانی فلسف وولف کے میجے اور معبن طراقیہ بیمل کرنا چاہیے (اسی کی مرولت اس نے جرمنی میں تعقیق دیمیل کی روح پیدا کردی ادر وہ اب تک فنا ہیں ہوئی سب پہلے یہ شال قائم کی کہ کس طرح اصّو لوں کی باقا عدد تشخیص تصوّدا کے واضح نعین صحت استدلال کی کوشش اور استنبال نتائج میں عجلت نركرن سے علم معج كى راه اختباركى جاسكتى ہو۔ ودلف المالطبيعيات كواس داه پر لكانے كے يد بنايت موزون سا اگراسے یہ بات سوجہ گئ ہوتی کہ اس کے آ لاکار لینی عقل محض مح تنقید کے دربع اس کام ے بلے تیا دکرے ۔ برکوناہی اس كى بنيں يكلم اس كے عبدك افعانى طرز خيال كى تقى اور اس معاملے میں اس کے ہم عمر اور پیشہ وزاسفی ایک دوسرے کو الزام ہنیں دے سکتے۔ جولوگ ودلف کے طرز استدلال اور اِس کے ساتھ "نتیبرعقل محض کے طریقے کو روکرتے ہیں وہ کام کو کھیل' يقن كو كمان امر فليف كوخيال پرستى نبانا چلستے يس ـ

اس طبع نانی کے موقع سے فائدہ اٹھاکر بیں نے منی الامکان اس وقت اور ابیام کو رفع کردیا ہو، بس سے غالباً وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوں گی ہو ایک صد کے میرے قصور کی وجہ سے

بعض فہمبدہ مضرات کو اس کتاب پر تبھرہ کرتے وقت پیش آیس ۔خود تضایا اور ان کے استدلال، اور کتاب کے ضامے کی ن سیب وسیمیل میں مجھے کسی تبدیلی کی صرورت ہنیں پیٹی اس کی وجہ کھ تو یہ ہو کہ کتا ب کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے سے بهلے میں ایک مدت مک اُس پر خور کر دیکا تھا اور کھے یہ بچر کم ایس کی موضوع عقل مض وخود اینی نوعیّت سے لیا الست ایک جیم نا می کی سی عضوی ساخت دکھنی ہو یعنی اِس کا ہر بھن دکل اجدا كا اوركل اجذا برجد كے متاح ين - اس ليے اگراس كابتيال يس درا سي بهي علطي بو أو فوراً ظاهر بوجاتي اي - عيمة يقن اي كم اس نظام میں آیندہ مجی کسی تبدیلی کی ضرورت بنیں پڑے گی۔میرا یرو تون خود بینی کی وجرست بنیں بلکہ اس تجیالے کی شہادت پر مبنی ، و کہ خواہ ، یم غنل معنی کے ایک ا وسلط برزوسے مل کی طرف برص باکل سے ( بوقل کے عملی مقصد کی صورت بین دیا ہوا ہی برجُدُ كى طرف مجدع كريس ، نيتجه دونوں صورتوں ميں ايك بى رہتا الرادر تفیف سے تغیرے نہ مرف اس نظام یں بلکه عام انسانی عقل میں فور أ طرح طرح کے تناتف بیدا ہوجائے میں البتہ تشریح اور افصیل کے معاسلے میں ابھی بُہّت کھ کرنا، کو ادر میں نے اس ایڈاشن

سے امل میں جراضا فر گردہ صرف طرز استدلال تک مدود ہو میں نے کیا ہو۔ وہ فضاری مشاہدے کی موفیت کیا ہو۔ وہ فضاری مشاہدے کی موفیت کا تبوت ہو اور کوئی ٹوت ممکن انہیں) یہ نصوریت مابداللبیعات کا تبوت ہو جس کے سوا اور کوئی ٹوت ممکن انہیں) یہ نصوریت مابداللبیعات بھید رصفی آئینہ

یں متعدد تر میمیں کی ہیں تا کہ حسیبات کے حقد، فھو ما آدانے کے تقور میں اور عقل تھو دات کے بیان میں ہو ابہام با با جاتا ہو، غقل محق کے بنیا دی قضا یا کے تبوت میں ہو کمی بنائی جاتی ہو اور عقلی نفنیات کے مغالطوں کی محت میں جو علط ہمیاں پر ابوتی میں ، وہ دور ہو جا ہیں۔ یہ سادی ترمیمیں یہ کہ (لیخی قبل بجر بی میں ، وہ دور ہو جا ہیں۔ یہ سادی ترمیمیں یہ کہ ایک میں نے کوئی ملم کلام کے پہلے جھتے تک ) محدود میں ، اس سے آگے میں نے کوئی تنب تنب کی اس لیکرایک آل و و تت کم تھا ، دوسرے بقید کہ اب سے متعلق دا قف فن اور لیے تعقیب تقادوں کی کوئی فلط فہی میں ہیں ہیں آئی۔ اگر جہ بہاں ان حضرات کی تعریف ، جس کے وہ مستحق میں ہیں آئی۔ اگر جہ بہاں ان حضرات کی تعریف ، جس کے وہ مستحق میں ہیں آئی۔ اگر جہ بہاں ان حضرات کی تعریف ، جس کے دہ مستحق میں ہیں آئی۔ اگر جہ بہاں ان حضرات کی تعریف ، جس کے دہ مستحق میں ہیں آئی۔ اگر جہ بہاں منا سب موقوں پر خیا ل دکھا ہی ۔

بھیلم متعد کے لحاظ سے کتنی ہی بے خرد سجی جائے دحالا نکہ اصل میں دہ اس لحاظ سے بھی بے خرد نہیں ہی مگر فلفے کے لیے ادر عام انسانی عقل کے لیے مشرم کی بات ہو کہ ہمیں خارجی اشیا کا وجود ( مس سے ہم اپنی کل معلومات کا بہا ہی ہم واد حاصل کرتے بیس مخرجت کا ، یہا ہی ہمکہ داخلی معلومات کا بھی ، مواد حاصل کرتے بیس مخرجت کی بنا پر تسلیم کرتا پرطے اور اگر کری کو اس بیس شبہ ہو تو ہم اس کا کو فی معقول تبوت نہ دے سکیں ۔ چو مکہ اس شوت کے الفاظ میں رص ……) معقول تبوت نہ دے سکیں ۔ چو مکہ اس شوت کے الفاظ میں دص سری التجا ہی کہ اس جی محرف التجا ہی کہ اس جی کہ اس طرح پرطے سے ، مگر یہ دجود مستقل محق میراوافلی مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برے اندر مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برے اندر مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برے اندر مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے وجود کے کل تعینا سے جود کی برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس کیا جو دو در کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس کیا جو دو در کے کل تعینا سے جو برا بیندہ نہیں ہو سکتا اس کیا جو دو در کے کل تعینا سے دو دو در کے کل تعینا سے دو در کی دو در کے کل تعینا سے دو در کے کل تعینا سے دو در کے دو در کے کل تعینا سے دو در کے کل تعینا سے دو در کے دو در کے دو در کے کی دو در کے دو در ک

البتہاس اصلاح کی وجہسے ناظرین کا تقویا القصان ہے ہوگا۔
یس سے بینے کی کوئی صورت ہیں ۔ وہ نقصان یہ ہو کہ متعدو کروے ، بو مضمون کی بیس سے گران کا نہ ہو نا براسفے والوں کو ناگوار ہوا ہوگا کیونکہ وہ اور با توں کے لحاظ سے کا دائر مر ہو سکتے سے ، یا تو با لکل بحال دیے گئے یابت کا نظر سے کا دائر مر ہو سکتے سے ، یا تو با لکل بحال دیے گئے یابت فقط کا دائر مو اس مسلل تندیلی ہنیں ہوئی ہو مگر طرزیبان فقط یا اور ان کی دلائل میں مطلق تندیلی ہنیں ہوئی ہو مگر طرزیبان فقط یا اور ان کی دلائل میں اس قدر فتلف ہو کہ بہتے میں جملہ نے معرضہ جا بجا بہلے کے مقابلہ کی معرضہ کے لائے سے کام ہمنیں جل سکتا تھا۔ یہ تھوٹرا سا نقصان یوں بھی پورا ہو سکتا تھا۔ یہ تھوٹرا سا نقصان یوں بھی پورا ہو سکتا ہو اور ان کی جب جی جاسے بہلے اور ایشن سے مقابلہ کر کھیے اور

بھیں سور اسکے میں ، باک و دایک اپنے سے فیکف وجود مستفل کے متابع میں ،

"اکہ اس کی نسبت سے ان کا تغریبی میرا وجود زانے کے اندرمعین کیا جا

سکے شاید کوئی شخص اس ثبوت کی تر دید ہیں یہ کمے کہ جو کچھ میرے نفس کے
اندر ہی لیعنی میرا استیائے فارجی کا ادراک ، اس کا تو بھے بلا وا سطہ شعور

ہوتا ہی ارس لیے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کو اس کے جوٹل کی کوئی چیزفارن میں
موجود ہی یا نہیں۔ مگر اصل میں مجھے ندانے کے اندر اپنے وجود کا دا وراسی
کے ساتھ اس کا کہ یہ وجود زمانے کے اندر ہی منعین ہوسکتا ہی ) جوشور

ہوتا ہی وجہ دافلی بیر ہے ہوتا ہی اور یہ مرف میرے اور اک کا شعور

ہیں بیک میرے وجود کا نشور پیری ہی ۔ اس وجود کا تعین صرف ایک ایسی چیز

ہیں بلکہ میرے وجود کا نشور پیری ہی ہے۔ اس وجود کا تعین صرف ایک ایسی چیز

ہی نسبت سے ہوسکتا ہی جو میری ہی ہے۔ اس وجود کا تعین صرف ایک ایسی چیز
کی نسبت سے ہوسکتا ہی جو میری ہی سے مرابط اور خارج میں موجود ہو۔ ایس

پیر ہے یہ آمید ہی کہ موجودہ اڈلیشن میں عبارت کی جُستی اور مفاحت
اس کا نعم البدل ثابت ہوگی ۔ ہیں نے بہت سی شایع شدہ تحریفل
ربعض کتابوں کی تنقید ول ادر بعض ستقل تصانیف ) میں شکر اور
مسرت کے ساتھ یہ فسوس کیا ہی کہ تحقیق و تحمیل کی روح جر آمنی میں
اب تک فنا پنیں ہوئی بلکہ صرف اس فیشن کی وجہ سے ، کے خداواد
قابلیت کے زعم میں فلسفیا نہ غور و فکر کو قوا عد و صوا ابط سے آ ڈاور کھا
جائے، کچھ عرصہ سے لیے دب گئی ہی اور تنقید کی کشن راہ عقالیمن
علی ساف ابطہ پا پرار اور بنایت ضروری علم تک پہنچا تی ہی، باہمت
اور دوشن د اغ اشتاص کو منز ل مقصود تک پہنچے سے بنیں دوک
ملی سان لائق حضرات ہے، جو وقت فکر کے سا تدسلاست بیاں بھی

رکھتے ہیں (ادر میں چیز مجھے اپنے آپ میں نظر نہیں آتی ) ہیں ہے
کام بھوڑتا ہوں کہ دفساست کی کمی کو جرمیری توریس جابجا پائی جاتی
ہو، پورا کر دیں اس لیے کہ موجودہ صورت میں اگر میری ولائل کی توہیم
کی جلے تو ہر کوئی خطرناک پھیز نہیں مگریہ ضرور خطرفاک ہو کہ لوگ
میرا مطلب نہ سیمجیس ۔ اپنی طرف سے ہیں مناظرے میں نہیں الجول
کا البتہ موافقین و نما لفین کے جملہ انٹا رائت پر اصتباط سے غورکول
گاتا کہ آ بندہ اس تمہید کی بنا پر نظام فلسفہ مرتب کرنے ہیں ان سے
فائدہ اٹھا دُں ۔ چونکہ ہیں اس کام کے دوران میں خاصہ لوڈھا ہوگیا
ہوں د اس مینے میں چونسٹھوال سال شروع ہوگیا ہی اس لئے اگر
ہوں د اس مینے میں چونسٹھوال سال شروع ہوگیا ہی اس لئے اگر

بھبہ معقرہ باسبی داخل مشاہدہ جو بیرسے وجود کے تعین کے لیے صروری ہی محسوسات میں داخل داخلی مشاہدہ جو بیرسے وجود کے تعین اور اس کے ساتھ داخلی جربہ ایک وجود مشتل اور تعین ذیا مذکا یا بند ہی اور بنیں ہی بیس الذا کئی خارجی شو بس ایک میں اینا تعلق مانے پر جبور ہوں ۔ غوض بجر لیے ممکن ہونے کے بیاج خارجی جس کی خیشت کا ماخلی جی تعیقت کے ساتھ مرابط الانی ہم لینی مجھے اس بات کا بی تعیقت کے ساتھ مرابط الانی ہم لینی مجھے اس بات کا بی تعیقت کے ساتھ مرابط الانی ہم لینی مجھے اس بات کا بی تعیقت کے ساتھ موجود رکھتی ہیں، بی کم خارجی اس بات کا بی کر میں خود تعیق زمانہ کے ساتھ وجود رکھتا ہم س اب بی میں کو شوب کرتا ہوں، وجود رکھتا ہم س اب فیتن زمانہ کے ساتھ وجود رکھتا ہم س اب خود میں جو میں بی بیات کہ کن مشاہدات کے جوڈ کی خارجی اشیا واقعی موجود میں جو خارجی جس سے تعلق رکھتی ہیں نہ کہ تحیق سے ، اس کا فیصلہ ہم الفرادی صود میں ان اصولوں کے مطابق ہم نا چاہیے جن نے تجربے امیں میں داخل تجربی شال ہی

نایت کرتے ہوئے فلفہ فطرت اور فلسفہ اخلاق کا البعد الطبیعی نظام پرون کروں تو مجھے اپنا وقت کھائت کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اور اس کا منتظر رہنا چاہیے کہ اس کتاب ہیں جو مقابات ابتدا ہیں ناگئیہ طور پرمہم معلوم ہوں گے ان کی تو ضیح اور بروشیت جموعی اس کی نائید وہ حضرات کریں جنوں نے اس پر عبور ماصل کر لیا ہو۔ ہوفلسفیانہ تھنیف ہیں کہیں کہیں پر شیلے کی گنا کش ہوتی ہواس لیا ہے۔ کہ وہ ریاضی کی تھنیف کی طرح ندہ بکتر بہی کر نہیں نکلتی اگراس لیج کہ وہ ریاضی کی تھنیف کی طرح ندہ بکتر بہی کر نہیں نکلتی اگراس کے لظام ترکیبی کو کوئی ضرر بہیں پہنچا۔ سے من جیٹ المجموع اس سے لظام ترکیبی کوکوئی ضرر بہیں پہنچا۔ لیکن جب وہ تھنیف نئی ہو تو بہت کم لوگ اس پر عبور حاصل کرنے کی قابلیت، اور ان سے بھی کم اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس

اور تحیق بی بین کیزی جاتی ہو سکراس کی نبیا دہشہ اس تفقیہ پر ہوگی کہ خارجی اور تحیق بی میں نمیزی جاتی ہو سکراس کی نبیا دہشہ اس قفیہ پر ہوگی کہ خارجی ہجر برخینی وجود رکھتا ہو۔ بہاں اتنا اور اضافہ کرنا جا ہیے کہ کسی وجود ستقل کا اوراک اور جیز ہوا ہی لیے کہ اس اوراک بلاکات ام اوراکات بہا تک کہ کہ وقت کے اوراک میں بھی بینت کے تعیق وائع ہوسکتا ہو اور ایس کی بنا ضرور کی وجود مستقل پر ہج جو لیے نئا ہما رہے کل اور اکات سے فتلف اورخارجی شوہو ، جس کا وجود خود ہما ری ہتی کے تعیق میں لازمی طور پرشا لی ہجر اور این دو فول سے لی کہ ایک واحد ہجر بہ بنتا ہی ۔ یہ تجر بہ وافلی طور پر واقع ہیں ہوں دو فول سے لی کہ ایک واحد ہجر بہ بنتا ہی ۔ یہ تجر بہ وافلی طور پر واقع ہیں ہو سکتا تھا۔ اگر دایک حد کہ می خارج میں واقع نہ ہوتا۔ اس کی مزید فوجیہ ہیں کر سکتے کہ ہم کہوں کر ذیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ جس کا متفاہلہ بدلے کہوں کر ذیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ حس کا متفاہلہ بدلے کیوں کر ذیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ حس کا متفاہلہ بدلے کہوں کر ذیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ حس کا متفاہلہ بدلے کیوں کر ذیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ حس کا متفاہلہ بدلے کیوں کر ذیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ حس کا متفاہلہ بدلے کھوں کر ذیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ حس کا متفاہلہ بدلے کے کیوں کر ذیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ حس کا متفاہلہ بدلیے کیوں کر دیائے میں ایک قائم عنصر خیال کرنے ہیں۔ حس کا متفاہلہ بدلیان

سیلے کہ اکثر حضرات کو ہر تجدید اپنی مصلحتوں کے خلاف سعلوم ہوتی
ہیں۔ جو کتا ہیں آ زادی سے کھی گئی ہوں، ان ہیں اگر کو ئی شخص جت
جستہ فقروں کو سیاتی عبارت سے الگ کرکے ان کا مفاہلہ کرے
تو وہ فاہری تناقض و کھا سکتا ہی جب کی دجہ سے یہ تماہیں ان لوگوں
کی نظریس جو دوسروں کی رائے پر بجروسا کرتے ہیں، ناقص قرار
ہانی ہیں مالا نکہ جس کسی نے نفس مطلب کو مجموعی طور پر سجھ لیا
ہی، ڈو اس تناقض کو آسانی سے دفع کرسکتا ہے۔ لیکن آگر کوئی نظریہ
بیائے فود جیجے احد محکم ہی تو جو رد و قدح ابتدا میں اس کے لیے نبایت
خطرناک معلوم ہوتی ہی۔ آسی سے آسے جل کر یہ فائدہ ہوتا ہی کواس خطرناک معلوم ہوتی ہی۔ آسی سے آسے جل کر یہ فائدہ ہوتا ہی کواس خطرناک معلوم ہوتی ہی۔ آسی سے آسے جل کر یہ فائدہ ہوتا ہی کواس خطرناک معلوم ہوتی ہی۔ آسی سے آسے جل کر یہ فائدہ ہوتا ہی کوان متوجہ
دماغ صفرات یو حقیقت ہیں قبول عام کی سند دکھتے ہیں ہی کا طون متوجہ
ہو جا بئی تو اس میں وہ سلاست اور لطافت بھی پیدا ہوجاتی ہی،
ہو جا بئی تو اس میں وہ سلاست اور لطافت بھی پیدا ہوجاتی ہی،

كُوْمُنْكُبِّكِ . اپریل عیمایی

ہلیہ صفہ باسبی والے عنصرسے کرنے سے تغیر کا تصور ہیدا ہوتا ہی-

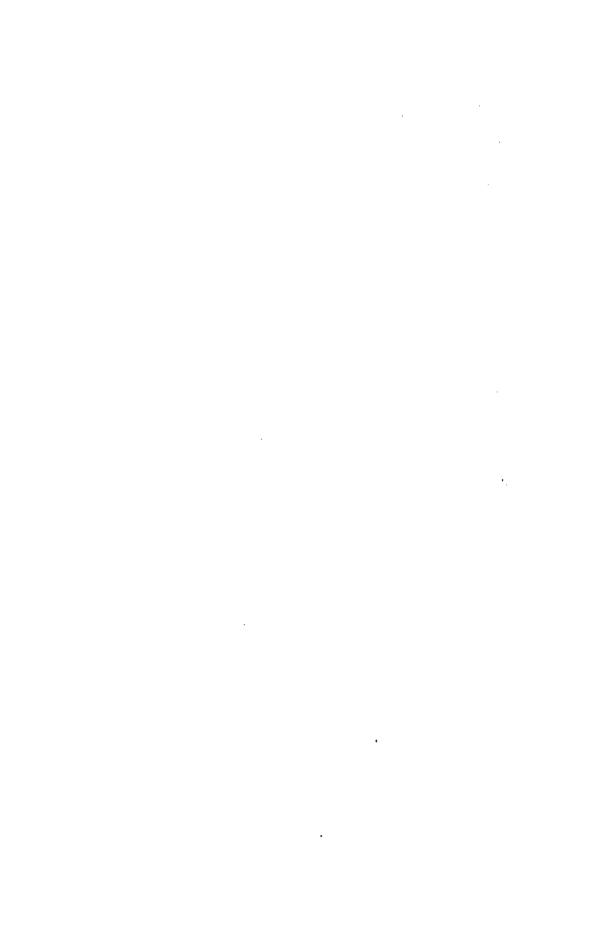



## بدیبی اور تجربی علم کا فرق (۱)

اس میں زرا ہی شبہ ہنیں کہ سمارا کل علم بخربے سے شروع ہذنا ہو اس لیے کم ہماری قوت ادراک کو فعِلُ میں لانے والا سوا اکن معروضات کے اورکیا ہو سکتا ہوج ہمارے حواس پر اثر ڈالتے میں ۱۰ بک طرف خود ا درا کا ت پیدا کرتے ہیں ا در دوسری طرف ہمآ ک ذہن کو نزیک دیتے میں کی ان اور اکات کا با ہم مقابلہ کرکے اُتفیس ایک دوسرے سے جو ٹرے یا الگ کرے اور اس طرح صبی ارتسان کے مادرہ فام کو گھوکر معروضات کاعلم نبائے ، جسے تجر بہ کہتے ہیں اس یے ز مانے کے لحاظ سے ہمارا کوئی علم تجربے سے مفدم ہنیں ہوسکتا۔ مگراس بات سے کہ ہمارا کل علم بخریے سے شروع ہوتا ہوا بہ لازم نہیں آنا کہ کل علم کا ما غذیجی بخر نبر ہی ہو۔ ممکن ہو کہ خود مہارا بخرب مركب ہو، اس جُزائے جرہم ارتسامات كے در ليے حاصل كرتے میں اورائس جُزَمت جو ہماری تو ت ادراک رحتی ارتسامات کی محض نو یک سے ابنی طرف سے اضافہ کرتی ہی اور شاید ہم اس اللہ میں اور علم کے اصل ما دّے میں ائس دفت تک امتیاز نہ کر سکتے ہوں جیرے کیک کہ مدنوں کی مشق سے ہم ایس فرق کی طرف توجہہ نه كرست كلبس اور مم ميں ان دونوں اجزاكو ايك دوسرے سے الگ

كرنے كا سليقہ نہ پيدا ہوجائے۔

غرض بهمسئله که کوئی البساعلم بهی ہوتا ہی جس بین خورلے کا بلکمی البساعلم بھی ہوتا ہی جس بین خورلے کا بلکمی البی افراک کا مبل نہ ہو، مرسری طور برحل ہونے والا ہمیں مبلہ زیا وہ غور و فکر کا متاج ہی ایسا علم بدیبی کہلانا ہی اور تجربی علم سے بعنی اُس علم سے جس کا ما خذ بجربہ ہو، حجد اسمحا جاتا ہی۔

مگر اہمی کا برہی علم کا تفتوراس فدرمعیّن ہمیں ہو کہ زریجت
مشلے کو کما حقہ واضح کرسے ۔ لوگ اکثراس علم کے متعلق جو بجربے
سے افوذ ہوتا ہو کہہ دیا کرتے ہیں ہم اسے بدیبی طور پر حاصل کرتے
ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص اپنے گھرکی نمیا دیں کھود ڈالے، تو لوگ کے
ہیں وہ یہ بات بدہبی طور پر معلوم کرسکتا تھا کہ مکان گر برطے گا۔
لیمنی اُسے اس بجربے کا انتظار کرنے کی ضرورت ہمیں متی کہ مکان
کو واقعی گرتا ہوا دیکھے۔ لیکن اگر غور کیجیے تو یشخص بالکل بدیبی
طور پر تو یہ بات ہرگر ہمیں جان سکتا تھا ہے حقیقت کہ اجسام نقل
مرکتے ہیں اور سہا رہے کے ہطا لینے کے بعد گر پرطتے ہیں اُسے تجربے
سے معلوم ہو سکتی تھی۔

اِس لیے ہم بدیں علم صرف اسی کو کہیں سے بوکسی مخصوص سخریے سے ہنیں بلکہ مطلقاً بخربے سے آزاد ہو۔ اس کی ضدیجربی علم ہو لیبنی وّ، علم جو صرف سخریے ہی سے حاصل ہو سکتا ہی۔ بدیبی معلوماً میں سے وہ جن میں سخریے کا زرا بھی لگاؤ نہ ہو، فالص بدیبی کہلاتے میں۔ مشلاً یہ قضیتہ کہ ہر تغیری کوئی علمت ہوتی ہی بدیبی توہی شکھ فالص بدیبی ہوتی ہی جوموف بخریے ہی سے بدیبی ہنیس ہی اس لیے کہ لغیرایک السا تصور ہی جوموف بخریے ہی سے بدیبی ہوتی ہی جوموف بخریے ہی سے بدیبی ہنیس ہی اس لیے کہ لغیرایک السا تصور ہی جوموف بخریے ہی سے

اخذ كيا جا سكتا اسى -

(4)

## ہم لعض چیزوں کا بدیسی علم کسطنے ہیں اور علم ذہبن بھی کبھی اس علم سے خالی نہیں ہوٹا

ا بک علامت ہنابت اہم ہوجس کے ذریعے سے ہم فا لص بدیبی علم اور تجربی علم میں لفینی طور پر اسٹیار کر سکتے ہیں۔ مجربہ ہمیں یہ توبتا نا بولم فلال چیز الیسی ہو مگریہ نہیں بناتا کہ وہ جیبی ہو اس سے ختلف ہنیں ہوسکتی تھی ۔ اس لیے اولا اگر کوئی تضیہ ایسا ہوجس سے خیال کے ساتھ ہی اس کے وجوب کا بھی خیال آسٹے تو وہ ایک بدیسی تصدلق ہجرا در اگر مزیبہ براں وہ نضیتہ سوا البیے نضیتہ کے جو خود میں مدیبی دجوب رکھتا بح کسی ا درسے مستنظر نہ ہو نو آسے خالص بدیبی یامطلق بدیبی تصدیق کمیں گے اننيا الجريه كي نصديقات من كبي حقيقي يا قطعي كليت ابنين الوقي ا بكه مرف فرضى با اضافي كليت (جو إستقرا پرمنيي بوتي بي) اصليب اس موقع پر بد کہنا چا ہیے کہ ہمارے اس و فت ککے بربے کے مطابق فلاں قا عدے کا کوئی استنتا ہیں ہو۔ اس لیے اگر کسی تصدیق میں قطعى كلّبت باكى جائے لعنى اس بيس كسى استثناكا امكان شعمها مائے تو وہ مجربے سے مانو فر ہنیں ہے بلکہ مطلق بدین ہی۔ غرض نجر بی كليت اس كے سوا كھ ہنس كہ ج بات اكثر صور توں ميں صبح ہوتى ہم أسي عم من الله طريق سيه كل صور نول مي صبح فرض كر ليتي من شلاً برنفسيد كركل بسام نفل د كف مي - باخلاف اس ك جب كسى

نصدیق میں لازمی طور برفطی کلبت بائی جائے تو مہ ایک مخصوص ما خد علم لینی بدیبی توت اوراک پر دلالت کرنی ہی۔ غرض وجب اور قطعی کلیت بدیبی علم کی دو لیننی علامنیس ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم وملزوم ہیں لیکن چ مکہ تصدیقات کے استعمال میں لوگ اکثر آساتی ک الاسے ان کی تجربی میدودیت کو امکان کو دیتے ہیں یا بعض اوفات اس غیر محدود کلّبت که جو کسی تصدیق کی طرف منسوب کی ماتی ہوازیادہ واضح کرنے کے لیے وجو ب سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے یہ مناسب ہوگا كرميم ان دونول علامتول لعني وجوب اوركليت سي، جن بين سي ہرایک بجائے نود ہایت کی نطعی علامت ہی، سوزے سبھے کر الگ الگ كام ليس - به بات كه دس انساني بيس وانعى اس قسم كى خالص بيهي تساریات موج دہیں جو نطعی کلیت رکھتی ہیں ، آسانی سے دکھائی بالتي ہو . اگر آپ اس كى مثال علوم مفعوصہ سے چا بہتے ہيں تو زرا ر با ضی کی قضا یا برغور فرمایئے اور اگرعام ذہنی نظر یات سے کوئمثال مطلوب ہو تو اس فضة كولے ليجيك برنغيركى كوئى علن بونى ضرورى ہے۔ آخرالذكر شال من علن كے تصور كے اندر معلول سے لازمی تعلق اس فدر صرمی طور پر موج و ہم اوراس تفیقے میں ایسی تطعی کلیت پائی جاتی ہو کو اگر ہم ہو م کی طرح اس کی یہ توریب کریں کرایک واقع کو بازم دوسرے سے پہلے واقع ہونے ہوئے دیکھ کر ہمیں دولوں کے تصور اس تعلق بدا کرنے کی عادت ہو جاتی ہو ربینی ان دونوں كا لازمي نعلق معض وا غلى بي نو بهريه كليبه كليبه مكلبه مي بنين رستا - سيح لوجي تراس بات کا نبوت که بمارے وین بین و اقعی خالص برہی تعدیقات

موجود ہیں، ہم اس قسم کی مثالوں کے بغیراس طرح ہی وے سکتے میں کہ خود بخر کے کا امکان ہی ان تقد لقات پر موقوف ہی۔ اس لیے كم بخرفي بين مينينيت كمال سه آجاتي اگروه قاعدے من كے مطابق نجر بہ واقع ہوتا ہى خود بھى بجر بى ہوتے لينى ان ميں بجائے وجوب كے مرف امکان یا یا جاتا۔ اگرا لیسی صورت موتی تو وہ کہمی نبیادی اصول ہیں مانے جاسکتے سے مگریہاں ہم اسی پر اکتفاکریں گے کہ اپنی توت ادراک کے بدیمی عمل کومنے اس کی علامتوں کے ایک حقیقت واقد كى جننيت سے بيان كرديں ، نه صرف تصديفات بلكه بعض تعتورات بي ابیے مافذ کے لحاظ سے بدیبی مہنے ہیں۔ آب کے ذہن میں صبم کابو بدیبی تقور ہو، اُس میں سے تمام اجزالینی رنگ اسختی ، زمی بیاں تک که تشوس بن بھی دُور کر دیجیے، بھربھی مکان با فی رہ جا نا ہی،جے اس جسم في رجواب بالكل غائب موكيا بي گيرد كما نفا اس لي كم مكان كوتوآب كسى طرح معدوم تصوّد كرسى نبين سكة ، اسى طرح جب آب کسی مجتم با غیرمجتم معروض سے اس کی تمام صفات الگ كروب تب بهي أس كي وه فاصيت باني رب كي جس كي بنا بر آب اس کا تعقود جربر یا عرض کی طبیت سے کرتے ہیں اور اس تقنور بیس محض معروض کے تقلورسے زیادہ تعبین ہی-اس سليے آپ كر اكس وجوب كى بناير بو اس تفتوريس بإيا جاتا ہو، یہ ماننا پرطے گا کہ اس کا ما خذہ ہے کی بدیبی قوت ادراک س (۳) فلسفے کوابک البیطم کی ضرور ہو جو کل برہبی معلومات امکان، اصول اور حدود کا تنعبتن کرنا ہج

یو کچراؤ پر کہا جا چکا ہی اُس سے کہیں نہا دہ معنی خبزید امر ہوکہ لعض معلومات ہمارے نمام اسکانی بخربے کی صدودسے بطھ جاتے ہیں اور البیے تعتورات کے ذریعے سے، جن کا کوئی معروض متعامل بخربے میں موجود ہنیں ہی، اِنظا ہر ہماری تصدیقات کے دائرے کو بخربے کی عدود سے زیادہ دسیع کردنتے ہیں۔

امنی سرمد علم میں جو محسوسات سے ما درا ہی اجہاں نہ تجربہ ہمادی دہنائی کرسکتا ہی ادر نہ تائید، عنل الیے مسائل پرغور کرتی ہی جنیں ہم ان سب معلومات سے اہم تر ادر مقصد کے کھا فاسے برتر سبحتے ہیں جو ہمارا ذہن مظاہر کے میدان میں حاصل کرسکتا ہی گواہی داہ میں ہر فدم پر لغزش کا خطرہ ہی ہمیں ان سب خطول کا مظاہد کرنا گوارا ہی مگریہ گوا را نہیں کہ اس دلچیپ تحقیقات کو حقیر اور نافا بل توجہ سمجھ کر حھوٹ بیٹھیں۔ یہ مسائل جن پر غور کرنا تقل محف کے لیے تاگریہ ہی مسائل جن پر عور کرنا تقل محف علم جس کا مقصد اپنے تمام ساز وسامان کے ساتھ اُتفیں مسائل ہیں۔ وہ طل کرنا ہی ما بعد الطبیعیات کہلاتا ہی ادر اس کا طریق عمل ابتدا ہیں اذعا نی ہوتا ہی کہ عقل است کی تحقیقات کیے لغیر کہ عقل است اندا ہیں ، و توق کے ساتھ اسے انجا ہی ادعا بی میں ماتھ کی تو بیر کہ عقل است کی تحقیقات کیے لغیر کہ عقل است برسے کام کی قالمیت بھی رکھتی ہی یا بہیں ، و توق کے ساتھ اسے انجام و بیر جا تا ہی۔

اُنظاہر یہ ایک قدرتی بات ہو کہ جب انسان مجربے کی بنیاد کوچیو جکا ہو آنو وہ یہ بنیں کرے گا کہ اُن معلومات سے *اجن کے منعلق* ور ہمیں جا ننا کہ کہاں سے حاصل مہوئے ہیں ، اور ان اصواد ل بعروسے يرجن كا ما خد أتعبس معلوم بنيس، فورا ابك عارت بناكم کھڑی کر دے لغبراس کے کہ اس نے احتیاط کے ساتھ تحقیقات کرکے ایک مضبوط نبیا و قائم کردی مو ملکه وه ایندا سی بین یه سوال اُتفایعے گا که آخر سما رہے دمین کو به بدیبی معلومات کیول کم حاصل ہوئے ہیں ، ان کی حدود کیا ہیں اور وہ کس حد<sup>ن</sup>ک منتند ہیں ادر کیا قدر وقیمت رکھتے ہیں فضیفت ہیں اگر قدرتی کے معنی معفول اور کیسند میرہ کے لیے جا کیس ٹو اس سے زیادہ تدرتی بات اور كيا بوسكني بو . ليكن اگر قدرتي سے مراد وه طرافقه بو جعمومًا اختيار كيا ما نا ہو نو بھر یہ با نکل فدرتی امر ہو کہ وہ سوال جس کا رسم نے اوپرڈکہ کیا ہی عقرت کک نہیں اٹھا یا گیا۔اس بیے کہ ان بدیبی معلومات کا ایک حصّہ ہو ریاضی کہلاتا ہو افریم زمانے سے فابل واوق سجھا جاتا ہو اور اس مسيم تو تع پيدا ہوتي ہو كه اس مسم كي ادرمعلومات سمي ، اگرج ان کی ماہیت یا تکل مختلف ہو، قابل واثوی ہوں گی - اس کے علاوہ جب انسان تجربے کے اربے سے آگے براح جائے تو اُسے اطبینان ہو جا ناہر کم تجرب اس کی نز د بد نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے اپنے علم کی توہیع کاخیال اس قدرکشش رکھنا ہو کہ جب بک کوئی صریحی تنا نض ایس كى راه بين مائل نه مو، وم السك برطفنا جلاجا تا بو - ابنى من كرطت میں احتیال سے کام لے کر تناقض سے چے جاتاہی، اگرچہ وہ رہتی بھر

بجر بھی من گھڑت ہی ہو۔ دیاضی سارے سامنے ایک درخشاں شال بیش کرتی ہے کہ ہم بچرہے سے آنداد رہ کر بدیمی علم کے وارسیے کو کس ندر وسیع کر سکتے ہیں۔ اصل ہیں ریاضی معروضات اور معلوما سے صرف اُسی عد کک نعلق رکھنی ہے جہاں تک وہ مشاہبے میں آسکیں مگراس بات کولوگ آسانی سے نظرانداز کرجاتے ہیں کیونک منشا بده خود نهی بدبهی موسکتا هی اور وه اس بین اورخا لفس نصعور بین نمیبز ہندں کریتنے بخفل کی توٹ کا بہ ثبوت دیکھ کر اور اُس سے وصو کا کھاکر توسیع علم کی آرزو کی کوئی حد نہیں رستی دجیب ایک سبک پیکر كبوتد بوابين لهرين كے دال بو اور اس كى مزاحمت كو محسوس كر رہا ہو تو کوئی تعجب ہنیں اس کے ول میں یہ خیال آئے کہ سجا سے خالی مکان میں اُس کی برواز اور مھی زبادہ کا میاب ہوگی۔ اسی طرح افلاطون نے عالم محسوسات کواس کیے جھوٹ ویا کہ وہ ذہن کو ایک تنگ دائرے بیں مقبلد رکھنا ہو اور اعیان کے پول بر آوا اس کے مارراعقل محض کے خلامیں جا کہنچا۔اس فیاس پر غور بہیں کیا کہ اپنی تمام سعی کے ذریعے سے وہ زر ابھی آگے ہنیں برط مدسکا اس لیے کہ اس کی را ہیں کوئی مزاحمت ہی نہ تفی جس پر غالب آنے کے لیے وہ اہتے بروں کو بینے تنا اور اپنی فرت م<sup>ی</sup>لز كوحرف كرنا اوراس طرح عقل كو آسك برامعا كرسله جاتا أنحرعقل للأ كى نيال آرائى كاعمو ماييي مشربونا بوكه عمارت توفورا كهرى ماتی ہی مگر یہ تحقیقات ایس کے تبعد کی جاتی ہی کہ عمارت کی بنیاد میں منيه على سنير مكس كني بحريا فهيس - بهر سرفسيم كي اويليس تلاش كي جاتي بين.

تاکہ ہمیں عمارت کے استحکام کا اطبینان دلایا جائے یا سرے سے اس خطرناک بعد از وفت تحقیقات می کوطال دیا جائے ، جوچیزاس عمارت کی تعمیر کے دوران میں ہمیں فکر اور شبرسے آزادر کھتی ہد اور طاہری استحام سے ہما رے دل کو لبھاتی ہو وہ یہ ہو کہماری عقل كى جد وجود كا ايك برا حصة، شايدسب سے بيا حصة، أن نفتورات کی تغلبل بہشتل ہو جر ہم معروضات کے متعلق د کھتے ہیں اس طرح ہم کو نبہت ہے معلو ما ٹ حاصل ہوتے ہیں اجن میں صر اس مفهوم کی نو خیر اور نشر بح بوتی ہی جدمیم طور پر سمالے نفتورات میں پیلے سے موجود ہی گویہ معلومات معنوی جنتیت سے ہما سے نصورات کو تو سیع ہمیں دستنے بلکہ صرف ان کی تحلیل کر دیتے ہیں لیکن صوری حینیت سے نئے معلومات کے ہراہر سمجھے جانے ہیں۔ جر نکہ اس عمل کے ذریعے سے وا تعمی مدیمی علم طمل ہوتا ہی جو بنتین اور منبد ہی اس کیے عقل بغیر محسوس کیے ہوئے ، اس بدہبی علم کے نام سے ، بالکل دوسری نسیم کی 'نصد اِنفات ہما رہے سا<u>'منے</u> پیش مُمر دینی ہی ،جس میں ایک دیبے ہوئے تعور کے ساتھ ، دوسرا نیا تعدد بغیر تجربے کی مدد کے بوٹ دیا جاتا ہے حالاتکہ ہمیں یہ معلوم بہیں کہ یہ تصور اس کے یاس کماں سے آیا، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہی بيد النيس بئوا . اس ليے ميں ابندا ہي ميں معلومات كى ان دو نوں تسموں کے فرق سے بحث کرتا ہوں -

(۴۶) تحلیلی اور ترکیبی تصدیقات کافرق

تمام تسديقات يس،جن بيس كم موضوع ا در محمول كالمعلق خيال کیا جاتا ہی و بہاں ہم صرف ایجابی تصدیقات سے بحث کرتے ہیں اس بیے کہ بو نتا نبح ان کے متعلق ما صل ہوں سے دو بعد بیں سلی تصدیقات بر آسانی سے منطبق کیے جا سکتے ہیں) یہ تعلق دونسم كا بوناري - يا تر محدل ب موضوع لا ك تعتور ك الدر (تها الله ا د اخل ہوتا ہے یا وہ او کے نعتورسے خارج ہوتاہی ادراس بیں أدريس جوارا جاتا ہى . تصديقات كى بہلى قبم كو ہم تحليلى اوردوسى كو تركيبي كهيس سكے لعني ( ايجابي ) تخليلي تعمد ليفات وق بيس جنس موضوع اور محمول کا تعلّق اوتلد کی جینیت سے اور ترکیبی تصداقیات وہ ہیں جن میں یہ تعلق بغیر توشد کے خیال کیا ما تا ہو تعلیلی تصدیقات کو سم نو خیمی اور ترکیبی تصدیقات کو نوسیعی بھی کہ سکتے ہیں اس بلیے کہ اول الذکر محمول کے وربیعے سے موضوع کے تصوّر میں کوئی اضافہ ہنیں کرتے بلکہ صرف اُس کی تعلیل کرے اُست ان ہرزوی تصورات میں تقسیم کر دیتے ہیں ہواس کے اندر لیلے ہی سے ( اگر چیر خبر داضح طور پر) خیال کیج گئے تقے۔ بہ خلاف اس کے آٹو الذکر موضوع کے نصورس ایک الیے محدول کا اضافہ كرتے ہيں جواس كے اندر بالكل خيال ہنيں كيا گيا تفا اور كسى تحلیل کے ذریعے سے اُس میں سے لکالا ہنیں جا سکتا تھا. منللاً اگریس به کموں کر کل اجسام مجم رکھتے ہیں نوید ایک تحلیلی تصدیق ہو۔

اس ملیے کہ مٹھے یہ نہیں کرنا پرطانا کہ لفظ مسم کے تعبیّ سے تجاوز کے اس کے ساند مجم کا نصور جواروں بلکہ سمے تصور کی فقط تحلیل کرنی پرشتی ہو بعنیٰ جو جزّوی معروضات مثبل اس میں ہمیشہ سے خیال کر تا تھا ، ان کا شعور ہونے ہی مجھے یہ محمول (حجم )اُن میں ب جاتا ہو۔ بس بہ ایک خلیلی تعدیق ہو۔ یہ طلاف اس کے اگر میں به كون كركل اجسام نقل ركمت بين نويد محمول (رتقل) عبم مطلق کے تصوریس شامل ہیں بلکہ اس سے یا مکل الگ ہی ایس الیے مول کے اضافے سے ترکیبی تصدیق وجودیں آتی ہے۔ نخرید کی مل نصد نفات ترکیبی ہوتی ہیں ، اس کیے کہ سے تحلیلی تصدیق کی بنیا د تجریے پر ر کمنا تو با تکل مہل بات ہی تعلیلی تصدیق میں تعلیم اس تصور سے جو میرے بیش نظر ہو تجا وز ہنیں کرناریزا بعنی تجریدے کی شہاد ت کی با لکل ضرورت ہنیں ہوتی "جم حجم رکھتا ہو" یہ ایک برہی فضیہ ہو نہ کہ تجربی تصدیق ساس کیا کہ تجرب کی مدے بغیراس تصدیق کی کل شرائط دجیم کے ، تعور ہی میں موجد وہیں . اُ صولِ تناقف کی رؤے صبے مطلق کے تصور سے حجم کا محمول انعذ کرنے ہی مجھے اس نصدیق کے وجوب کا شعور ہوجا ماہی ہو تخریدے سے کہمی نہیں ہوسکتا نفا۔ بہ خلاف اس کے اگر جبہ میں مبہولات کے تعدیر بیں تقل کا محمول شامل بنیں کرنا ہوں مھر بھی عبم مطلق تجربے کا معروض اور اس کا ایک جُز ہے جس کے ساتھ میں اُسی تجربے کے دوسرے اجز کو جو پہلے جز میں شامل ہیں ہیں،جوٹسکتا ہوں - میں پہلے ہی سے تحلیل کے در ایے صمے تصور کو اعجم اطوس بن

اور شکل کی علامات سے معلوم کرسکتا ہوں۔ اب بیں اپنے علم کی توسیع کے لیے پیر سجر ہے یہ مجسم کا تصور انفر کیا نفا، نظر ڈائنا ہوں تو بیر و بکھتا ہوں کوان علامات کے ساتھ نقل بھی ہعیشہ پا با جانا ہو اس سلیے ترکیب کے ذریعے اس محمول کو جسم کے تفتورسے جوڈ د نیتا ہوں۔ پس تقل کے محمول کی ترکیب جسم کے تفتور کے ساتھ سجر بے کے ذریعے سے عمل میں آسکتی ہی جسم کے تفتور کے ساتھ سجر بے کے ذریعے سے عمل میں آسکتی ہی بیوں کہ یہ دونوں تعبور، اگر چہ دہ ایک دوسرے میں شامل ہیں ہیں، ایک ہی کمل بینی بجر بے (جو بجائے قود مشامرات سے مرکب ہیں، ایک ہی کا بیت میں اسکانی ہی۔ گوان کا یہ تعلق رکھتے ہیں، گوان کا یہ تعلق رکھتے ہیں،

مگر بدیمی تعدیقات میں یہ سہارا با کل کام نہیں آتا۔ان میں جب بیں تعدیقات میں یہ سہارا با کل کام نہیں آتا۔ان کا تعلق اس کے ساتھ معلوم کرتا ہوں تربیہ سوال پیدا ہوتا ہی کو وہ کیا چیز ہی جس کا میں سہا دا لیتا ہوں اور جس کے ذریعے ان دونوں کی ترکیب عمل میں آ سکتی ہی ، ظاہر ہی کو بہاں تجربات نفیت ان دونوں کی ترکیب عمل میں آ سکتی ہی ، ظاہر ہی کو بہاں تجربات ففیت کے اندر دیو و کا اور نرائے و نویرو کا خیال تو موجود ہی اور اس کے اندر دیو و کا اور نرائے و نویرو کا خیال تو موجود ہی اور اس نفیت سے تخیلی تصدیقات افذی جا سکتی ہیں اگر علّت کا تھور اس فقیر اس تھی ہیں اگر علّت کا تھور اس فقیر اس میں ہیں اگر علّت کا تھور اس و انتہ کے اندر دیو و کا اور نے ہی اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی دور کا تو کی میں سے دور کا تو کی میں اس لیے وہ و اقدے کے نصور کا ترزیبیں واقعے سے با لکل فتلف ہی اس لیے وہ و اقدے کے نصور کا ترزیبیں واقعے سے با لکل فتلف ہی اس لیے وہ و اقدے کے نصور کا ترزیبیں

ہو سکتا کیا وجر ہو کہ میں داتھے کے متعلق ایک الیبی بات كتنابول ع أس سے بالكل مختلف ہى اور علّت كے تصوّر كواس بیں شابل ہنیں مگراس سے لازما متعلق جانتا ہوں ، وہ کون سا نا معلوم عُنَصر ہو جس کی نیبا دیر ہمارا ذہن تصوّر لا کے باہر ایک اس سے منتاف تصور ب کو یا لیتا ہی اوران دونوں کو لازم و الزوم سجمتنا الى يه تجربه تو الو النيس سكتا اس بي كه ندكوره بالا اصولی قضبته مذ مرف اس کلبت کے ساتھ ہو بخریے سے کہی ماصل بنیس ہوسکتی ملکہ وجوب کی تنان سے بعنی بدیبی طور بر مف تفتورات سے کام لے کر دافعے کے تفتور کو علِّت کے تفتور کے سائز جوڑ دنیا ہو۔ اسی تسم کے ترکیبی بینی توسیعی بدہی فضایا کا معلوم کرنا ہمارے سارے بدیبی علم کا اصل مقصد ہو۔ اس یس شک بنیس که تخلیلی فضایا بھی بہایت اہم اور ضروری بیس لیکن مرف اسی لیے کہ اُن سے ہمارے تصورات میں وہ وضاحت پدا ہو جائے جو ایک تفینی اور وسیع ترکیب کے لیے درکار ہوجتیتی معنی بیں معلو ان ہمیں صرف ترکیب ہی سے ماصل ہوتے ہیں۔

(۵) کل نظری عقلی علوم میں بر بہی رکیبی نصر لیجات بنیا وی اصولوں کی جنیت سے سنا مل ہیں ۔

 کے کل نتائج قضیتہ تنا قض کے مطابق لکانے جاتے ہیں داور یہ فطرت کا تفاضا ہو کہ ہر بدیری حقیقت تناقض سے بدی ہو ہے مبلا کرتے تھے کہ اُس کے بنیا دی قضایا ہمی قضیتہ تناقض ہی ہے معلوم کیے جانے بیں - یہ ان کی علمی تھی اس لیے کہ ایک ترکیبی قضیتہ تفاقض کی دؤست بجائے نو د ہرگز ثابت ہنیں ہوتا بلکہ حرف اُسی صورت میں جب کوئی دوسرا ترکیبی قضیتہ بہلے سے مان لبا گیا ہو اور بر فضیتہ ہے۔

سسیسے پہلے یہ فہن نین کر لبنا چاہیے کہ دیاضی کے قضایا ہمیشہ برہبی تصدیقات ہوتے ہیں نہ کہ بجر بی اس لیے کہ آن ہیں وجو ب یا یا جاتا ہے جو بخر ہے سے اخذ ہیں کیا جا سکتا لبکن اگر لوگ اس بات کو تسلیم نہ کریں تو بھر ہیں اپنے قول کو خالفریا فنی تک محدود کر لول گا جس کے تصور ہی سے ظاہر ہو کہ اس کا علم بجر بی ہیں بیدی ہو۔

ا بناید بادی النظری کوئی یہ خیال کرے کہ تعنیہ عدہ ہے ہا الک نظیم نفیتہ ہے ہے ہے اللہ الک نفیتہ ہے ہے ہے اور با برخ کی میزان کے نصور سے تعنیہ ان نفس کے مطابق مستبط ہوتا ہی مگر غور کرنے سے معلوم ہوجاتا ہی کہ سات اور با برخ کی میزان کے اندراس سے زیادہ کچہ بنیں کہ یہ دونوں عدد ایک عدد میں جمع کر لیے گئے ہیں احد اس سے ہرگز یہ معلوم بنیں ہوتا کہ دہ واحد عدد کونسا ہی ج ان دونوں اس سے ہرگز یہ معلوم بنیں ہوتا کہ دہ واحد عدد کونسا ہی ج ان دونوں اس سے ہرگز یہ معلوم بنیں ہوتا کہ دہ واحد عدد کونسا ہی ج ان کم خورے کا خیال بر بنیں آسکتا دونوں اس میں ہیں آسکتا

اور نداہ ہم اس ممکنہ میزان کے تصویر کی کتنی ہی تحلیل کرس ہیں اس میں بارہ کا عدو کبھی ہنیں لے گا۔ ہمیں اس تعبور سے تجاوز کریکے اِن دونوں اعداد میں سے کسی ایک کے مشامرے ے مدد ابنا پراے کی مثلاً اپنی باعنے انگلبوں سے با (مسیا زیگیر نے اینے علم الحساب بیں کیا ہی پاننے نقطوں سے ، اور بیرمشاہدے میں ویسے ہوئے یا ریخ کی اکا یکو ل کو ایک ایک کرکے سات کے تفور میں جوڑنا پراے گا۔ پہلے ہم سات کا عدو لیتے ہیں اور پیر پایخ کے تعدد کے بجائے اپنی بالغ انگلیوں سے مشاہرے کھیٹیت سے مدد کے کر ان اکا بیوں کو جو ہم نے پہلے یا بخ کے عدد میں کھی کہ لی تفیں، ایک ایک کرکے سات کے تصویر میں جوڑتے ہیں اور اس طرح باره کا عدد پیدا موجاتا ہی۔ یہ بات کہ یا نخ اورسات كرجورُنا ہى ٤ + ٥ كے تصورى بين خيال كرلى كئى تقى مكر يداس بي ضال ہنیں کیا گیا تھا کہ اس کی میزان بارہ کے برابر ہوتی ہجفری علم صاب كا تعنيته بهميشه تركيبي بهونا بي اور بيراس وفت اور بعجي اضح ہو جا"ا، سی جب ہم زرا روے عدد شال کے طور پر لیں انب ہم یہ یہ تعبقت دوشن ہوجاتی ہو کہ خواہ ہم اپنے تفتورات کی کتنی ہی بھان بین کریں ، محض ان کی تحلیل سے بغیر مشاہرے سے مدو لیے موے اعداد کی میزان کہی معلوم منیں سوسکتی۔ اسی طرح فالص علم ہندسہ کے نبیا دی قضایا ہمی تعلیلی ہنیں ہوت، یہ تفید کہ خطرمت علم دو نُقلوں کے درمیان سب سے چوٹا خط ہونا ہو، ایک نرکیبی تغلیہ ہی۔اس لیے کہ ہمارے ذہن میں خطیقم کا جو تصوّر ہم آس میں جوٹا یا بڑا ہونا داخل ہنیں بلکہ وہ صرف ایک کیفیت پرشتل ہی۔ لہذا جوٹے کا تصوّر سراسراضا فہ ہم اورکسی تعلیل کے دُر لیعے سے خطومنتفیم سے تصوّر سے انفذ نہیں کیا جاسکتا بہاں مشا ہدے سے مدولینا ضروری ہی اور صرف اسی کے دُر لیعے سے نز کیسعمل میں آسکتی ہی۔

اس میں تنک بنیں کہ چید افقول موضوعہ جھیں سندسی پہلے سے فرض کر لیتز میں ، واقعی تحلیلی ہیں اور تفییتہ تناقض برمبنی ہیں محریہ نفنایائے تو تعدی ینبت سے صرف طریق ومنہاج کے سلیلے بس كام آت بين اور اصول علم كاكام بنين دستة شلا و وربين كل الني آ ب ك برابر موال ہى يا و + ب ى و بعن كل النے جرا سے بڑا ہونا ہونا ہو مبکن یہ فضایا تھی اگر جد مرہ مض تصوّرات کی بنا پر مانے جاتے ہیں، رہا منی میں صرف اِس بیے منگہ بانے ہیں کہ وہمشاہد میں و کھائے جا سکتے ہیں ۔ ہم عمو أب سمجتے ہیں کراس نسم کی مربی تعدلقات كالمحمول مهارك تصوّرين موجود مي اوراس ليه ببر تصدیق تخلیلی ہو مگر اس غلط فہمی کی وجہ حرف الفاظ کا ابهام ہو بعنی الیسی تصدیق میں ہمیں لازم ہو کہ ایک دیج موے تصور کے ساتھ ایک فاص محمول خیال کریں اور یہ لزوم خود اس تفرر میں موجودہی محرسوال بر نہیں ہو کہ ہمیں وسید ہوئے تعتورے ساتذ کیا خیال کرنا لا زم ہر ملکہ یہ ہر کہ ہم دا تعی اس تصوّر کے اندركيا خيال كين بين انحاه وه غيروا ضح طور بركبون نرموانب نلا ہر ہونا ہو کہ تصوّر اس محمدل سے لازمی تعلّق تورکمنا ہو سکرا س

عِنْیت سے ہیں کہ اسی کے اندر خیال کیا جانا ہو بلکہ مشاہرے ك توسط سے جس كا اس كے سائلہ جوارنا ضرورى ہو۔ (۲) طبیعیات بین بدین نرکیی تصدیقات به چنتیت اصول علم کے شامل ہیں - ہیں صرف دو قضیة مثال سے طور بربیش كُنّا مون ايك تويد قفية كم عالم اجمام كركل تغرّان بي الدے کی مفدار غیر منتیر رستی ہی، دوسرے یہ کہ حرکت کے ہر انتقال بیں عمل اور رقع عمل باہم مساوی ہوتے ہیں - ان دونوں بیں نہ حرف ان کا دیوب اور بداہت صاف طور پر ظاہر ہو بلکہ یہ بھی طاہر ہو کہ وہ نرکیبی تصدیقات ہیں . اس لیے کہ میں مادے کے تفتر میں اس کا غیر منیز ہونا خیال نہیں کرنا بلکه صرف اس کا مکان بین موجود مونا اور آسے پر کرنا ۔ بیس دراصل ما وے کے صدود سے تجاوز کر کے اس کے ساتھ بدیری طور پر اس صفت کو خیال کرنا ہوں جو میں نے پہلے کبی أنسس بين خيال بنين كي نفي ، غرض يه قضيته تحليلي نهين بلكه ترکیبی ہی اور اس کے باوجود بدہی ۔ بی حال خانص ریاضی کے بقیہ نضایا کا ہی۔

(۳) ما بعد الطبیعیات کوہ اگرجہ اسے ہم ایک ابسا علم سمجیت اس جو ابھی کک کوشش کی حد سے آگے نہیں برطھا مگر بھیر بھی عقل انسانی کی فطرت سے لحاظ سے ناگزیر ہو، بدسی نرکیبی تعقل انسانی کی فطرت سے لحاظ سے ناگزیر ہو، بدسی کہ اشیا تعدلقات پرمشل ہونا جا ہے۔ اس کا ہرگز یہ کام نہیں کہ اشیا کے نقورات کوج ہمارے ذہن میں بدسی طور پرموع دہیں ،اجزا میں تعقیم

کرکے ان کی تحلیلی نشر بیج سر دے ، بلکہ ہم اس علم میں اپنی بدی معلومات کی توسیع چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہیں البی تصدیقات سے کام لینا بہاتا ہو ، جو دسیے ہوئے تصور ہیں ایک نے تعدد ہیں ایک نے تعدد کا اضافہ کرنے ہیں ،

(۲) عقل محض کا عام مسئلہ مرتبہ

منعدد سوالات کو آبک ہی سوال کی نخت ہیں لے آنا بچائے نود ہدت مفید ہو کیونکہ اس سے ہم نہ صرف اپنے کام کا جیجے نعین کرکے اپنے لیے آسانی بیدا کرنے ہیں ملکہ دوسروں سے لیے بھی جو ہمار ہے کام کو جاننجنا چا ہیں ، بہ فیصلہ کرنا آسان ہو جانا ہو کہ ہم اپنے مقصد میں کامبیاب ہوئے یا بہیں ، اصل مسکہ جوعفل محض کو عل کرنا ہو یہ سی :۔

بربهی ترکیبی نصدلفات سرطرح مکن بین ؟

البدالطبیعیات سے اب کک مشبے دور تناقض میں رہنے
کا عرف بھی سبب ہو کہ لوگوں کو اس سے بہلے اس سکے
کا بلکۂ شاید ترکیبی اور شحلیلی تصدیقات کے فرق ہی کا دھبان
ہنیں آیا ۔ اس سکلے کے حل ہونے پر ، با اس بات کے کافی
نبوت پر کہ حس چر کے امکان کی نشریح مابدالطبیعیات عاہتی ہی
دوسرے سے ممکن ہی نہیں ہی، اس علم کے عدم و دجود کا انتصار
دوسرے سے ممکن ہی نہیں مون فروق ہیوم اس مسکلے سے فریب تر

بینجا مگراس نے ہی اس برکافی وضاحت کے ساتھ اور کلی جنبن سے غور نہیں کیا نبکہ اپنی اوجہ صرف علت ومعلول کے تعلق سے ترکیبی تفقید تک محدود رکھی ۔اس نے اپنی خیال یں یہ نابت کر دیا کہ اس قسم کا فضینہ برہی نہیں ہو سکتا اور اس كى تخيفات كى رُوست مالعدالطبيعيات محض اس وايم ير مبنی ہے کہ جو معلومات اصل میں تجربے سے مافوق ہے اور عاوت كى وجرسے بطاہر وجوب عاصل كر ليتي ہى، آسے ہم نے غلطی سے عقلی معلومات سمجھ لیا ہد ، اگر اس کے بیش نظر زر بحبث مسلم محلی بیشیت سے ہوتا تو وہ بہ وعولے جو ساری خالص فلینفے کی جرا کھود ڈوالٹا ہیء ببرگز نہ کرنا کبینکہ اس کے ولائل کی دُو سے تو خانص ریاضی بھی کوئی چیز بہنیں رہتی اس ملی کر وه بنی برسی ترکینی تصدیقات بر مشل سی و اس صورت میں ہیوم کی عقل سلیم یفنیا آسے اس دعوے سے باز رکھتی۔ ندكورہ بالا مسكے كے حل ليب اس سوال كا حل مبي شامل بی کر ان نمام علوم کی نوجیهم اور نفصیل میں ، جن میں معروضات كا بريسي نظري علم بأيا جانا أو معفل محض كا استعال كس طري سسے ممکن ہو ابینی اس میں ان سوالات کا جواب بھی آ جانا ہو ۔

خالص ریاضی کسس طرح سے ممکن ہو؟ خالص علم فطرت (سائنس) کس طرح سے ممکن ہو؟ چونکہ یہ علوم واقعی موجود ہیں اس لیے ان کے متعلق بجا طور پر یہ سوال کیا جاتا ہو کہ وہ کس طرح سے ممکن ہیں اس بھے کہ
ان کا ممکن ہونا تو ان کے موجد ہدنے ہی سے آنابت ہوئے
اب رہی مابعدالطبیعیات تو اس کی جو ناقابل اطبینان رفتاد اب
بک دہی ہو آسے دیجھ کہ ہر شخص بجا طدر پر اس کے ممکن
ہونے ہیں قشبہ کرنے گا اس کے خینے نظر ہے اب نک بیش
ہونے ہیں آن ہیں سے کسی کے متعلق اصل مفصد کا لحاقہ
دی ہے گئے ہیں ، ان ہیں سے کسی کے متعلق اصل مفصد کا لحاقہ
دی ہوتے یہ نہیں کہا جا سکنا کہ مابعدالطبیعیات کا علم واقعی

بھر بھی ایک فاص معنی ہیں ، اس قسم کی معلومات کا وجود اسلیم کرنا پطانا ہو اور مالبعدیات علم کی جنبیت سے نہ سہی مگر ایک فطری رجحان کی جنبیت سے ضرور موجود ہو اس بلیے محقل انسانی محض ہمہ دانی کے زعم ہیں نہیں ملکہ خود اپنی ضروریات کے عقل انسانی محض ہمہ دانی کے زعم ہیں نہیں ملکہ خود اپنی ضروریات سے جود ہو اس سے حل سے مجود ہو کی رہار ان مسائل کی تقیقات میں گئی رہنی ہوجو اس

مه ممن ہو کہ علم فطرت (سائنس) سے شعلت جو کچھ کہا گیا ہی اس میں بعف وگوں کو مشبہ ہو ۔ میکن ان مختلف تفایا بیہ جو اصلی (بیربی) علم جبیبات کے شرقع بیس آنے ہیں (شکل مادے کی مقداد کا غیر شغیر بیرتا ، مادے کا جمود ، عمل اور تدعیل میں سادی ہونا وغیرہ) نظر والے ہی انفیاں یہ نقین میو جائے گا کہ یہ تفایا ایک خانص و یا عقلی طبیعیات بنا نے ہیں جو اس کی مشتی ہو کہ ایک تبدا کا ما علم کی عشیت سے اس کا بیدا دائرہ انحاه " ننگ ہو یا وسیع ، باکل الگ کر دیا جائے .

ہنیں ہو سکتے ، جنانجہ سب انسانوں میں عقل کے غور و ککر کے درجے پر پینیے ہی ما بعد الطبیعیات کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہمیشہ موجود اور ہمیشہ دہتے گا اس لیے اس کے متعلق بھی یہ سوال پیدا ہونا ہو کہ مالبعد الطبیعیات بہ جنئیت ایک فطری میجان سے سے سے کہ مالبعد الطبیعیات بہ جنئیت ایک فطری میجان سے سے سے کرتی ہی اورجن کا بڑا بھیلا جواب و بنے پر فود اسس کی ضرودت اسے جبور کرتی ہی ایما عقل انسانی میں کیوں کر بیدا ہونے ہیں ؟

البین چرنگہ ان فطری سوالات مثلاً عالم حادث ہی یا قدیم وغرم کا جواب دینے کی جو کوسٹنیں اب تک کی گئی ہیں ان کے نتائج میں ہمیشہ ناگزیر تنافض بایا گیا ہوء اس لیے ہم صرف مالبدلطبیعیا کے فطری رجحان بینی خود عقل محض کی اس استعداد پر تفاعت ہنیں کر سکتے جس سے مابدالطبیعیات کا کوئی نہ کوئی نظریہ کا نقی نظریہ کا نقینی فیصلہ کر لینیا جا ہے بینی یا توہم عقل محض سے سوالات کے کا یقینی فیصلہ کر لینیا جا ہے۔ بینی یا توہم عقل محض سے سوالات کے محروفات کا سیمل علم حاصل کرلیں یا یہ بات طے کرلیں ، کہ دو کس حد نک ان سوالات کا جواب دینے کے قابل یا ناقابل میں اس کی معین ادر لفینی حدود مقرد کر دیں ۔ بہر این الفاظ دیگر یا توہم ابنی عقل محض کو دونون سے ساتھ توسیع دیں یا اس کی معین ادر لفینی حدود مقرد کر دیں ۔ بہر آخری سوال جو نہ کورہ و الا عام مسئلے سے پیدا ہونا ہو بیاطور بر ان الفاظ بین کیا جا سکتا ہو۔

ما بعد الطبيعيات بحيثيت علم كيكس طرح سيطمحن بيو؟ غرض عفل مى تنفيد سے ہميں بالآخر لازة علم حاصل ہوتا ہم بخلاف اس کے اس سے اذعائی طوربر بلا تنفید کام لینے سے ہم بے نبیاد وعوے کرنے لگتے ہیں جن سے مفایلے ہیں دوسرانشخص مانکل منتفاد دعوے بیش کرسکتا ہی اور وہ بھی بظاہر انتی ہی فيح معلوم بون بين بنانجر مم تشكيك بين منظ بوكرده جانة بين. اس علم كا واكره سبى اننا وسبع بنيس بو سكنا كم بهم اس سی وسدت سے طور جائیں اس میں کہ وہ عقل کے موضوعات سے جن کی کزنت نا محدود ہو، بحث ہنیں کرنا بلکہ صرف عفل محف سے لینی ان مسائل سے جو اسی کے اندر سے بیدا ہونے ہیں جمعیں اس سے ختلف اشیاکی فطرت نہیں ملکہ خود اس کی فطرت بیش كرتى ہى اس ليے جب عقل محض اس بات سے بورى طريح وافف ہو عکی ہو کہ اس میں معروضات نخربہ کا علم حاصل کرنے كى كس حد شك تابليت ہى أو وہ أسانى سے ابنے اس استعال کا دائرہ اور عدود میں مکل اور یقینی طور پر سعین کرسکتی ہو سب یں بخربے کی آخری سرحد سے آگے راسف کی کوشش کی جاتی ہو۔

بس ان سب کوششوں کوجو اب بک مالبعد الطبیعیات کا علم اذعانی طور برحاصل کرنے کے سیمھنا چھا کا کئی ہیں کالعدم سیمھنا جا ہے ہے گئی ہیں کالعدم سیمھنا جا ہے ۔ اس بلیے کہ مالبعد الطبیعیات کے مختلف نظریات میں جنالعلیلی مادی عقل میں بدیری طور بر

موجود بین وه حقیقی ما بعد الطبیعیات کا حرف ایک ذریعه مهر نه کیم مقصد - اس کا مقصد یر ہوستہ ہم اسبنے بدہبی علم سو ترکیبی طور پر توسیح دیں اور وہ اس تخدیل کے دربعہ سے پورا بہیں موتا اس لیے کہ وہ نو عرف میں دکھانی ہے کہ ان تصورات کے اندر سمیا اجزا شال ایس ، بر نہیں بنانی کہ ہم یہ تفتورات برہی طور پر کیونکر ماصل كرسكة بيس ، ماكه عام معروضات علم ركم بارك بين ان كا ليرج ادر جائز استعال معين كياجا سك راكر مالبد اطبيعات آيين ال تمام وعوول سے دست بردار ہوجائے تو اس میں اس کی کوئی توہین نہیں اس بے کہ جو صریحی تناقض اس کے اندر بائے جانے ہیں ،جن کا بیش آنا ادعائی طریقے سے ناگزیر سی الفول في ما بعد الطبيعيات كي تمام سابقة نظريات كي قدر اور وقعت محودي مو ، اس بيس كميس زياده عزت موكم مم اندوني مشکلات اور ببرونی مزاحمتوں کی بروا نه کرمیں اور اس علم کو جوعقلِ انسانی کے لیے ناگزیرہی میں کے ہرنے کو ہم کاٹ كربجينك سكت بين مكر اس كي جط كو تلف بنين كر سكته، ایک دوسرے طریقے سے جو بالکل منضاد ہو، نشو و نما دیے کر مجو لئے مجلنے کے فابل کر دیں۔

"ننوبر عقل بنفس کے نام سے ابائی کا نام کا تصور اور اس کی تقییم ندکورہ بالا بحث سے ایک بجداگانہ علم کا تفور بیدا سونا سی سجے سم منتقبد عقل محض کہ سکتے ہیں عقل یا قات حم وہ قوت ہو میں

ہیں بدہبی علم کے أصول حاصل ہوتے ہیں اور عقل محض با حکم محض وہ ہے جہ خانص برہی علم سے اصول برمشتمل ہی۔ وستور عقلِ محض ان نمام اصولوں کا جموعہ کہلائے گا جن کے مطابق فالص بدیسی معلومات حاصل ہوتی ہی اور ہو سکتی ہی۔ اگر ب وستور محل طور برعمل مين لابا جائے كا تو نظام عقل محض مدون ہوجائے گا۔ مگریہ تو تبرنت بطاع صلہ ہی۔ اہمی کک تو یہ ہمی طی ہنیں ہوا کہ ہادے برہی علم کی توسیع مکن بھی ہو یا ہنیں اور اكر بي نوكن صورلول بيل اس بيه بهم اس علم كو جو صرف عفل فعن کی معلومات کے مافذ اور صدود سے بحث کرنا ہو ، انظام عقل محق کی تمہید کی جندت دے سکتے ہیں ۔ اسے ہم عقل محض کا تظریم ہنیں ملکہ اس کی ننتقید کہیں گئے اور اس کا فائدہ فلسفیانہ عور و فکر کے لیاظ سے معض منفی ہوگا بعنی وہ ہماری عقل کی 'نوسیع کا نہیں بلکہ اس کی نشریج کا کام دے گی اور است اغلاط سے محفوظ ر کھے گی جو بجائے خود الب برای خدمت ہو بیں اس کل علم مک قبل منجر في كهنا بهون ، جو معروضات سيح بنين كبكه معروضات كأعلم عاصل کرنے کے طریقے سے تبحث کرنا ہو جہاں تک کہ یہ علم بدسی طور پر عاصل ہو سکتا ہی ۔ ان تصورات کا سکمل نظام فبل نتجرفی فلسفه کہلائے گا سگر برکام میں انبدائے کار میں تبت زیاده ای اس لیے که ابسا نظام بدسی معلومات بعنی تخلیلی اور تركيبي دونول فسم كي محلومات بيشنك بوگاءاس كا دائره بهارك مقصد کے کھا فلے سے عد سے زیادہ وسلے ہوگا اس کے کہ میں

تخلیل ترصرف اس مد تک کرنا چاہیے جہاں تک کہ وہ ہمارے اصلی معا بینی برسی ترکیب کے اصول معلم کرتے سے لیے ناگریر ہو۔ اس دفت ہیں ہی تحقیق سرنا ہو ہے ہم قبل تجربی نظریر نہیں بلکہ مرف قبل تجربی تنقید کہ سکتے ہیں اس بیے که اس کی غرض علم کی نوسیت نہیں ملکہ نفیج اور کل برسی معلومات کی ندر و تیمنت جانبجنے کا ایک معبسار بیش کرنا ہی ، برتنفید اکس کی نیاری ہے کہ ہو سکے نو ایک وسنور (Organon) ورن ضا بطر (canon) بنا لیا جائے جس کے مطابق مَ مَكَ عِلْ كَرَ فَلَسْفَهُ عَفْلِ مِعْنَ كَا مُكُلَّ لَظَامَ تَخْلِيلًا اور تُركِيبًا وونون طرح سے مدون ہوستکے نواہ بدعفل محف کی معلومات کی توسیع پرنشل ہو یا اس کی تحدید ہے۔ ہم بیلے ہی سے اندازہ کرسکتے ہیں كم اس نظام كا مدون كرنا مكن بى اور اس كا دائره أننا وسيع بنين ہوگا کہ ہم اسے مکل کرنے کی امید نہ رکھیں ، یہ اندازہ اس بات سے ہو سکنا ہو کہ ہماری بحث کا موضوع استیاکی نا محدود فطرت بنيل بلكه عقل بهرجو النياكا علم حاصل كرتى بهر اور اس کا بھی وہ بہلو جو بدیسی زیبی علم سے تعلق رکھنا ہو۔ عقل کا یہ ذخیرہ ہمیں خارج بین الماش ہنیں کرنا ہو اس لیے کہ دہ ہم سے مخفی نہیں رہ سکتا اور جہاں بنک تیباس کیا جاسکتا ہم وه أننا مختصر بهو كاكم هم اس كا بورا احاطه اور اس كي قدر وفيمت كى فيجم تشخيص كريس سيح ـ لوگوں کو بہاں عفل محض سے متعلق کتابوں اور نظام باستے فلسفہ

کی تنقید کی توقع نہیں کرنی چا ہیں بلکہ خود عقلی محض کی تنقید کی جب بہ بنیا و فائم ہو جائے گی نئب ہی ہیں وہ لیسنی مدبار ہا تھ آئے گا جب بہ بہیں وہ لیسنی مدبار ہا تھ آئے گا جس بر اس مبحث کی فدیم و جدید نصافیف کی فلسفیانہ قدر برکھی جا سکتی ہو ورنہ ہم بخر سمسی استحقاق کے مودخ اور مصنف بن بیجیش کے اور دوسروں سے بے بنیاد دعووں کی نزدید ابیف دعووں کی نزدید ابیف دعووں کی نزدید میں گے ج اسی فدر بے بنیاد

بیش آتی ہو، دوسرے یہ ہمارے منصوبے کی وحدت کے خلاف ہونے کی دمہ وادی اپنے سرلیں جس کے ہم اپنے مقصد کے لحاظت دمہ وادی اپنے سرلیں جس کے ہم اپنے مقصد کے لحاظت با بند نہیں ہیں ۔ تا ہم ان بدہی تصورات کی ، جو ہم آگے جی کر بیش کریں گے ، ممل تجلیل اور ان سے دوسرے تصورات کا استخراج ہی اسارے بنیادی استخراج ہی اسارے بنیادی استخراج ہی اسارے بنیادی تصورات اصول ترکیب کی جنین سے ایک بار ہمارے سامنے آ جائیں گے اور اس اہم بہلو سے کسی بات کی کمی نہیں رہے گی۔ آ جائیں گے اور اس اہم بہلو سے کسی بات کی کمی نہیں رہے گی۔ توجود ہیں اور یہ اس کے پورے تصور برحاوی ہو گریج بھی یہ موجود ہیں اور یہ اس کے پورے تصور برحاوی ہو گریج بھی یہ موجود ہیں اور یہ اس کے پورے تصور بہا دی ہو گریج بھی یہ موجود ہیں اور یہ اس کے پورے تصور بہا دی ہو گریج بھی یہ موجود ہیں اور یہ اس کے پورے تصور بہیں بچر بی علم کی تحقیق اسی حد تک کرتی ہو جال تک کہ بدیری نجر بی علم کی تحقیق اسی حد تک کرتی ہو جال تک کہ بدیری نجر بی علم کی تحقیق کے بیا حدودی ہو ۔

اس علم کی تقسیم میں سب سے زیادہ یہ بات پیش نظر رہنی جا ہیں کہ اس میں کوک البے نصورات نہ آنے پائیں جن میں بخرے کا کوئی بحر نشامل ہو بینی برببی علم کا بائکل خانص ہونا فردری ہی جانچہ کو اخلاق کے بنیادی احکام اور نصورات بدببی علم کی جنبت رکھتے ہیں ، بھر بھی قبل نتجر بی فلفے ہیں واضل علم کی جنبت رکھتے ہیں ، بھر بھی قبل نتجر بی فلفے ہیں واضل ہوں سے کہ وہ راحت والم خواہشات و رجھانات و غیرہ سے اخوف میں جو سارے کے سارے نتجر بے سے اخوف ہیں جو سارے کے سارے نتجر بے سے اخوف ہیں ، ندسی اس یے دور اخلاقی احکام کی بنیاد خواہشات و ربھانات وغیرہ بر نہ سی

الكر مير مين فرض كے نفور كے سلسلے بين ، غواہ وہ يكاولوں کو دُور کرنے کی شکل میں ہو یا رغبت کی شکل میں ، جیسے ہما رہے انعال کا محرک بنیں سونا جا ہیے ، یہ احکام ان تجربی نصورات كو خالص اخلافيات ك نظام بين داخل كر دسنت بين جياني قبل نجریی فلسفه خانص عفل <sup>ا</sup>نظری کا فلسفه بهی اس بید که عملی مسائل کو جال کک مرکات عمل کا دخل ہے جذبات سے نعلق ہونا ہو، جن کا ماخذِ علم نخربہ ہو۔ اگر ہم اس علم کی نفشہم ایک نظام کے عام نفظہ نظرے کرنا چاہیں نو دہ دو مباحث ہر مشمل ہوگا ۔ مبادیات کی سجت اور منہاج کی سجت ۔ ان میں سے ہرقسم کی مزید تقسیب سوں گی جن کی بیال توجیبہ کرنے کی تنجالش بنیں صرف اتنی بات نہدید یا تعارف کے طور بر کہنا ضروری معلوم سوتا ہو کہ علم انسانی کے دو شیجے ہیں جن کی شاید ایک مشرك اصل ہو حيل سے ہم وافف نہيں لعبی حِس اور عفل -وس کے ذریعے سے سروفات ہمارے سامنے بیش کے عبائے ہیں اور عقل کے ذریعے سے ہم ان کا خبال کرتے ہیں -جس مذبک کروس بین البید بدیری ادراکات شامل بول أس حد مك وه بهي نبل تجربي فليف كي ذيل بين آ جائے كي قبل تجربي جس كى بحث حصرته اتول بعبى مباريات بين نشامل سوگى اس یہے کہ وہ نشراکط حن کے مطابق علم انسانی کے معروضات بیش کے جائے ہیں ان شراکط سے کیلے آنی جاہییں جن کے مطابق وہ خیال کی جاتے ہیں۔



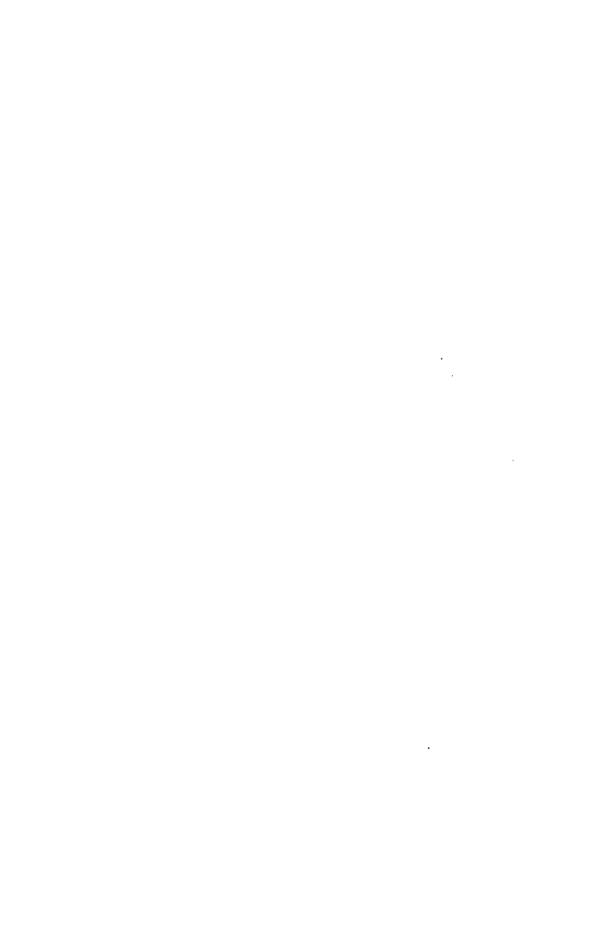

ف قبل تجرفی مبادیا

(حقد ادل) قبل مجر فی حسیا (۱)

نواہ ہمارے ادراکات کسی طریقے سے اور کسی ذریعے سے
معروضات پر مبنی سکیے جائیں یہ لیننی بات ہو کہ جو ادراک
بلا داسطہ معروض سے تعلق رکھتا ہو اور تمام خیالات سے لیے
دسلیا علم کاکام دیتا ہو ، وہ مشاہدہ ہو ۔ مگر مشاہدہ اُسی وقت
ہو سکتا ہو جب معروض ہمیں دیا ہوا ہو اور یہ کم سے کم انسانوں
سو سکتا ہو جب معروض ہمیں ہو کہ وہ ہمارے ذہان کو ایک
خاص طریقے سے مناثر کرے ۔ اس طرح معروضات سے
مناثر ہو کہ ادراکات عاصل کرنے کی صلاحت جس کملاتی ہو
ار حرف آسی سے مشاہدات ہیں دیا ہیں ، عقل کے
اور حرف آسی سے مشاہدات ہیں ادر اس سے تھوتدا
اور حرف آسی سے مشاہدات کا خواہ بلا واسطہ یا با لواسطہ ،
پیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلا واسطہ یا با لواسطہ ،
پیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلا واسطہ یا با لواسطہ ،
پیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلا واسطہ یا با لواسطہ ،
پیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلا واسطہ یا با لواسطہ ،
پیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلا واسطہ یا با لواسطہ ،
پیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلا واسطہ یا با لواسطہ ،
پیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ،
پیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ،

سمجمی جانی جا ہیں۔
ہم ان سب ادراکات کو (عقل کے قبل نخربی استعال میں)
خانف کے ہیں ،جن ہیں حیس کا لگاؤ نہ بایا جائے ، جنانج جنی مثنا ہدات کی خانص صورت ذہن میں بدہی طور پر بائی جائے گی اور اسی کے اندر کڑت مظاہر کا بعض مقردہ نستیوں سے لحاظ سے مثنا ہدہ کیا جائے گا ۔خود اس خانص صورت حس کو سے مثنا ہدہ کیا جائے گا ۔خود اس خانص صورت حس کو میں سم خانص مشاہدہ کہ سکت ہیں ۔ جنانج آگر ہم آبک جم کے ادراک سے آن تعینات کی جوعقل آس کے اندر خیال کرتی ہم

سے پہلے موجود ہونی جا ہیں اور تمام حتی ادراکات سے الگ

لینی جو برتبت ، فرت ، نقیم پذیری وغیره اوران تعینات کو جو ادراک حستی بین بینی عفوس بن ، زنگ بخی وغیره ادراک حستی سے تعلق در کھتے ہیں بینی مفوس بن ، زنگ بخی وغیره الک کرویں بھر بھی اس تجربی مشاہرے میں کچھ با تی دہ جا تا اور کی میں مشا بدے سے ہی جو بد بہی طور بر ، قبل اس کے کہ حس با ادراک حتی کا کوئی معرض بدین طور بر ، قبل اس کے کہ حس با ادراک حتی کا کوئی معرض دیا بڑوا ہو، محف صورت حس کی حیثیت سے ہما رہے دہن میں موج د بہد نا ہی ۔

یں مدید و بات اور است کے کل اُ صولوں کے علم کو ہم قبل نجر فی صِبات کے کہا اُ صولوں کے علم کو ہم قبل نجر فی صِبات کہ بین گئے۔ بید علم قبل نجر فی معلومات کا بہلاحقہ ہوگا، اس کا دوسرا حقیہ جیفا نص نصور کے انصولوں بیشتل ہوگا، قبل نجر بی منطق کہلائے گا۔

سلے مرف اہل جرنی اب اس چیزے لیے جے دوسرے لاگ تنقید ذوقیات (جمابیات)

ہے ہیں، حیقات کا لفظ استعال کرتے ہیں جربیات کی اصطلاح کو اس معنی ہیں
استعال کرنا اس غلط اسید پرمنی ہی جو لائق نقاد باقیم کارٹن کے دل میں بیدا ہوئی تی

اس کے واعد کو ایک علم کے درجے پر پنجا دے گا مگر یہ کوشش بالکل بہکار ہی ۔ اس کے قواعد کو ایک علم کے درجے پر پنجا دے گا مگر یہ کوشش بالکل بہکار ہی ۔ اس لیے کہ جننے تو اعد بامعیا رتصور کیے گئے ہیں وہ اپنے اہم ما فعدوں کے لحاظ سے محفی تجربی ایس کے واعد کی درجا ہیں وہ بدی قوا بین کا کام بنیں دے سکتے جو سماری دو قیانی تصدیق ان قواعد کی حت کا معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور آسے اس بحث کے لیے دہنے ویں معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور آسے اس بحث کے لیے دہنے ویں دبنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور آسے اس بحث کے لیے دہنے ویں دبنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور آسے اس بحث کے لیے دہنے ویں

قبل بچر بی صِبیّات بین ہم سب سے بہلے میں کی بچر بدگریں الیک کو لیس کے جوعقل استے تصوراً تن کے ذریعے سے خیال کرتی ہی اللہ مرف بچر بی مشام الله تعمد اس کے دور لیے سے خیال کرتی ہی اللہ مرف بچر بی مشام ویس کے بعد ہم اس بیں سے وہ اجزا ہمی کال دیں گئے جو ا دراک صِبی سے نعلق رکھتے ہیں تا کہ مرف خالص مشاہر یا تی رہ جائے ہمس کے سواحی مشاہر یا تی رہ جائے ہمس کے سواحی مشاہر یا تی رہ جائے ہمس کے سواحی میں کا اور کوئی احد نہیں ۔ اس بحث سے بر ظاہر ہوگا کہ مِسیّ مشاہر کی مواقعی میدا کی خیدت سے یا تی ماتی ہیں انقیس برغود کرنا ہی ۔ ہیں بینی رہان و مکان ادر اب ہمیس انقیس برغود کرنا ہی ۔ ہیں میں انقیس برغود کرنا ہی ۔

قبل نیز فی حسیات می بیافتصل میان می جن میان می بیث

تصوّر مكان كي ما بعد الطبيعياتي توضيح

ہم ابنے فارجی حس کے ڈر لیعے سے (جو ہمارے نفس کی ایک خصوصیت ہی معروضات کا ادر اک اس حیثیت سے کرنے ہیں کہ وہ ہما رہے نفس کے با ہر مکان میں موجود ہیں۔ مُکان ہی کے اندر

بو وا نعی علم کی تئیت رکھتی ہو ( یہ فدماکی اصطلاح اوران کے مفہوم سے قریب تہ ہو ان کے بیام کم کی نفسیم حبیآت اور علیات میں کی جاتی تھی) یا نظری فلسفے کی کی اصطلاح کی بیروی کریں اور حبیات کو کچھ توقبل تجربی اور کچھ نفسیاتی معنی میں لیں ا

ان کی شیل انجم اور باہمی تعلق کا تعبین کیا جا سکتا ہی۔ داغلی صیں میں میں کے ذرا کیے سے ہمار انعنس خود ایٹا یا اپنی اندرو نی کیفیت كا مشابه وكرنا بوء نفس كا إدراك ابك معروض كي حيثيت سے تو بنیں ہوتا مگر بھر بھی وہ ایک معینہ صورت ہی جس کے سوا ہما دی اندرونی کینیدن کا مشا برہ کسی اور صورت سے ہنیں کیا عا سكتا جنائب تمام اندروني لعيناً ت كا إدراك نهات كياعتبار سے کیا جاتا ہو۔ زمات کا مشاہرہ نفس کے با ہر ہنیں ہوسکتااور نہ مکان کا نفس کے اندر ہوسکتا ہی۔ اب بیسوال بیدا ہوتا ہو کہ زمان ومكان كيابين ؟ كيا وه تقيقي الشيابين ؟ يا اشياكے تعيّنات اور علاقے بیس جو آن میں ہمیشہ بائے جانے ہیں خواہ ہم ان کا اوراک کریں یا نہ کریں ؟ یا قوہ آلیے نعینات ہیں جو مرف صور مشا ہرہ لینی ہمارے نفس کی داخلی ماہرت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے لینیر کسی شو کی طرف منسوب بہیں کیے جا سکتے ؟ اس كى تحبيق كے ليے ہم سب سے بہلے تصور مكان كى توضيح كريس مح - الوضح سے مراد كسى تعدد ئے مشمول كا واضح إدراك بر دخواه وه منصل موياً منهو) اورما لعد الطبيعياتي توضيح وه مع جس بیں کسی اصور براس حیثیت سے تظرفالی جائے کہ وہ بیری

اً۔ مُکان کوئی تجربی کلی تصوّر نہیں ہی ، جو خارجی نجر بات سے ما خوذ ہو۔ اس لیے کہ حرسی ما درا کات کو کسی خارجی محروض کی طرف ( بعنی ایک الیسے معروض کی طرف جو مکا ن میں اُس مَلْم انبین جهان بین خود مهدن، بلکه کسی اور عبد واقع بهی منسوب کرنا اور آنفین ایک دوسرے سے الگ اور ابلو به بهلولینی من مرف نوعین بین مختلف مقابات پر تصور کواتب بی ممکن بهر جب مکان کا تصور کیات بی ممکن بهر جب مکان کا تصور کیات بی اس تصور سے ماخوذ نہیں مکان افعور فارجی مظاہر کے علاقوں کے تصور بست ماخوذ نہیں بوسکنا بلکہ فارجی نجر کے امکان ہی اس تصور برسنی بہ وجری بر بہی ادراک بی جس بر تمام فارجی مشا بدات مبنی ہیں - ہم مجمی اس کا تصور بنین کر مکان موجود نہیں ، حالانکہ یہ بات خیال بین آسکتی ہی کہ مکان موجود ہیں اور آس بین معروفها ن نه پائے جائیں ۔ لین اسے مظاہر کے امکان کی شرطر لازم سمجھنا جا ہیں نه پائے جائیں ۔ لین اُسے مظاہر کے امکان کی شرطر لازم سمجھنا جا ہیں نہ کہ ایک تعین جو اِن کا با بند امکان کی شرطر لازم سمجھنا جا ہیں نہ کہ ایک تعین جو اِن کا با بند امکان کی شرطر لازم سمجھنا جا ہیں نہ کہ ایک تعین جو اِن کا با بند امکان کی شرطر لازم سمجھنا جا ہیں نہ کہ ایک تعین جو اِن کا با بند اس مینی ہیں ۔

بی بی ہیں۔

اللہ ایک فالص مثنا ہدہ ہی اس لیے کہ ہم صرف ایک ہی مکان کا تصوّر ہنیں کا تصوّر کی نامی ہی میں اور جب ایک سے زیادہ مکانات کا ذکر آتا ہی قواس سے اس واحد مکان کے جیتے مراد لیے جاتے اس واحد مکان کے جیتے مراد لیے جاتے اس ۔ بیہ حصے مکان محیط کے اجزائے ترکیبی کی جینیت ہنیں اس کے اجزائے ترکیبی کی جینیت ہنیں مسکے اور اُس سے مغدم ہنیں ہو سکتے بلکہ اُن کا تصوّر حوف مس کے اندر ہی کیا جا سکتا ہی وہ حبیقت بیں واحد ہی ایس کے منا نام مکانات کا عام تصوّر حرف میں کے ساتھ مکانات کا عام تصوّر حرف میں کے ساتھ مکانات کا عام تصوّر حرف

اس وحدت کی حد بند اول پر منبی ہو۔ ایس مکان کے نمام نصوراً ت کی بنا ایک فالص بر بہی مشاہدے پر ہو۔ اسی طرح سندسے کے کل قضایا بھی مثلاً یہ کہ مثلت کے دو ضلع بل کر تنبیرے سے بڑے ہوتے ہیں ، ہرگنہ خط اور مثلث کے عام تعبیرے سے بڑے ہوتے ہیں ، ہرگنہ خط اور مثلث کے عام تعبیرات سے نہیں بلکہ مشاہدے سے انفذ کیے جاتے ہیں اور

ہم مکان کا تھور آبک نا محدؤو دی ہوئی مقدار کی جینیت سے کیا جاتا ہی ۔ کُلی تھور کا مفہوم ہمارے ذہن ہیں یہ ہی کہ وہ ممکن نصور آت کی نا محدود کشرت ہیں رہ جندیت ان کی شرک علامت کے بنیا مل ہی لیعنی یہ سب تصورات اس کی نخت ہیں آنے ہیں ۔ مگر کسی کئی نصور کی ہوئیال آنے ہیں ۔ مگر کسی کئی نصور کی ہوئیاں اسکا کہ وہ تصورات کی ایک نامحدود تعداوا پنے اندر شامل رکھتا ہی ایکن مکان کے کل جسے ہونامحدود بیکن مکان کے کل جسے ہونامحدود ہیں مسابدہ ہونہ کہ کی تقوید ہیں مشاہدہ ہونہ کہ کی تقوید۔ ہیں سانے سانے و بین ایس مکان اصل میں ایک بدین مشاہدہ ہونہ کہ کی تقوید۔ ہیں سانے سانے و بین ایس مکان اصل میں ایک بدین مشاہدہ ہونہ کہ کی تقوید۔

## تصور مكان كى قبل تجربى توضيح

کسی نصور کی قبل تجربی توضع سے ہماری مراد بیہ کہ اُسے ایک ما فذکی جبنی ترکیبی معلومات افذکی جبنی ترکیبی معلومات افذکی جا سکتے ہیں . اس کے لیے دو شرطیس ہیں:۔
(۱) قربر لیجٹ نصور سے واقعی بیر معلومات افذکیے جا سکتے ہوں۔

دی ان معلومات کا امکان زیر بجث تصویر کی اسی مخصوص نو جبيح يرمنحصر بهو -ہ ہے۔ سر ہاریہ ہندسہ وہ علیم ہی ہو جو مکان کی صفات کا ترکیبی اور اسی کے ساتد بدہبی طور پر تعین کرتا ہی - تو میر مکان کا تصوّر کیا ہوناہے کہ اس کے متعلق اس نقیم کے معلومات ممکن ہوں ؟ کامرہی کی أسے اصل میں مشاہرہ ہونا جا ہیے اس لیے کہ محض ایک تصویر سے الب معارمات افذ ہنیں کے جا سکتے ہواس تعدید کے الرہے سے آ کے بط صحافے ہول ، حالانکہ علم ہندسہ سب بہی مونا ہی، ‹ دیکھو منفدمہ ۵) کبکن یہ مشاہرہ ہمارنے نفس میں مدہبی طور میہ بینی معروض کے عتنی ا دراک سے پہلے با یا جانا جا ہیے لینی اسے بخرى مشاہدہ بنیں بلکہ خالص مشاہدہ ہونا میاہیے اس سے کہ علم ہندرے قضا یا سب کے سب بنینی ہوتے ہیں لیبنی ان کے ساتھ لازمی طور ہر وج ب کا شعور ہوتا ہو مثلاً بہ کہ مکان سے تین ابعاد ہونے ہیں ۔ اس فسم سے نضا بالخربی بالتجربے سے خوذ بنیس بو سکنے ( دیکھو مفدمہ - ما) اب سوال به بهر که ایک خارجی شنا بده جوخود معروضات سے پہلے ہوتا اوران کے نفتور کا بدیبی طور بر تعبین کرتا ہوہاک

افس میں کس طرح موجود ہوسکتا ہو۔ طاہر ہو کہ صرف اس طرح اللہ و اور موضوع میں بہ خینیت اس کی متورث مخصوص کے بایا جائے بسر کی بدولت و معروض سے متاثر ہوتا ہو اور اس کا بلاواسطہ بسر کی بدختیت حس خارجی کی ادراک بعنی مشاہدہ حاصِل کرتا ہو بعنی بہ خینیت حس خارجی کی

عام صورت کے۔

بہنائیہ مرف اسی تو ضبع سے بو ہم نے کی ہو، علم مہندسہ برحینیت بدہی ترکیبی علم کے ممکن ہو۔ ہر وہ تو ضبع حس سے بر فائدہ ما صل نہ ہو اگر عبر وہ دیجھنے ہیں ہما رہی توضیع سے سنا بہ ہو اگر عبر وہ دیجھنے ہیں ہما رہی توضیع سے سنا بہ ہو اگر عبر اس سے آسانی سے تمینر کی جا سکتی ہی ہی۔

#### ندكوره بالاتصورك نتابح

(ا) مكان ميں اشياكى كسى صفت كا يا أن كے باسمى علاقے كالينى كسى اشياكى كسى صفت كا يا أن كے باسمى علاقے كالينى كسى البيد تعبين كا ارداك بنيں كيا جاتا جو معروضات ميں بايا جاتا ہو اور مشا ہدے كے موضوعی تعينا ت كو الگ كر وينے كے بعد بھى باقى رہے اس ليے كہ بنہ تو مطلق اور بنہ اضافی تعينات ان اشيا سے بہلے، جن سے وُو تعلق دكھتے ہيں ليمنى بدہمى طور بر مشاہرہ كيے جا سكتے ہيں ۔

دب، مکان حقیقت بیں مرف فارجی مظاہر محسوس کی صورت
ہی لیعنی حسیات کا داخلی نعیتن جس سے بغیر فارجی مشاہرہ ممکن
ہنیں جو نکہ موضوع بیں معروضات سے متاثر ہونے کی صلاحیت
طازمی طور پر اُن معروضات کے مشاہرے سے بہلے موجود ہوتی
ہی اِس لیے یہ بات سمجھ میں آئی ہی کہ کل مظاہر کی صورت
کس طرح ادر اک حتی سے پہلے لینی مربی طور پر نفس میں دی مئی کہ سے ہوتی میں دی مئی کہ سے بیا موجود ہوتی سے بہا کے اور اک حتی سے بہلے اینی مربی طور پر نفس میں دی می میں دی میں جوتی ہی اور کس طرح دہ ایک فالص مشاہرے کی حیثیت سے ک

جس کے اندر تمام معروضات کا تعبین کیا جاتا ہو، ان کے باہمی علاقوں کے اُسُولی تجربے سے پہلے آیئے اندر رکمتی ہو۔ رس لیے ہم مکان ادر اشیا کے العاد وغیرکا ذکر صرف ایک انسان کے نقطہ لظرے کر سکتے ہیں۔اگر ہم اس داخلی نعین سے جس کے بغیر ہمبیں فارجی مشاہرہ حاصل ہنیں ہوسکتا یعنی اشیاسے متاثر ہونے کے طریقے ہے ، فطح نظر کیس الله مكان كا تصوير كوئي معنى بنيس ركمتاء ببر محمول اشياست أسي مدتک نسوب کیا جانا ہوجہاں تک وہ ہم پر ظامر ہوتی ہیں لینی حِتى معروفات كى حيثيت ركمتى ہيں - اس تا نزكى تجيم ہم حس كن بيس استقل صورت ان نمام علاقول كالازمي نعبت اليحس کے تحت میں معروضات ہمارے نفس کے باہرطام رہوتے میں اور اگر ہم ان معروضات سے فطع نظر کر لیں تو وُہ ایک فالص مشاہدہ ہی جس کا نام مرکان ہی - جو نکہ ہم حِس کے مخصوص تعتیا ت کو اشائے حیتی کے نہیں، بلکہ صرف مظاہر کے امکان کے تعبیبات فرار دے سکتے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتاہی کہ مكان إن نهام اشيا كو محيط بهي ، جوسم بد خارج مين ظاهر بهوتي إلى مكر النباك حقيقي كو عُبط بنيس خواه كوئي موصوع ان كا مشا بده كريسك با نه كرسكيم اس لي كه بم دوسرى خبال كين والی مستبول کے متعلّق برحکم نہیں لگا سکتے کہ وُو بھی اِن تعبيّات كى يا بند ہيں جو ہما ركي مشا بدے كو محدود كرينے ہیں اور ہما رے لیے استناد کی رکھتے ہیں۔جب کسی تعدیق

کی صدیندی کو موضوع کے تصور کے ساتھ بوڑ ویا جائے توبر تصديق غيرمشروط استناد حاصل كرليتي بور بر فضيه كه کُلُ آنیا مگان بیس پہلو بر بیلو دافع ہیں، اس مد بندی کیے ساتھ مستند ہو گاکہ بہ اشیا ہما رہے حسی مشا برے کے معروفها كى عينيت سے لى جائيں۔ اب اگر سم اس تفور كے سانفائس کے نعبین کو جوڑویں اور بیرکہیں کوگل اشیا بہجیٹیت مظاہر کے مکان میں پہلو بہ پہلو وا تع ہیں تو یہ نفیبہ کلی اور غیرمشیروط استنا د حاصل کر بیتا ہو۔ غرض ہما دی توضیح سے ان کل اشا کے لیا ظ سے جومعروض خارجی کی میڈیت سے ہم پرظاہر ہوتی بس،مكان كى خبيقت نابت بوتى بور ليني اس كا معروضي وجوا لیکن جب عفل خود ان انبا بر ہمارے حس کی نوعیت سے قطح نظر کرے غور کرنی ہی آف آن کے لحاظ سے مکان کی موربت ابت ہوتی ہی۔ بس ہمارا دعوے ہی کہمکان جربی حثبت سے دلینی نمام امکانی خارجی بخریے کے لحاظت حقیقی ہو مگر فوق بخری طنیت سے تصور ی ہو۔ لینی جوں ہی ہم اس نعبن سے تطب نظر کرلیں جس پر بخریے کا انحصار ہی اور مکان کو اشائے حقیقی کی صفت فرض کر لبس تواس کا وجو د ہی ہنیں رہنا۔ مکان کے سوا اور کو کی ایسا داخلی اوراک ہنیں وکسی

فارجی شریسے مسوب کیا جاتا ہو اور بدیسی طور بر معرومنی کہلاتا ہو۔ اس میں ترکیبی قضایا

افذ ہنیں کیے جا کتے ، حس طرح مکان کے مشا مرے سے سیے ماتے ہیں۔ لیس اصل میں این میں کسی نسم کی تصوریت ہنیں یائی جاتی آگر میران میں اور مکان کے اور اک میں یہ بات مشیزک ہی کہ بہ سبب حیلیات کی داخلی نوعتبت سے تعلق رکھتے ہیں شلا با صرو اسا معہ اور لامسہ کے ادراکا رنگ، آواز اور گرمی وغیره - مگریه محض حتی اورا کا ن این نہ کہ مثنا ہرات اس لیے ان کے ذریعے سے کوئی معروض کم سے کم بد ہی طور پر معلوم ہنیں کیا جا سکتا۔ ندکورہ یا لا بجث کا مقصد صرف اس با ن کی روک تفام کرنا ہے کوئی شخص فلطی میں بیٹ کر مکا ن کی تعتوریت کو واضح کرنے کے لیے ناموزوں مثالوں سے کام ندلے۔ اس بلیے کہ ریمگ، مزہ وغیرہ اصل میں اشیا کی صفالت نہیں بلکہ صرف ہمارے نفس کے تُغِراّت ہیں جو مختلف انسانوں يس منتلف مو سكة بين - اگر آمذبس اشاكي صفات سمحه ايا جائے او وہ معروض جو صرف مظہر ہی مثلاً گلاب کا بھُول عِقْلِ تَغِرِبِي كِي رُزِد يكِ شُوحَقِيقَى فَرَاد كَبَائِ كَاء ها لا تك وه رنگ کے لیا ظ سے ہر آ نکھ کو مختلف نظر آ سکتا ہو۔ اس کے خلاف مکان کے اندر مطاہر کا نبل تجربی تصور ایک تنقیدی تنبیب کا کام دنیا ہی کہ کوئی چیز جو مُنگان کے آندر مشا ہر کی جائے ، حقیقی ہنیں ہی اور نہ مرکان اشیا کی صورت حقیقی ہی بلکہ ہم اشائے حقیقی کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔

جنبیں ہم معروضات فارجی کہتے ہیں وہ صرف تی ادراکا ہیں جن کی صورت مکان ہو مگران کا اصلی مرجع لیعنی شی حقیقی اس کے ذریعے سے مہعلوم ہوتی ہو اور نہ ہوسکتی ہو اور بسے لید چھیے تو بخریے ہیں اس کے معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی +

### قبل تجربی حسیات کی ویسرمی ل زمانے کی بیث

العمور رام ما من کی مالیمدالطبیعیاتی لوقیمی از الم الفریعیاتی لوقیمی از الم الله الفریعیاتی لوقیمی از الله کوئی تجربی تصور بنیں ہی جو کسی تجربی سونے کا اوراک اس وفت کک ہو ہی بنیں سکتا جب بک زیائے اوراک اس وفت کک ہو ہی بنیں سکتا جب بک زیائے کا تعمور بربیلے سے موجود نہ ہو۔ اسے تسیلم کرنے کا تعمور بدیں طور بربیلے سے موجود نہ ہو۔ اسے تسیلم کرنے سکتا ہی کومظا ہر ایک وفت بین (ساتھ کے بعد ہی یہ فقت بین (ساتھ ساتھ) یا مختلف او قات بین (سیح بعد دیگیہے) واقع ہونے ہیں۔ ساتھ) یا مختلف او قات بین (سیح بعد دیگیہے) واقع ہونے ہیں۔ بنیا دہی۔ مظاہر نہ ایک وجوبی اوراک ہی جس پر تمام مشاہرات کی بنیا دہی۔ مظاہر نہ ایک وجوبی زیانہ بربی طور بر دیا بڑوا ہی۔ مرف بنیا دہی۔ مظاہر معموم تصور کے اندر مظاہر کا وجود ممکن ہی، گل مظاہر معموم تصور کے اسی کے اندر مظاہر کا وجود ممکن ہی، گل مظاہر معموم تصور کے

عا سکتے ہیں گر زمانہ ( بہیٹیت ان کے امکان کی شرط لازم کے ) معدوم تفتید مہیں کیا جاسکتا۔

(۱۷) اسی بدیبی وجوب بر نوانی علاقول کے بدیبی قضایا با دمانے کے علوم متعادفہ کا امکان مبنی ہو " زمانہ ایک ہی ابجد دکرے دکھتا ہو اور فتلف زمانے سائڈ سائڈ ہنیں بلکہ کے لبعد دکرے ہونے ہیں اور نے ہیں اور بید فضایا جو سے اخوذ نہیں ہو سکتے اس موسکتی ہو نہ بدیبی سیے کہ تجربے سے ذکر توقیقی کلیت حاصل ہوسکتی ہو نہ بدیبی نقینیت مرف بد کم سکتے ہیں ۔ عام ادراک بتاتا ہو کہ ایسا ہو تا ہو یہ بہیں کہ سکتے کہ ایسا ہو تا ضروری ہو ۔ یہ فضایا تو انین کی چثیت دکھتے ہیں اجن بر تجربے کا امکان مینی ہو۔ یہ ہمیں تجربے سے بہا معلومات ہم پہنچا تے ہیں نہ کہ تخربے کا امکان مینی ہو۔ یہ ہمیں تجربے سے بہا معلومات ہم پہنچا تے ہیں نہ کہ تخربے کے فرریعے سے بہا معلومات ہم پہنچا تے ہیں نہ کہ تخربے کے فرریعے سے بہا معلومات ہم پہنچا تے ہیں نہ کہ تخربے کے فرریعے سے بہا معلومات ہم پہنچا تے ہیں نہ کہ تخربے کے فرریعے سے بہا معلومات بہم پہنچا تے ہیں نہ کہ تخربے کے فرریعے سے بہا معلومات بہم پہنچا تے ہیں نہ کہ تخربے کے فرریعے سے ۔

رہ، نہ انہ کوئی منطقی یا گی لفتور بہیں ہو ملکہ حتی مشا ہے کی خالص صورت ہو۔ مختلف نہ مائے ایک ہی دمانے کے حقیقہ ہیں اور وہ اور اک جو صرف ایک ہی معروض سے حاصل ہو۔ تا ہو، مشا ہرہ کہلاتا ہو، اس کے علاوہ یہ تفنیتہ کہ مختلف تر مائے ساتھ ساتھ ساتھ ہندں ہو سکتے کسی کلی تصور سے اخذ نہیں تر مائے ساتھ ساتھ ہندں ہو سکتے کسی کلی تصور سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تفقیہ تر کیبی ہی اور محض تعبور آت سے حاصل ہیں ہو سکتا۔ یہ تفقید تر کیبی ہی اور محض تعبور آت سے حاصل ہیں ہو سکتا۔ یہ تو فقید تر کیبی ہی اور محض تعبور آت سے حاصل ہیں ہو سکتا۔ یہ تو فقید تر کیبی ہی۔

رہ ان الے کے نا محدود ہونے کے صرف بیمعنی ہیں کاس

کی ہر مفردہ مغدار ایک ہی بنیادی زیانے کی حد بندی کا نام ہی۔ اس لیے اصل ادراک زیارہ ایک نامدودکل کی حذید کی حقیق میں مغردہ کا جاتھ سے مگرجس ادراک کے حقوں کا اور ہر مفردہ مغداد کا تعبین صرف حد بندی کے ذریعے سے تصورات سے ذریعے سے تصورات سے ماصل ہنیں ہوسکنا۔ (اس لیے کہ وہ توجۂوی تصورات سے ماصل ہنیں ہوسکنا۔ (اس لیے کہ وہ توجۂوی تصورات سے ماصل ہنیں ہونا چاہیے۔

## تصوّر زمانه کی قبل تجریی نوشیج

اس کے لیے ہم اس فصل کے شعبہ بنبر ساکی طرف تو ہم اس فصل کے شعبہ بنبر ساکی طرف تو ہم اس دلانے ہیں۔ بہاں اتنا اور امنا فہ کرنا ہم کہ تغیر کا تصوّر مرف زمانے ہیں کے سا نھ حرکت رکیفی تغیر مقام ) کا نصور مرف زمانے ہی کے نفت ہیں ممکن ہم اگر یہ نصوّد دواخلی ، بدیبی مشاہدہ نہ ہم تا تو محض نصوّد کی فین اگر یہ نصوّد دواخلی ، بدیبی مشاہدہ نہ ہم تنا قض اور متضا دم مولات کے اجتماع ( مثلاً ا بیک شو کے ایک مقام بر موجود مونے اور بھرائسی مقام بر موجود مونے اور بھرائسی مقام بر موجود میں اور متفاو بھرائسی مقام بر موجود نہ ہونے ) کو قابل فہم نہ بنا سکتا مون نرانے کے اندر لینی کیا بعد دیگرے یہ متنا قض اور متفاو نرانے نہ اندر لینی کیا بعد دیگرے یہ متنا قض اور متفاو نوانہ نرانے کے اندر لینی معلو ما ن کے امکان کی توجیع کرتا ہم بی ترکیبی معلو ما ن کے امکان کی توجیع کرتا ہم بین نرکیبی معلو ما ن کے امکان کی توجیع کرتا ہم بین سے حرکت کے مغید علم میں بحث کی جاتی ہی۔

إن تصورات كے نتائج

رالف ) ترما نہ کوئی الیسی جیز نہیں ہو جو مستقل وجود رکھتی ہو یا انتیاسے فارجی تعیین کی جینیت سے والبت ہولیتی اِن کے مشاہدے کے وافلی تعییات سے قطعے نظر کرنے کے لبعد ہمی یا تی رہنی ہو اِس لیے کہ پہلی صورت میں وہ ایک الیسا عجو یہ ہوتا جو بغیر کسی ختیتی معروض کے ختیتی وجود رکمتنا۔ اب رہی عجو یہ ہوتا اِس میں بیمشکل ہو کیے انتیاکے تعیین کی چینیت ورمعروضات سے مقدم اور ال کے امکان کی تشرطی لازم ہنیں ہوسکتا اور ترکیبی قضا یا کے ذریعے سے اِس کا اور اک اور مشاہدہ ہنیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اُسی صورت میں ممکن ہوجب اُسے د ز مانے کوئ صرف وافلی تعیین ما نا جائے، جس کے تحت اس میں ہما رہے نفس میں گل مشاہد ان وا تع ہوتے ہیں۔ اِس میں ہما رہے نفس میں گل مشاہد ان وا تع ہوتے ہیں۔ اِس وافلی میں بہا معروضات سے ہیے وافلی مورت مشاہدہ کا معروضات سے ہیے وافلی میں بہی طور پر اور اک کر سیکتے ہیں۔

رف ان فرائد صرف ہما دی دافلی صل بین خود ہما رہے نفس اور اس کی کیفیات کے مشاہدے کی صورت ہی ۔ وہ فارجی مظاہر کا نعبین ہیں ہو سکتا، اُسے شکل، مفام وغیرہ سے کوئی واسطہ نہیں ۔ بدخلاف اس کے وہ ہمارے نفس سے کوئی واسطہ نہیں ۔ بدخلاف اس کے وہ ہمارے نفس بن اور اکا ن کے باہمی نعبی کا تعبین کرنا ہی ۔ جو نکہ اس دافلی مشا ہے ہے کہ اس جا ہم اس

کی کو تمثیل کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نمانے

گی تو الی کا تصوّر ایک نامحدود خطکی صورت میں کرتے ہیں جی

میں ادراکات کا ایک ایسا سلسلہ نتنا ہی جو ایک ہی بجدر کھتا

ہی اس خطکی صفات سے ہم زمانے کی کل صفات افذکرتے

ہیں، سوا ایک کے اور وہ یہ ہی کہ خطکے کل حصے سائھ ساتھ

ہونے ہیں مگر زمانے کے حصّے بیکے لعد ویگرے ہوتے ہیں۔ اس

ہونے ہیں مگر زمانے کے حصّے بیکے لعد ویگرے ہوتے ہیں۔ اس

ہونے ہیں مگر نرمانے کے حصّے بیکے فارجی مشا ہدے کے ذریعے

بیا کہ اُس کے کل علاقے ایک خارجی مشا ہدے کے ذریعے

سے دا ضح ہو جا سکتے ہیں۔

سے نا ہر کیے جا سکتے ہیں۔

رج ) نہ ما نہ کھل مظاہر کی بد ہی شرط لازم ہی جمان جو کل خادجی مشاہدات کی خانص صورت ہو۔ بہ خلاف اس لازم کے صرف خارجی مظاہر نک معروض کو کی خارجی شی ہو یا نہ ہو یا دراکات خواہ اُن کا معروض کو کی خارجی شی ہو یا نہ ہو یا نہ ہو ، بجائے خوہ نفس کے تعبیات کی چینیت سے ہما دی داخلی کیفیت مشاہد کے کیفیت سے تعلق دکھتے ہیں۔ لیکن یہ داخلی کیفیت مشاہد کے صوری نعین کے تعن بیس لیکن یہ داخلی کیفیت مشاہر کی کیفیت مشاہر کی خت بیس لیکن یہ داخلی مظاہر کی مظاہر کی خراجی تنہ ہو اور خارجی مظاہر اس کے یا بند ہیں اور مکانی علاقوں کے ذریعے سے بدیں طور بر بر کہ سکتے ہیں کوکل خارجی مظاہر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے ذریعے سے بدیں طور پر بر کہ سکتے ہیں کوکل خارجی مظاہر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے ذریعے سے بدیں طور پر بر کوئل خارجی مظاہر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے ذریعے سے بدیں طور پر بر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے ذریعے سے بدیں طور پر بر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے دریعے سے بدیں طور پر بر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے دریعے سے بدیں طور پر بین میں میں میں دیاں داخلی میں کہ الی علاقوں کے دریعے سے بدیں طور پر بر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے دریعے سے بدیں طور پر بر مکان کے اندر ہیں دیاں داخلی حس کے اعمول کے مطابق علی العموم

یہ کہ سکتے ہیں کہ محل مظاہر لینی حس کے محل معروضات زمانے کے اندر میں اور زمانی علاقوں کے یا بتد ہیں۔ اگرسم اینے واخلی شاہرے اور فارجی شاہرات کے إدراك سے جواس كے ذريعے سے ہوتا ہى تعلع نظركريں اور محروضا ن کو اشبائے عفیقی کی جثبت سے لیں الوزما مر سا قط ہوجا"نا ہی۔ وہ مظاہرکے اعتباری معروضی وجودر کمنا ہواس لیے کہ مظہر شوکی وہ مینیت ہو جے ہم اپنے حس کا معروض مانت ہیں میکن جب مشاہرے کی طبیت سے لیتی اُس طریق ا دراک ہے جو سمارے لیے مخصوص ہی فطع نظر کرے اشیائے حقیقی کا ذکر کریں اندانس کی دندمانے کی ہمعرفیبت باتی نہیں رستی ۔ بیں زمانہ مرف ہما دے دلینی انسالوں کے به مشاہدے کا داخلی تعینن ہر (جر ہمینشہ حرشی ہوتا ہر بعنی وہیں تک محدود ہے جہاں کیک ہم معروضات سے متنا ٹر ہوتے ہیں) اور موضوع سے الگ ہو کر بجائے نود کوئی وجود انسیں رکھتا۔ اسم وال تام مظاہریں ان سب انباکے اعتبارے جو ہمارے بخریے میں آئی ہیں، لازمی طور پر معروضی ہی ۔ ہم یہ نہیں کہ سکنے کہ کل اشیا نہ مانے کے اندر ہیں، اس لیے کہ اِ شیا کے تصور مطلق میں ہم ان کے طرافق مشاہدہ سے قطع نظر کر میتے ہیں عالانکہ طراق

مشابده بی اصل میں وہ تعین ہی سب کے تحت میں زمانہ اشیا کے اوراک سے تعلق رکھنا ہو لیکن جب اس تعین کو تعمور تفور انتباکے ساتھ جوڈ کر یہ کہا جائے کہ کل انتیا بہ جندیت مظاہر ( بینی جسی مشاہرے کے معروضات کی جنٹیت سے) زمانے کے اندر میں تو یہ تفضیۃ معروضی صحت اور بدیری کابر جاصل کر لیتا ہے ۔۔

كر ليتا بى ... غرض ندكورهٔ بالا بحث بر نناتى بى كد زماند نظر بى حقیقت لینی اُن تمام معروضات کے اعتبارے جو تبھی ہمارے حس میں ا سیکتے بیس ، معروضی استنا د رکھنا ہوا درج ککہ ہا را مشاہدہ ہمیشہ مسی ہوتا ہی اس لے ہما رے بجربے بیں کوئی السامعروں ہنیں آسکتا ہو زیائے کے نعیس کاتا ہے نہ ہو، مگرہم زمانے كى حقيقت مطلق سے لعنى اس بات سے كروء بلالحاظ الم بارے جسی مشاہدے کی مورث کے بجائے خود اشاہ برجننیت صفت یا تعبین کے نعلق رکھتا ہی الکارکیتے ہیں۔ وہ صفات جو انتبائے حتیقی سے نعلق رکھنی ہم ہمیں حیس کے ذریعے سے معلوم ہو ہی ہنیں سکین ۔اسی کو زیانے کی فوق تجربی تصورت کتے ہیں کہ مسی مشاہدے کے داخلی تعینات سے قطع نظر کرنے کے بعد وہ کوئی جز نہیں رہنا اوراشیائے ختیقی کی طرف (بغرائس علاقے کے جو وہ ہمارے مشاہدے سے رکھنی ہیں) جو ہر باعرض کی حنثیت سے منسوب ہنیں کیا جاسکتا، ناہم اس کی تصور بن بھی، مکان کی تصوریت کی طرح وسی ادراکا کے مغالطے سے مشاہرت ہنیں رکھتی، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تداس مظہر کی صب میں بہ ممولات اعراض کی جینیت سے باتے جانے ہیں ۔ خفیفت مطلق تسلیم کرنی پر تی ما لانکہ اس کی حقیقت مرف تیر بی ہو یہ اس کی حقیقت مرف تیر بی ہو جہاں کک کہ معروض مرف مظہر سمجا جائے ملاحظہ ہو بہلی فصل کا آخری شعبہ (۳) -

مر بدنوشيج

یس نے یہ دیکھا ہو کہ اس نظریے یر اجس میں زمانے کی جربى حقيقت نسليم كى كئى ہى دىكن اس كى خفيفت مطلق يا فوق تجربی حفیقت سے انکار کیا گیا ہی، ذی فہم حضرات بالاتفاق اعتران كينے ہيں اوراس سے ميں يہ نتيجہ كا نُنا ہوں كه سب ناظرينَ جواس مرزنیال کے عادی ہنیں ہیں اس برمعترض موں گے۔ ان کا کہنا یہ ہی: ۔ نبخر آت حقیقی ہیں رجاہے ہم تمام فارقی مظاہر اور ان کے تغیرات سے اسکار کر دیں تب مبی خود مار ادراکات کے بدلنے سے نغیر کی خفیفت نابت ہوتی ہی اورقد زماتے کے اندرواقع ہوتے ہیں؛ اس بیے زمانہ مبی ایک وجو وحقيفي ہي ۔ اس كا جو اب دينا كھ مشكل ہنيں - ميں اس التدلال كونسليم كرّنا ہول ۔ ليے لنك زمانه ايك وجود تعبقي ہو لعنی دا فلی مشا مے کی حقیقی صورت ، پس ده دا فلی تجربے کے لحائلت موضوعی حقیقنت رکھنتا ہو لینی بیں در حقیقت زمانے کا ادراک رکتا ہوں اوراسی کے اندر معروضات کا تعین کرنا ہوں ۔ غرض زبانہ خفیقت الور کھتا ہی مگر معروض کی چثیت سے ہنیں بلکہ ایک طرف ادراک کی میثبت سے اجس میں میں فود اینے نفس کو معروض کے طور پر دیکمتا ہوں ، لیکن اگر میں غود
یا کوئی اور ہتی میرے نفس کو حتی تعیتن کے بغیر دیکھ سکتی تو
امنیس تعینات سے ، جن کا ہم اب تغیرات کی عیبت سے
اوراک کرتے ہیں ، ایسا علم حاصل ہوتا جس میں زمانے کا اور
اس کے سائد تغیر کا اوراک نہیا با جاتا ۔ لیس زمانے کی تجربی
خفیقت ہمارے تمام تجربے کے تعیتن کی جنبت سے مسلم ہی ۔
البتہ ندکورہ بالا استدلال کے مطابق اس کی خفیقت مطلق تسلم
البتہ ندکورہ بالا استدلال کے مطابق اس کی خفیقت مطلق تسلم
ہی ادراس کے سوا کچھ نہیں ۔ جب زمانے سے ہماری محقوص

ہی ادر اس کے سوا کچھ ہمیں - جیب نرمائے سے ہما ری مفوص رسی المائے ۔ جیب نرمائے سے ہما ری مفوص رسی المائے ۔ وسی کا تبیتن الکال دیا جائے اور تصور نرمان معدوم ہوجا تاہم ۔ وہ معروضات ہے تعلق ہمیں رکھتا بلکہ اس موضوع سے جوان کا مشاہرہ کرتا ہے۔

یہ استراض جو بالا تفاق کیا جاتا ہو اور وہ میں ان لوگوں کی طرف سے جو مکان کی تصوّریت کے خلاف کوئی معقول بات ہنیں کہ سکتے اس کی وجہ اصل میں یہ ہو۔ مکان کی خقیقت مطلق کو توصر سجی طور پر تا بت کرنے کی اُسنیں کوئی ایبد بہیں اس لیے

الم ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مما رے ادراکات کے بعد دیگرے واقع ہوئے ہیں ، مگر اس کے سعنی صرف یہ ہیں کہ مہیں ان کا شعود زمانے کے اندر این واخلی حس کی صورت کے مطابق ہوتا ہی۔ اس بہے زماند ند بجائے خود کوئی نتی ہی اور ند اشیاکا معروضی تعیین ہی۔

کہ بیاں تصدیریت ان کی راومیں مائل ہوتی سی ص کےمطابق غارجی اشیا کی حقیقت کا کو نمی محکم تبوت نہیں ریاحا سکتا به فلاف اس کے ہما ری وا قلی ص کے معروض ربینی غود ہمارے نفس اور اس کی کینیات کی حقیقت بلا واسطه شعور کے ذریعے سے واضح ہو۔ خارجی انشیاکا وجد دممکن ہو محض فریب ِ تظر ہو، سُکر ہما رانفس ان کے خیال ہیں نا فابل نرد میر حنیقنت ہی انگر اُنفوں نے اس ہر غور نہیں کیا کم یہ دونوں ، اگر چیر بہشین ادراکات کے ان کی خفیقت سے ایکا رہیں ہوسکتا ، صرف مظہر ہیں ا درمظہر کے بهبیشه و و بهباد مبوسنه بیس، ایک به که معروض کوشوشفی سنجها جائے ( بلا لوا ظام سے طراتی مشاہدہ کے اور اسی وجہے اس کی ماہریت مشتبہ رہنی ہی ووسرے برکہ اس معروض کی صور مشا ہدہ کو ملحوظ رکھا جائے جو خو و معروض میں نہیں بلکہ اُس کا مشاہدہ کرنے والے موضوع بیں یائی جاتی ہی، محراسی کے ساتھ معروض کے مظہرسے حقیقی اور لازمی طور پروالبنہ ہوتی ہی۔ یں زمان و مکان معلومات کے دو ما مذہب جن سے بدیبی ملو رید مختلف نرکیبی معلومات اندکیجه جا سکتے ہیں ہضوصاً خالص ریاضی مکان اوراس کے علافوں کے معلو مان کی ایک شا مُدا رمثال بیش کرتی ہو بعنی یہ دونوں مل کرنما م حبّی مشاہد کی خالص صورتنیں ہیں اور اس لیے ان کی بنا پر خالص برہی زکیبی قضا بالزئيب ديد جاسكة بس -ليكن بديبي معلومات كيربير ما خذاسی وجه سے ( کیروہ محض حس کے تعینیّات ہیں ) خود اپنی

صدود مقرر کر دسیتے ہیں لینی وہ اشیاسے مرت اسی حدیک سرکار رکھتے ہیں جہاں تک وہ مظاہر کی جیثیت سے دیکھی جائیں اور اشبلے حقیقی کو ظاہر انہیں کیتے۔ صرف اسی عالم مظاہر میں ان سے کام لیا جاسکتا ہو اس سے آگے ان کامعروضی استعمال نہیں کیا جا سکتا . نه مان و مکان کی اس نوعیت سے تغربی علم کی تنین میں خلل بہیں برط ما۔ وقت ہما رسے بلید انشا ہی لقتنی رستا ہو خاہ برصورتين خود النياس منعلّق بول يا مرف بها رس مشاهرة الثيا سے - مگروہ لوگ جو زمان و سکان کی خفیفت مطلق کا وعولیے کیتے ہیں، خواہ وہ ان کی جو ہر بہت کے قائل ہوں یا جو ہر کی صفا لاننفك مون كرونول صورتول ببس اصول تخرب كو ابنے خلاف باتے ہیں اس لیے کہ اگروہ بہلے فرقے سے رجس میں عموماً رباضی وان طبیعی شامل مین تعلّق رکھتے ہیں تد آخیس در دائمی اور نامیرور وجود الشي فرض كرنا براس كي جود لغراشياك وجودك محضاس بلے ہیں کہ کل اشیا کا احاطہ کریں۔ اور اگروہ دوسرے فرتے ہے رجس بيس جند العدالطبيعي فلسفه مطرت كي محلم واخل بيس العلق ر من ادران کے نز دیک زمان ومکان مظاہر کے رہیلو بہیلو یکے بعد دیگرے ہونے کے ) علاقے ہیں بولخریے سے الگ کرے تَبَهُم طور برتصور كي مان بن لواكفيس فارجى النباكم منعلق ریاضی کے بدیبی فضایا (منتلا مکان کے قضایا) کی صحت با کم سے کم ان کی صریحی نفنینت سے انکارکرنا بیسے کا اس لیے کہ یہ بھنیت تخریدسے ماصل ہنیں سوسکتی . زمان اور مکان کے بریبی تصورات

اس نظرید سے مطابق مض تخیل کی پیدا وار میں اور ان کا ماند تعربے میں تلاش کرنا ہو حس کے ملاقوں کی تجرید سے تعیل نے ایک عجیب چيز گه لي بي- أس بين ان علاقول كاكلي عنصر مدجد د بي مگر ده لغير ان حدینداول کی جوفدرت نے مقرد کی ہیں وجود میں ہنیں اسکتی۔ بہلے فرتے کو یہ آسانی ہو کہ اسے ریاضی کے قضایا کے لیے مظاہر كالميدان فالي بل جانا ہى- دوسرے فرقے كو بيلے ير يوفقيت ماصل ہو کہ جب وہ اشیا کے منعلّق مظاہر کی ٹینیت سے نہیں علكه محض عقلي طور بيه تعدد بقات فائم كرنا جا بنا بو تو زمان وكان اُس کی داہ میں مائل نہیں ہوتے۔ لیکن نہ تو وہ ریاضی کے بدہی قضایا کے امکان کا تبوت دے سکتا ہو داس لیے کوآس کے یا س کوئی بدرہی معروضی مشاہرہ نہیں ہی اور نہ تغربی قضا باکو اکن سے دجربی طور بر مطابقت دے سکتا ہو مگر مارا جو نظریه ان دونوں حتی صور نوں کی حقیقی ما ہیت کے منعلّق بوا أس سنة ندكوره بالاشكلات رفع موجاتي بس-اب رہی یہ بات کو نبل تجربی حبیات میں ان دونوں عناصر بعنی زمان دمکان کے سوا اور کوئی چیز شامل نہیں وہ اس سے واضح ہوجاتی ہو کہ اور تصورات جومس سے تعلق رکھتے ہیں ، بیاں تک کہ حرکت کا تصوّد نبی جدان مدنوں عناصر كو متحد كرنا ہى، رب كے رب تجربے سے وابت ہيں اس لے کہ حرکت کے واسطے کسی متحرک کا ہونا ضروری ہواور

خود مکان میں کوئمی متحرک مرجد انہیں ہویں یہ شحرک کوئی الیما

چیز ہونا چاہسے جو صرف تخریلے ہیں پائی جا سکتی ہو یعنی ایک تجربی معروض - اسی طرح قبل تجربی حیات تغیر کو بھی اپنے دیں معروضات میں شمار نہیں کر سکتی اس سے کم خود ڈ مانے میں تغیر نہیں ہونا بکہ اس شی ہیں جو اس کے اند رہی - بیں اس کے بیے کمیں بہتی کا اور اس کے تیعنات کے کیے لعد وگرے ہونے کا اور اک ضروری ہی۔

# قبل تجربی حِیبارِهام تنبطره

سب سے پہلے اس کی خرودت ہو کو نہایت وضاحت کا ساتہ ہمام حسی معلومات کی ماہیت کے متعلق ابنی رائے اللہ کر دیں تاکہ اس میں غلط فہمی کی گنجایش باتی نہ رہے۔ ہم نے جو کچہ کہا ہی اس کا مفہوم یہ ہی کہ ہمارا کی مشاہرہ مرف مظہر کا اوراک ہی ۔ اشباجن کا شاہوہ کرتے ہیں اشیائے خینی نہیں ہیں نہ ان کے باہمی علاقے حینیت میں دیے ہیں احداک ہی یا این اور اگر ہم اپنے نفس سےجموضیع جیب ہم پر نا ہر ہوتے ہیں اور اگر ہم اپنے نفس سےجموضیع ادراک ہی ماہیت سے قطع نظر کرلیں توزبان و مکان ہی غائب اوراک ہی جو جاتے ہیں۔ اصل میں وقد مظا ہر کی شیت سے خارج ہیں نہیں ہو جاتے ہیں۔ اصل میں وقد درکھتے ہیں۔ یہ بات کہ ہماری جس کے اس تا نیرسے تطع نظر کرکے اشیا بجائے خود کیا ہیں۔ بہ بات کہ ہماری جس کے اس تا نیرسے تطع نظر کرکے اشیا بجائے خود کیا ہیں۔

ہمارے علم سے بالکل باہر ہیء ہم تد اینبس صرف اسی حیثبت سے جانتے ہیں جس طرح ہم اُن کا ادراک کرنے ہیں اور یہ طربتی ا دراک ہر انسان سے لیے لازمی ہی اگریہ ودسری ستیو کے گیے لاتھی نہیں۔ صرف اسی سے ہمیں سروکا رہو۔ تمان و مكان اس كى فالص صورتيس اين اورستى ادراك بربيت مجموعی اس کا ماده ہی - پہلے جرائ کا علم ہمیں صرف بدیبی طور یر بعنی اشیاک ادراک سے بیلے ہوتا ہو، اس سے قرہ فالس مشا ہدہ کہلانا ہو۔ پہلا جڑ بعنی خالص مشاہرہ ہما ری حیں سے لازمی طور پر وا بسته ہو جاہے ہما رے اوراکا ن کھ مجی ہول دوسرا جُز بعنی بہ اوراکات ختلف فیم کے ہو سکتے ہیں ہم لینے مشاہرے میں انتہائی وضاحت پیداکر دیں، تب بھی اشیاکے حقیقی کی ماہیت ہما دی بہتے سے باہرہی اس لیے کہ بہر حال ہمیں تو صرف اپنے طریق مشاہدہ بعنی اپنی حسیات ہی کا كما تقة علم موسكتا مرا دروه مي ان تعينات كاجد موضوع سے لازمی طور پردالین کبنی زمان در مکان کے یا بندیوں استیا بجائے تو دکیا ہیں، اس کا علم ہمیں ان سے مظاہر مواضح سے واضح ا در آک سے بھی ٹہیں ہو سکنا اور مظاہر کے سوا کوئی معروض ہما رہے باس بہیں۔ اس ليے بيكه فاكم مهارى حس اشباكا مبهم نصور موجس

اس میں مقبقی ماہیت کا علم موجدد ہو مگر صرف جرد وی بیں آن کی حقبقی ماہیت کا علم موجدد ہو مگر صرف جرد وی تصورات اور علامات کے ایک مجموعے کی صورت بین فیس

ہم شعوری طور برایک دوسرے سے الگ ہنیں کرتے جس اورمظہر کے تصور کو مسنح کر دینا ہی اور اس سے حسِيًّا ن كي ساري بحث بريكار اور باطل بو جاتي بوه اضح اور غیرواضح تصود کا فرق صرف منطقی ہر اور اسے تصور کے مشمول سے کوئی تعلق ہنیں۔ بقنا انصاب کے اس تعتور میں جو عام لوگوں کے ذہن میں ہو و و سب کھ موج دہی، جرعقل کی موشکا فیاں اس سے افذکرتی ہیں، فرق مرف اتنا و کی اس لفظ کے عام اور عملی استعمال میں لوگوں کو اِن با دیکیول کا شعور نہیں ہونا -اس کی بنایر یہ نہیں کہا جا سكتاكيه عام لوگول كا تصور حبتى ہى اور محض مظهر تك محدود ہواس کیے کہ انساف مظہر کی چینیت سے ہما رہے سلطے آسی نہیں سکتا بلکہ اس کا تصور عقلی ہی ا دراعمال کی ایک را خلافی خصوصیت برشمل ہی جوخودان اعمال میں پائی جاتی ہی بہ خلاف اس کے ایک جسم کے تصویر کے اندرمیں حِنْبُت سے کے واہ مشاہدے میں اتنا ہو کوئی الساجر انہیں جو کسی شوحنیقی میں یا یا جاتا ہو بلکہ صرف ایک مظہر ہی اور وہ طریقہ جیں سے کہ ہم اس مظہرسے منا نز ہونے ہیں۔ ہماری فوت ادراک کسے اس تا تر کوس کتے ہیں ادراب یں اور شی تقیقی کے علم میں خواہ ہم آس کے مظہر کا کتنا ہی اس کے مظہر کا کتنا ہی اس کے مظہر کا کتنا ہی گہرا مثنا ہرہ کیوں نہ کریں ، زمین آسمان کا فرق ہی۔ بی گہرا مثنا ہرہ کیوں نہ کریں ، زمین آسمان کا فرق ہی۔ بیس لائیننٹس اور وہ لقت سے فلسفے نے مصوس اور معقو

سميه نوت كو محض منطقى فرتى تواره كر علم كى بايت ادر مانفه کے متعلق ہماری تحقیقات کو غلط راستے پر لگا و یا ہو۔ یہ ترق صريعياً علمياتي اور مرف علم كي وضاحت اور عدم وضاحت سے ہنیں بلکہ اس کے مانفذ اور ما دے سے نطلق رکمتا ہر ۔ چنا نید یہ میں بنیں کو میں کے ذریعے سے اشائے حنیتی کاغیروا ضح ا دراک موتا ہی بلکہ کیں تسیم کا إ دراک بنیں ہوتا اور اگرہم اپنی داخلی خصوصیات سے قطح نظر کرلیں تو ورة معروض جس کا تصویر کیا گیا ہی ان صفات کے ساتھ بومتی مشاہرے نے اُس کی طرف خسوب کی ہیں میں نہیں یا یا ماتا اور نہ یا یا جا سکتا ہو اس لیے کہ سی واقلی خصوصیا ت مظہر کی میٹیت سے اس کی صورت کا تعین کرتی ہیں ۔ مام طور پر ہم مطاہر کے اس جرز میں جد آن کے مثنا بدے کا اصلی عنقر ہی اور انسان کے کل حواس کومنائڈ كُةُ نَا هِي أُوراتُس جُرُهُ مِينَ هِو أَنِ مِينَ الْفِفَا فِي طُور بِرِيا يا مِا مَا هِي اور مام حربی ت سے بنیں ملکہ کسی ایک حس کی فاصالت

اور مام حربی ت سے انہیں بلکہ کسی ایک حس کی فاصالت یا کیفیت سے تعلق دیکھتا ہو، فرق کرتے ہیں ، پہلے کو ہم شی کا ادراک اور داک کہا کہتے ہیں ، پہلے کو ہم شی کا ادراک اور داک کہا کہتے ہیں ، مگر یہ فرق صرف تجربی ہو اگرہم بھی پر شہر جا ہیں اوسیا کہ مام طور پر ہوتا ہی اور یہ نہ کریں (جسیا کہ ہوتا چا ہیں) در یہ نہ کریں (جسیا کہ ہوتا چا ہیں) کہ مام طور پر ہوتا ہی اور یہ نہ کریں (جسیا کہ ہوتا چا ہیں) کہ پہلے مشا ہدے کو بھی محض مظہر سجیس، جسِ میں شوحقیقی کہ پہلے مشا ہدے کو بھی محض مظہر سجیس، جسِ میں شوحقیقی

كاكوى جزَّ ثنا بل نهيس توشوا در مظهر كما فوق بيِّر بي فرق نظر اندانہ ہو جاتا ہی اور ہم شوخنیتی کے علم کا دعومے کرنے ۔ لگتے ہیں حالانکہ (عالم مسوسات میں) اول سے آ فریک، خوا و سم معروضات کی کتنی ہی جمان بین کیوں ند کریں ، ہما ری رسائی مرف مظا ہر تک ہوتی ہی ۔ شلاجب قصور نکلی ہو اور مینہ برس رہا ہو، تو ہم لدگ توس قزے کہ تو محض مظهر مكر مينه كو شوحنيتي سنجة بين اور اگر شوخفيتي کا تفتور مرف طبیعی ہو بینی وہ چیز جس کا مشاہرہ حواس منتلف عالات میں بکساں اور معین طریقے سے **کرتے ہیں**، تو یہ شیک ہی ہو۔ نیکن اگر ہم اِس کُل بجربے پر غور کریں ادر آس کے جتی ببلوسے علع نظر کرکے یہ سوال کریں۔ کہ آیا مینہ (اس سے مراد اس کے قطرے ہیں اس لیے کہ وہ تو مربحاً مظاہر کی حیثیت سے تجربی معروض ہیں ایجاً خود شی حقیق ہی تو یہ ادراک ادر معروض اور اک کے تعلق كا فدق تجربي مسئله بن جاتا ہى اور اس صورت بيس ندصرف یر تطریب بلکه ان کی مرورشکل ا در وه مکان بهی جس میں رہ گرتے ہیں، بجائے فود کوئی چیز نہیں ملکہ مرف ہات صِتى مشا رے كى كيفيات يا تعينات ہيں اور ان كى فرق تر بی حبیقت ہارے ادراک سے با ہر ہو۔ ہما ری قبل تجربی حیات کا دوسرا اہم مقعد یہ ہو کہ وہ عض ایک فرفت کی عثیث سے تسکیم ندکی جائے ۔ بلکہ ابسی یفنی اور بے شہر ہو، جلبا اس نظریے کو ہو اعلیہ اس میں بعد ہوں جل جس سے دستور کاکام لبنا ہو۔ اس یقینبیت کو پوری طرح ذہن نشین کرنے کے لیے ہم کوئی البی مثال الصور تریں گئے، جس سے ہما رہے نظریے کی صحت صربی طور پر شا بت ہو جائے ۔ اور جر کھے ہم نے اور (۱۱) بیس کہا ہی وہ اور داضح ہو جائے ۔

فرض بیکھیے کیر زمان و مکان حقیقی معرو ضات ہیں اور اشلے شیفی کے تبعثات سب سے بہلی چیز میں بر ہاری نظر بیٹ تی ہی یہ ہی کہ اِن دولوں، خصوصاً مکان کے شعلّی بہت سی بدرہی ترکیبی قضا یا بائے جاتے ہیں،اس کیے بہتر ہوگا کہ پہلے ہم اضیں کو مثال کے طور برے کر ویکھیں۔ یو نکه سندسے کے قضا یا بدیسی طور پر اور یقینیت کے ساتھ معلوم کیے جاتے ہیں اس لیے ہیں پرجیتا ہوں کہ ہم یہ قضایا کہاں سے اغذ کرنے ہیں اور ہما دی عفل کس بنیاد یہ اِس قسم کے وجوبی کلیات تر تیب دبنی ہی۔ مرف دو سی ذریعے ہو سکتے ہیں۔ نصور یا مشاہرہ اور ان کی دو سی صورتلیل بین ا بدری یا تجربی، دوسری مشق لینی تجربی تصورات یا تجربی مشا ہے سے صرف الیے ہی ترکیبی قفها يا عاصل مو سكت بيس جو تجربي مول اور أن بس وته کلّبت اور وجرب بنیں یا یا جا سکتا جو مندسے کے نضایا کی خصوصیت ہو۔ اب ان قضا یا کے ماصل کینے کامرف

ایک بی دراید ده گیا اینی فالص تصفریا بدیسی مشابده، ظاہر ہو کم نصور مف سے نو ترکیبی ہنیں ملکہ صرف تعلیلی ففایا حاصل ہو سکتے ہیں، اسی تفقیے کولے بیجیے کہ دوخلوط مُستقِيم سن كوئى مكان نهين گيرا جا سكتا بين كوئى شكل نبين بن سکنی اور اسے خطوط مستقیم کے نصور اور دوکے عدو کے تصویر سے افذ کرنے کی کوشش مجھے، یا اس تفیع کو کہ تنبن خطوط مستقيم سے شکل بن سکتی ہی ۔خط اور عدد کے تصور سے افند کرکے و کھائیے - آب کی ساری کوشش کے کار نابت ہوگی اور آپ کو جبوراً مشاہدے سے مدولینی براگی، جس طرح کم ہندسے بیں ہمیننہ بی جاتی ہی لینی آپ مشاہدے كومعروض فرارديس كيداب سوال بربوكه يرمشابره بيى ہو یا تجربی - اگر بہ تجربی ہوتا تواس سے ایک کلی اور یقنی تفيية افذ نبيس كيا جا سكتا تفا. اس ليك كر تجرب سه البيد تفایا حاصل ہیں ہوسکتے ۔ اس لیے آپ کو ما ننا پوے گا کہ آ ب کا معروض بدیبی مشاہدہ ہم اور اسی پر ہے تركيبي تفيي كي بنيا و ركيس كيد أكرآب بين بديي مشاب كى قورت نه مونى اور يه داخلى تعبين متورت كى جنيت سے اس (خارجی) مشاہدے کی شرط لازم نہ ہوتا، اگر معروض (منْلًا مَثْلَتْ ) بنير و فنوع كى نسبت كے بجلئے فرد كوكى شى ہوتا تو آپ کس طرح کہ سکتے سفے کہ جو صفات آپ کے داخلی

تعینا ت کے مُطالق سُنلت کے تصورین ضروری میں، وہ

غود مثلث ميں موج د بين - آب اپنے تين خطوط كے تعويد میں ایک نئے بھڑ رشکل کا اضافہ نہیں کر سکتے ہے ۔ اور به جمته لازمی طور مرخدد معروض میں با یا جانا جا ہے تھا۔ کبونکہ اس متورت میں معروض آب کے علمے پہلے مرجود ہوتا احد اُس کا یا بند نه موزا - پس اگر مکان داور اسی مل زمانه میں) معض آب کے مشاہدے کی صورت نہ ہوتا اجس میں دُه بديبي واخلي تعيماً ت موجدو بين جن محدمطابق اشيا آپ کے بیے معروضات فارجی نبتی ہیں اور عن کے بغیر بیمعرفا بجائے خود کھر ہنیں ہیں ، نو آ ب خارجی اشیا کے منعلّن برہی طور یہ کوئی ترکیبی معلومات حاصل ہی نہیں کر سکتے ستے۔ اسِ بلے یہ بات صرف مکن یا اغلب نہیں بلکہ یفننی ہو کہ زمان و مکان کل د واغلی اور خارجی / تجربے کی شرط لائیم کی خیبت سے صرف ہما رے مشاہدے کے داخلی تعبینات ہیں اور ان کے لیا طسے نمام معروضات محض مظاہر ہیں نہ کم انبیائے حقیقی۔ اسی لیے جہاں نک آن کی صوریت کانعلّق ہو ہم بیت سی باتیں بدیں طور پر کہ سکتے ہیں لیکن اس شی ختیقی کے متعلق بو ان منطابر کی بنیا دہی آبیب حرف ہی

وہ، فارجی اور واخلی حس کی تصوریت لینی تمام حسی معلوبات کی مظہر بت کے اس نظریے کی تصدیق اس بات پر غور کرنے سے معلوبات ہے کہ بھا رہے علم میں جتناج دشاہے

کا بحد اس بین راحت و الم تجربی اصبال اور اراده داخل بنیں ہو اس میے کہ وہ علم بہیں کہا ما سکتا، اس میں سوا معامات دجم) تغیر متعامات د مرکت، ادر قدانین تغیر د فوک تُدَوّن ) کے اور کچد سیس - خور وہ شی جو کسی مقام پر موج دیج اور وہ تبدیلی جو تغیر مقام کے علاوہ اٹیا بیں واقع ہوتی ا ہو، مشاہدے میں ہنیں آسکتی ۔ ظاہر ہو کہ صرف علاقوں کے کے معلوم کرنے سے تو وشوکا علم حاصل ہیں ہوتا۔ بیں ہم یہ کم سکتے ہیں کو چونکہ فارجی خس کے ذریعے سے مرف علاقول ہی کا اور اک ہوتا ہی یہ اوراک صرف معروض اور موضوع کے علاقے پرمشنل ہو اوراس سی شوغیقی کی ماہتت ننا مل نہیں ہی ۔ بین حال دا خلی مشا ہے کا ہو، علاوہ اس کے کہ اس کا اصل ماقہ وہی فارجی حس کے ادراکات ہیں جر ہمارے نفس میں دیے جانے ہیں فرد زمات میں کے اندر یہ تصورات دیے ہدتے ہیں بوان کے تجربی شورسے بیلے مرجد د ہوتا ہی اور صوری تعین کی چینت سے اس دیج جانے کے عمل کی بنیا دہو، قامی یے بعد و گرے ہونے ، مانھ ساتھ ہونے اور تغیر کے باوجود قائم رہنے کے علا فول ہی یہ منتقل ہی۔ وہ ادراک جوسر معرف کے تعددے پہلے موجد مراستا ہر، اورجب و مرف علاقوں پرمشتل ہو، تو صور رہ مشاہرہ ہی ، جو نکہ اس مشاہم میں مرف آسی معروض کا ادراک ہوتا ہی جدنفس کے اندر

ويا جاتا ہو اس ليے وہ صرف ايك طرافية ہو مس سے كم نفس اینے ہی عمل سے بینی ادراک کو اپنے سامنے پیش كينے سے فود ہى منا تر ہونا ہو۔ پس وہ صورت كے لحاظے ایک داخلی حس ہی۔ جدا دراک حس کے درایع سے ہو وہ اس مدیک ہمیشہ مظہر ہوتا ہو ۔ اس ب یا نو وا خلی حس کے وجد وست انکار کرنا پرطے گا یا برماننا رہے گا کہ فود مدفوع جد داخلی حس کا معروض ہی محف انب مظهر ہی ۔ البتہ اگر ایس کا مشاہرہ حیتی ہنیں بلکی نظلی ہو نا تو و اینے آپ کو مظہر کی چینت سے نہ دیکھنا۔ ہما را تصویّہ وات معف شعرب ننس تک محدود ہی - اگراہی کے ذریعے سے موضوع کو معروض کا حضوری علم عاصل ہو سکتا تدید وا غلی مثنا ہرہ عقلی یا مشا ہرہ معتول کہلاتا۔ مگھہ انسان کوشعوں ِ ذات سے سلیے داخل ا دراک کی ضرورت ہو ا در یہ میں طریقے سے نفس کے اندر واقع ہو"ا ہی احضوری عِلْم بنیس ہوا بلکہ اس سے تمیز کینے کے لیے اُست میں کہنا چانسیے ۔ اگر ہما دی شعور ذات کی تقدید کیفیا ت نفس الم كمنا چا ہتى ہى تو ائس كے ليے خرورى ہوكہ دُه انتحالى طور بران کیفیات سے منا نر ہو۔ اس کے سوا مننا ہرہ ذات کا کوئی طریقتر ہنیں۔ مگر اس مٹنا ہدے کی صورت جو پہلے سے نفس میں موجود ہی، جس کے مطابق کثرت معروضات نفس میں مکھایائی جاتی ہو، وہ زمانے کا ادراک ہو، اس میے کہ

ننس اینا مشابره اس طرح نهیس کرتا که است بلا واسطرحضدی عِلْم بعد بلكه اس طرح كيروه اندروني كيفيّات سي متا ترمونا العنى شوختينى كى جينيت سے نہيں بلكه مظهر كى جينيت سے: (۱۷) جب بس بر کنتا بول کر زمان و مکان بس فاری معان كا مشايده اور مشايدة ننس دونون كا ادراك اس طرح بوزيا ہو جس طرح وہ ہمارے حواس کو متاثر کرتے ہیں بینی مظہری چنیت سے، نوارس سے یہ مراد نہیں کیے یہ معرد فعات محفی موہم ہیں۔ اس کیے کو مظہر کی چندت سے تو معروضات بلکہ وہ صفات بھی جیم ان کی طرف شوب کرتے ہیں ،حتیقی سمجی عالیں گی ۔ البتہ چو کہ یہ صفات موضوع کے طریق مشابرہ اوراس کے اورمعروض کے نعلق برمنحصر ہیں اس کے ہم معروض کی جنیت مظهری اور جنیت حقیقی بین نمیز کرینه بن-ہس بیرے اس قدل کے کہ زمان وسکان کی طرف میں جرمفان ان کے شرط وجود کی چنیت سے مسوب کرتا ہوں ، وم معروضات میں ہنیں بلکہ میرے طریق مشاہرہ میں پائی جاتی ہیں، یہ معنی بنیں کہ اجسام کا خارجی وجود یا میرے نفس كا دا فلي دجد ، جس كا مجمة شعود بونا بر ، من ديم بر . به فود بهارا قصور بوگا اگر بم مظهر كومونهوم مجدين داس كى دمدارى

حتی مشاہدات کی تصورت سے اصول یہ عابد نہیں ہوتی بلکہ اس کا دھونے کئی مشاہدے کی ان صورتوں کی معروضی خفیقت کا دھونے کے۔ تو ناگر یہ طور پر کال اشیا کا دھو و صف موہوم بین کروہ جائے گا اس لیے کہ جب انسان زبان و مکان کو ایسی صفات سبھے جو اپنے امکان کے لحاظے اشیائے حقیقی بیس پائی جا سکتی ہوں اور بھر آن مشکلات پر نظر ڈالے، جن بیس یائی جا سکتی ہوں اور بھر آن مشکلات پر نظر ڈالے، جن بیس وہ اس نظریے کی وجہ سے سبتلا ہو جا ناہی ، بعنی یہ کر آسے دو نا محدود اشیا فرض کرنی پرط تی ہیں جو نہ توجہ جر ہیں صفات لائنگ ہیں مگر بھر بھی موجہ و ہیں بلکہ کل اشیا جو ہر کی صفات لائزم ہیں اور اگر نمام موجہ و ہیں بلکہ کل اشیا ہو ہائیں، تب ہی باتی رہیں گی نووہ نیک ول برسطے کی اس بات جا ہیں، تب ہی باتی رہیں گی ، تو وہ نیک ول برسطے کی اس بات براعتراض نہیں کر سکتا کہ اس نے اجسام کو عف موہو مات فالہ براعتراض نہیں کر سکتا کہ اس نے اجسام کو عف موہو مات فالہ

بھتہ صفی اسین اس کے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو بھا سے عاس سے باموضوع سے تعلق رکھتی ہج مورض خواس کے وہم قواس کے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو بھا سے عاس سے باموضوع سے تعلق رکھتی ہج محروض خین کہ وہ چیز جو بھا سے عاس سے باموضوع سے تعلق رکھتی ہج محروض خین کہ وہ چیز جو خودمورض خین کہیں ہیں اور اس کے اور موضوع کے علانے بین ہمین بھی ہمین بات ہے اور کی جانے کے اور موضوع کے علانے بین ہمین ہمین بھارت کی جانے ہمیں اور اس میں وہم کا کوئی وہل ہیں بہمالی وہم کا کوئی وہل ہیں بہمالی وہم کا کوئی وہل ہیں بہمالی اس کے اور موضوع کے قبلے اور خارجی مورف ہے جو اس کے اور مان کے مقدمی میں اور اس میں انسان کے حقیقی میں اور اس میں انسان کے حقیقی میں اور اس میں انسان کے حقیقی میں اور اس کی بنا پر تعدیق اور خارجی مورف کے اور موضوع کے تعلق سے قطع نظر کرے نہ و برکر یں اور اس کی بنا پر تعدیق اور خارجی موسی کے انسان کے خارجی کی بنا پر تعدیق اور خارجی کی دوران کے اور موضوع کے تعلق سے قطع نظر کرے نہ و برکر یں اور اس کی بنا پر تعدیق آئیدا

دیا بلکہ تود ہما را وجود ہی جواس نظریے کے مطابق ایک دجود لاشی لینی زمانے سے وابستہ کیا جاتا ہی خود اُسی کی طرح موہم موکر رہ جائے گا ادر یہ ایسی مہمل بات ہی جو آج مک کسی نے نہیں کہی۔

دم، الليات بين ايك الي معردفن كانسور كيا ما تا بوجد نہ صرف ہمارے ساہے بلکہ اپنے لیے بھی حتی مشاہرے کا معریض ہنیں ہوتا اوراس کا فاص اپنام کیاجانا ہو کر آس کے مشاہرے سے ندمان و مکان کے تعینات دور کر دسیے جا ہیں، مگر ہمیں اس کا کیا حق ہے جب ہم دو نوں کو اشائے حقیقی کی صورتیں فرار دے میکے ہول اور وہ میں ایسی صورتیں جد استباکی شرط دجود کی جنبت سے خدواشیا کے معدوم ہونے کے لوا بھی یا تی رستی ہیں، اس لیے کہ اگر زبان ومکان مطلق وجود کے تعینات ہیں تو فداکی سنی کے تعینات بھی موٹے جاہیں غرض ہم اُنجیں اشیاکی معروضی صورتیں فرار نہیں دے سکتے اور اس کے سواکوئی چائے، نہیں کہ اُنھیں اسپنے خارجی اور د اخلی طراق مشا بره کی موضوعی عنورنین مجیس ـ برطراق مشّا بره حِيتى اس وجرسے كهلانا بي كد وه بلا واسلم نہيں ہى. لعنی اس کے در لیے سے معروض خود بخود مشاہرہ بیں ہمیں آبا۔ د البیا مشاہرہ ہما رہے خیال ہیں ذات از لی کےسوا ادیکسی کاہنیں ہو

بھیہ صفرہ اسبق قائم کریں، تو یہ وہم یا ارتباس کہلاہے گا۔

سکتا) بکہ معروض سے وجود کا پابند ہو بینی اسی طرح ممکن ہو کہ معروض موضوع کی تو ت ادراک کو متا ترک ہے۔

بر خروری نہیں کو لہ انی و مکا فی طریق مشا ہرہ مبرف انسان ہی کی حس کے لیے مخصوص ہو۔ ممکن ہو کو کل محدود انسان ہی کی حس کے لیے مخصوص ہو۔ ممکن ہو کو کل محدود سے مطابقت رکھتی ہوں د اگر چہ ہم اس سئلے کا کوئی فیصلہ بنیس کر سکتے ہا س عومیّت کے یا وجود یہ طریق مشا ہرہ حیتی بنیس کر سکتے ہا اس عومیّت کے یا وجود یہ طریق مشا ہرہ حیتی مشا ہرہ عقلی نہیں ہی ۔ الیسا مشا ہرہ تو مندرجہ بالا دلاکل کی مشا ہرہ عقلی نہیں ہی ۔ الیسا مشا ہرہ تو مندرجہ بالا دلاکل کی مشا ہرہ عقلی نہیں ہو۔ الیسا مشا ہرہ تو مندرجہ بالا دلاکل کی مشا ہرہ سکتا ہو الیسی ہستی کا ہرگزائیں ہو سکتا ہو الیسی ہستی کا ہرگزائیں ہو سکتا ہو الیسی ہستی کا ہرگزائیں ہو راینی اس کا وجود دیسے ہوئے معروضا ت کی نسبت سے ہو راینی اس کا وجود دیسے ہوئے معروضا ت کی نسبت سے من من ہوتا ہوں تا ہم یہ آخری بحث ہما رہے نظریًہ حِسیّات میں صرف تو فیص کی جینیت رکھتی ہو نہ کہ استدلال کی ۔

## قبل تجربي حبيات كاغاتمه

یہ بہلاج کو ان اجزا میں سے جو قبل تجربی فلنے کے اس عام مسئلے کو حل کرنے سکے لیے مطلوب ہیں ، کم بدیبی ترکیبی فضا یا کیوں کر ممکن ہیں ؟ یہ بڑن بدیبی منت بدے لینی زبان و مکان پرشنل ہی ا در جب ہم بدیبی ترکیبی تصدیفات

بیں دیدے ہوئے تھور کے دائرے سے آگے بڑھنا چاہتے
ہیں ۔ تو ہی وہ چیز ہی جو تھور ہیں نہیں بلکہ اس کے متابلے
کے مشا بدے ہیں پائی جاتی ہی ادر اس تصور کے ساتھرکیی
طور پہ جوڑی جاسکتی ہی ۔ اسی وجہ سے یہ تصدیقات محسوس
اشیا یک محدود ہیں ادر صرف انفیں معرد فعات کے لیے
بر تجربے ہیں آسکتے ہیں ، استنا در کھتی ہیں ہ

قبل تجرتي متياديا

(حصته دوم) قبل بخر بی منطق همهمیشید

رب برب ۱۱) عام منطق کیا ہو ؟

ہما رہے نفس میں علم کے دو بنیا دی ما تعذبیں۔ ایک تو

ادر اکات فبول کرنے کی توٹٹ د انعما لیت تائثر / دوسرے ان

کے ذریعے سے معروض کا علم حاصل کرنے کی قوت (فاعلیت

تصور) - اقل الذكر ذريع سے معروض بما رے سامنے پيش كيا جاتا ہى۔ آخرالذكرك ذريع سے دُه اس ادراك كى تبدت

یں ج ما ہو ہمر الرمرے در بیتے سے دو ایس ادروں و سبت سے (محض نفس کے ایک تعین کی جندیت سے) تعمق کیا جاتا

سے ( عقل مس سے ایک بین ی جبیت سے) تصور بیاجا ما ہو۔ فرض ہما دا علم مشا ہدے اور تصور بیشنمل ہوتا ہی بیانچہ

ہر اور تعلق د بغیر اپنے جو الا کے مشا ہدے کے اور نہ مشا ہرہ بغیر ا

تفعود کے علم بن سکنا ہی ۔ یہ دونوں با تو خانص ہوتے ہیں با غربی - تجربی بہ اُس وفت کہلاتے ہیں جب ان میں حتی ادراک

کا جڑے نشا مل ہو رجیس کے بیے معروض کا وافعاً موجود ہوناضروری ہیں۔ ہی اور خالص ایس وفت جب ادراک حس سے مخلوط نہ ہو۔

ستی ادراک کوہم محسوسات سے علم کا مادہ کہ سکتے ہیں۔
ایس لیے خالص شا ہرے بیں صرف وہ متورت ہوتی ہی اور جیس کے مطابق کوئی خاص معروض مشا ہدہ کیا جاتا ہی اور خالوں تعروف وہ صورت جیس کے مطابق ہرمعرف خالوں تصورت جیس کے مطابق ہرمعرف خالص مشاہدات یا تعودات ہی جیال کیا جاتا ہی - صرف خالص مشاہدات یا تعودات ہی جہ بی طور پر ممکن ہیں - تجربی تعودات ومشاہدات بغیر تجربے یہ وجود ہیں نہیں آ سکتے -

ہم اسپنی نفس کی اس انعالی توت کو جرا دراکا ت

ہول کرتی ہو، اس کے تا گرکی بنا پر حس کتے ہیں اور وہ

قرت جو فو تصور آت بیدا کرتی ہو لینی علم کی فاعلی قوت فہم

کہلاتی ہو۔ یہ ہما دی فطرت ہیں داخل ہو کہ ہما را مشاہدہ ہمیشہ حسی ہوتا ہی ۔ مشاہدہ نام ہی ہی اس طریقے کا جس سے کہ وشی ہوتا ہی ۔ مشاہدہ نام ہی ہی اس طریقے کا جس سے کہ قریب معروضات سے متاثد ہوتے ہیں ۔ اس کے مقلیلے ہیں وہ قریب خوس سے کہ حق فوت کا جس سے کہ فوت نہیں کہ اس کے مقلیلے ہیں وہ تو تن جس سے کہ حق مقاہدے ہیں اس کے مقابلے ہیں وہ تو تن جس سے کہ حق مشاہدے سے معروض کا تصور کیا جاتا ہو اس کے کہ کہ کہ معروض ہما رہے سامتے بیش نہیں کیا جاسکتا اور بغر فیم کے آس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ۔ تصورات کے جاسکتا اور بغر فیم کے آس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ۔ تصورات کے بغیر مشاہدے کے بیا د ہیں ۔ مشاہدات لینر نصورات کے مشاہدے کے ذریعے سے معروض سے مطابقت ویناہا تنا دینی مشاہدے کے ذریعے سے معروض سے مطابقت ویناہا تنا دینی مشاہدے کے ذریعے سے معروض سے مطابقت ویناہا تنا دینی

تعدرات کے تحت میں لانا) یہ تو تنیں ایک دوسرے کا کام ہنیں کرسکیں ، نہ فہم کسی چیز کا مشا ہدہ کر سکتا ہو نہ حواس کسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں - صرف ان دونوں کے اتحادی سے علم وجود بیں آ سکتا ہی - مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کم ہم ان کے فراکش کو خلط ملط کر دیں، بلکہ یہ ضروری ہو کی أُ خُين احتياط كے سائت ايك دوسرے سے الگ كيا جائے۔ اس بیے ہم حس کے عام اصوادں کے علم ببنی مبیات اور فہم کے عام اصواد اسے علم بینی منطق میں تفریق کرتے ہیں۔ منطق پر مبی دو ببلوست نظر ال جا سکتی ہو۔ یا لو دہ فہم کے عام استعال سے بحث کرتی ہی یا اس کے فاصل ستعال سے۔ اول الذكر خيال كے وجد بى اصول پر شمل ہوجن پر نہم کا استعال موقوف ہی اور آسے صرف اس استعال سے سروکار ہو، اس سے بحث ہنیں کہ اس کا معروض کیا ہو۔ آخرالذكر بعنی فہم کے خاص استعال کی منطق ان اصولوں بیشتل ہوجن کے مطابق کسی فاص فیم کے معروضات کا میر طور برخیال کیا جاتا ہو۔ اقدل الذكر كوسم " مبادى منطق" اور آخر الذكر كوسي مخصوص علم كا وستوداء كين بي -

به دستنورمنطقی اکثر مدارس فلسفه بین تمهید کے طور پر علام مخصوصه سے پہلے برط صابا جاتا ہی حالا کم عقل انسانی کی نشو و نما کے لحاظے یہ اُس دفت تدون ہوتا ہی جب علوم کی تدوین ہو تھی ہو اور اُن کی محیل و تہذیب کا صرف آخری

درجہ یا تی دہ گیا ہو۔ اس لیے کہ انسان ان تواعد کوجن کے مطابق معروضات ایک با فاعدہ علم کی شکل اختیار کرتے ہیں اسی وقت ترتیب دے سکتا ہو جب قدہ پہلے سے ان معرفاً کے منعلق گہری وا قفیت رکھتا ہو۔

عام منطق بمي دو طرح كي بهوني بو- فانص منطق اورعملي منطق - اول الذكريس مم تطع فطركسية إب أن تمام تجريي تبینات سے ،جن کے مانخت فہم کا استعال کیا جاتا ہو شلاُ واس كا اثر، تغيّل كاعل، عا دات ورّح أنات وغيره كي قدّت اليني إن سب چیزوں سے جن سے تعقبات پیدا ہوتے ہیں بلکہ کل اسباب سے جن سے ہمیں صبح یا غلط معلومات حاصل ہوتی ہی کیونکہ ان سے نہم کو صرف اپنے استنمال کی مخصوص متورنوں یں تعلّن ہوتا ہی جنیب جائے کے لیے تجربے کی ضرورت ہی۔ غرض خالص عام منطق کو صرف بدہبی اصّو لوں سے تعلّق ہم اور یہ فہم کا ایک ضا لطہ ہی مگر صرف اس کے صوری استعال کی صر نک بلا لحاظ اس کے کہ اِس کا معروض کیا ہو۔ البّنه عام منطق کی علی نسیم اُن فوا عدسے بحث کرنی ہی ،جن کی رُو سے فہم کا استعال دا فلی تجربی تعینات کے مانخن، جربم نفسیات سنے معلوم کرنے ہیں ، کیا جاتا ہی ۔ گو اس بیں تنجر فی عنا صرموج د ہیں مپر ہمی وہ اس لحا السے عام منطق ہو کہ اس کے ترنظر فهم كا عام المنتمال بلا تفريق معروضات بوتا بهو اس لي وَهُ نَهُ تُوهِمُ كَا عَامَ صَا لِطَهِ ہِي اور نہ علوم مخصوصہ كا دستور ہي-

بلکہ صرف فہم کے معمد لی استعال کی اصلاح و تہذیب کا ایک ذریعہ ہی۔

اس کے عام منطق کے فالص نظری حصے کو اس کے عملی حصے سے باکل اگل دکھنا چاہیے۔ اصل بیں علم کی جنیت صف بہلا ہی حصیہ دکھنا ہو اگر جہد وہ مختصر اور خشک ہو جسیا کہ قوت فہم کے ایک بنیا دی علم کی با قاعدہ بحث کو ہو نا چاہیے۔ بیس اس میں منطقیوں کو ہمیشہ دو اصول پیش نظر دکھنا ضروری ہی اس منطقیوں کو ہمیشہ دو اصول پیش نظر دکھنا ضروری ہی اور اختلاف معروضات سے قطع نظر کرتی ہی اور صرف خیال اور اختلاف معروضات سے قطع نظر کرتی ہی اور صرف خیال کے صودی قواعدسے سروکا در دکھتی ہی۔

(۷) بہ حینیت خانص منطق کے وہ نظری عناصرے پاک ہو۔ اور نفیات سے کوئی مدو ہنیں لیٹی رجیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ رکھا ہی ضابطہ فہم میں نفیات کو مطلق دخل ہنیں ۔ یہ ایک تدلل نظریہ ہی اور اس کا ہرجمدُ کا مل طور پر بدیبی ہی۔

ر بر فلان علی منطق کے اس عام مفہوم کے کہ وہ جند مشقد ں کا مجمد عمر ہی جن کے نواعد عام منطق میں بتائے گئے ہیں) میں علی منطق ان قوا عد کو کہتا ہوں جن کے مطابق فر سے فرت فرص کے مطابق کیا جاتا ہو، بعنی دہ موضوع تو ت فرت فہم کا وجوبی مقرون استعال کیا جاتا ہو، بعنی دہ موضوع کے عارضی تعبتا ت کے مطابق کام میں لائی جاتی ہو، جو اس استعال میں اور جنمیں ہم

صرف تجربے ہی سے معلوم کر سکتے ہیں ، اس ہیں توجیبہ کے فلل اور تسلسل ، غلطیوں کے مبداد ، شک وشہرا ور بقین وغیرہ کی کنیات سے بحث کی جاتی ہی۔ قالیس عام منطق کو اِس سے وہی نسیت ہی جو نظر بنہ ا فلاق کو ، جس ہیں صرف عام ارادہ فی ختار کے وجربی ا فلاتی تو انین ہوتے ہیں ، علی ا فلاقیات سے ہی ۔ علی علم ا فلاق میں ، ندکورہ بالا قو انین پر اصابات ، فواہشات اور جنہ ہا ت کی مزاسمتوں کے لحاظ سے غور کیا خواہشات اور جنہ ہا ت کی مزاسمتوں کے لحاظ سے غور کیا جاتا ہی جو انسانوں کو کم و بیش پیش آتی ہیں اور فرہ کیمی منطق کی طرح تجربی اور نسیاتی عناصر کا عنا دے ہی ۔ منطق کی طرح تجربی اور نسیاتی عناصر کا عنا دے ہی۔

# فبل نجر بي منطق كيا بهو ٩

جسیا کو ہم کو بیکے ہیں عام منطق علم کے مشمول سے البنی اس کی اور معروض کی نسبت سے الطح کظر کر سکے اصرف معلوماً کے باہمی تعلق کی منطقی صورت سے بعنی خیال کی عام صورت سے بحث کرتی ہی ۔ مگر چو نکہ مشا ہوات کی دونسمیں ہیں ایک فالص دو سری تجربی (جسیا کہ تجربی حسیا ت میں بیان کیا جا بی ہوی اس لیے معروضات کے تصور میں بھی فالص اور تجربی کافرق اس منطق البی ہونا چا ہی کوق معلومات کے تصور میں نظر نے کی عالم ق

مرة منطق جو معروض کے خالص تصورکے تو اعدیرمشمل ہو اپنے داکرے سے اِن مرب معلومات کو خارج کر دہتی ہو جن کا مشمول تجربی ہو۔ بہ نئی منطق ہمارے علم معروضات کے ما فند سے بھی اس مد تک بحث کرے گی جہاں کے کم وه خدد معروضا شن کی طرف شریب مذکرا جاست، درا ب حالبکہ عام منطق کو علم کے ما خدست سروکا رہیں بلکہ وء نه ادراکات که ، خواه ان کی اصل بدیبی سویا تجربی ، صرف آن توابین کے لحاظ سے دیکھنی ہوجن کے مطابق عقل اپنے عمل خیال کے دریعے اُن میں باہمی تعلّق قائم کرتی ہم بعنی اس کو صرف اس سے غرض ہی کہ آئیس صورت عقلی ہیں لے آتے، اس سے بحث ہنیں کہ ان کا مافذ کیا ہو۔ بها ل بین ایک ضروری بات کنتا بهول جو اس کتاب کے تمام آئندہ میا دیت کے لیے اہمیت رکھنی ہو اورمیں كا برط هنه والدن كربرابر لها ظ ركمنا جاسيه، دُه بري كم سب بربی معلومات بنیس ملکرمرف و بی معلومات جو بیس یہ تباتے ہیں کو کس طرح جند خاص ادراکا ت (تصورات یا مشا ہدات ) صرف بدیبی طور پر ممکن ہیں یا استعال کیے جانے ہیں، فبل تخربی العنی معلومات کے بدیسی امکان مااستعال سے تعلق رکھنے والے) کہلانے ہیں۔ اس لیے نہ تو مکان اور نه أس كاكوى برببي سندسي تعبّن قبل تجربي ادراك بود بلکہ صرف اس بات کا علم کے یہ ادراکات تجربے سے افوذ ہنیں ہیں اور بدہبی طورسے معروضات تجربہ پر عاید کیے واسکتے ہیں ، قبل تجربی کہلائے گا۔ اسی طرح معروضات کے کئی تصوّد کے ساتھ مکان کی نسبت قبل تجربی کئی تصوّد کے ساتھ مکان کی نسبت قبل تجربی فریت مرف حتی معروضات میک محدود ہو تو اُسے تجربی کہیں گے۔ پس قبل تجربی اور تجربی کا فرق حرف ما خذعلم کی تنقید سے تعالی دکھتا ہی نہ کہ اُس علاقے سے جدعلم اور محروض علم میں ہوتا ہی۔

ہم اس تو تع بیں ، کم شاید لبعض الیے تصوراً ت پائے اسکیں ، مشاہدات کی جنیت سے ہیں ، بلکہ فالص قوت خیال کے اعمال کی جنیت سے ، لینی ہوں تو وہ تصورات مگر حس یا تجربے سے مغروف تو تو نوب فوت فیال موس یا تجربے سے ماخوذ نہ ہوں ، عقل محض بعنی خالص فوت فوت فیم اور فوت محم کے معلومات کے ایک علم کا فاکہ اپنے ذہن فیم اور فوت محم کے معلومات کے ایک علم کا فاکہ اپنے ذہن فیم تور کیا جاتا ہو ، میں جس کے ذریعے سے معروف مات کے مافلا معلومات کے مافلا میں منطق معلومات کے مافلا کی منطق معلومات کے مافلا کی منطق معلومات کے مافلا کے گا اس کے کہ اُسے صرف نعقل کے قوانین سے تعلق کے بو اور وہ بھی صرف اُسی مدتک جہاں تک کہ معروضات ہو بیر بدیبی طور سے غور کیا جائے یہ فلاف عام منطق کے بو بر بدیبی طور کرتی ہو ۔ بر بلا بین خالص عقلی معلومات پر بلا بخر بی معلومات اور بدیبی لینی خالص عقلی معلومات پر بلا نفر ابن غور کرتی ہو۔

(4)

عام منطق كي تفييم علم تحليل (اناله طيقا) اورعلم كلام ميس ایک برانا اورمشهور سوال ہو جو لوگ اپنے خیال میں منطقیو کو تنگ کرنے کے بیے کیا کرتے سے کو یا تو وہ شش و پنج میں بیٹا کہ رہ جائیں یا اس کا اعتزاف کریں کیے فتو کچھے نہیں عاشتے اور ان کا فن فض بے کا رہی ، ور سوال یہ ہے کہ حق " کسے کتے ہیں ؟ یہاں حق کی یہ مجبل تعربین کیر وہ علم اور اس کے معروض کی مُطابقت کا نام ہی، پہلے سے تسلیم کر لی گئی ہی۔ پرچتنا یہ ہو کر ہرعلم کیے خق ہونے کا عام اور نقبنی معیار کیا ہی انسان کی ایک عقل مندی کی ایک برای اور ضروری علامت یہ ہو کہ ور مانتا ہو کہ اسے معقو لیت کے ساتھ کیا سوال کرنا چاہیے، اس بلے کہ اگر موال خروبے تکا ہو، اور اس کا جراب د بنا ففول ہو تو نہ صرف <u>پر بھنے</u> والے کے لیطعتِ نثرم<sub>ا</sub> ہو بلکہ اس سے کبھی کبھی بر نقصان بھی ہوتا ہو کم غیر محاط جراب دینے والا دصوكے میں آكربے مسكے جراب دينے لگنا ہى اور (بر نول قدما کے) ایسا معلوم ہوتا ہو کو ایک شخص کمرے کا ودوھ دد سنا چا سنا ہو اور دوسرے نے پنیج جبلنی لگا رکھی ہو۔ اگرین اعلم اور اس کے معروض کی مطابقت کا نام او تداس کے ذریعے سے اس معروض اور دو سرے معروضات میں تمیز ہونی ضروری ہو۔ اس کئے کر جو علم اس معروض سے جس

کی طرف و منسوب کیا جائے مطابقت نہیں رکھتا ، و و اس باطل ہو خواہ اس بیں اور دو سرے معروضات بیں مطابقت بائی جاتی ہو۔ خی کا عام معیار تو و کہ کہلائے گا جوتام معلما کے لیے بلا تفریق معروضات مستند ہو۔ مگر ظاہر ہو کہ اس بی معلوبات کے بید بلا تفریق معروضات مستند ہو۔ مگر ظاہر ہو کہ اس بی معلوبات کے مشمول سے رئینی ان کے اور معروضات کے علاقے سے ) قطع نظر کرنی پڑے گی ، حالانکہ خی کو اسی شمول سے مشمول علم کی حقیت کی حام علامت کیا ہو لینی خی کی کوئی مشمول علم کی حقیت کی حام علامت کیا ہو لینی خی کی کوئی مشمول علم کی حقیت کی حام علامت کیا ہو لینی خی کی کوئی مشمول علم کی حقیت کی حام ہا نا ناممکن ہو ہو تی کہ ہم نے اگر پر مشمول علم کی حقیت کی ہا حادہ کہا ہو اس سیا معلامت پڑھی ہی مشمول علم کی حقیت کی بر لحاظ مادہ کوئی عام علامت پڑھی ہی ہی میں جانے کہ خود اس سوال میں تنا فض موجود ہیں۔

اب دہ علم بہ لحاظ صورت دشمول سے کیسر فلع لظر لدکے ) تو یہ علم ہر ہر کہ جو منطق عقل کے عام اور دجوبی نوائین پر شقل ہی دہ اکفیس قدا نین کو حق کا معبار قرار دیتی ہو۔ وعلم ان کے منافی ہو وہ باطل ہی اس بیے کو اس بیام ان کے منافی ہو وہ باطل ہی اس بیا کو اس بیاک اندر انین عقل کی اندر نانین عقل کی اندر نانین عقل کی اندر نانین عام داند سے تعلق دکھتا ہی اور اس حد نک مل خیال کی صور ت سے تعلق دکھتا ہی اور اس حد نک مل خیال کی صور ت سے تعلق دکھتا ہی اور اس حد نک مل خیال کی صور ت سے تعلق دکھتا ہی اور اس حد نک مل خیال کی صور ت سے تعلق دکھتا ہی اور اس حد نک مل خیال کی صور ت سے تعلق دکھتا ہی اور اس حد نک

علم منطقی صورت کے با نکل مطابق ہو بینی آس بیں اندردنی تناقض نہ یا یا جائے مگر اس کے با وجود معروض سے مطابقت نر رکھتا ہو۔ پس حق کا منطقی معیار بینی علم کا عقل مرفہم کے عام نوانین کے مطابق ہونائے شک حقیقات کی لائد اورمنفی شرط ہو مگراس سے آگے منطق بنیس بط مسکنی اور آس فلطی کو جو علم کی صورت سے بنیں بلکہ اس کے مشمول سے تحلق د کھتی ہو، کسی معبار بر جا پنج کر دریافت بنیں کرسکتی۔ عام منطق عقل وقہم کے صوری علی کو اس کے عنا صر یں تعلیل کرکے اِن عناصر کو ہمارے علم کی منطقی تعدیق كے بنيادى اصول قرار ديني ہو- اس ليے ہم منطق كے اس مصفے کو انا لوطیقا یا علم نحلیل کہ سکتے ہیں ۔ بیائم سے کم حق کا منفى معبار ضرور ہو۔ اس ليے كم ہم سب سے پہلے اپنى كل معلومات کو اِن اصواوں کے مطابق جانچے ارر پر کھتے ہیں اور اس کے بعد آنیب مشمول کے لحاظ سے و مجھتے ہیں کہ آیا و و بر ا متبار معروض مثبیت حنیتت بھی رکھتے ہیں با ہنیں، محرج کد مفض صورت علم خواہ والمنطق کے قوانین سے پوری پوری مطابقت رکمتی ہو، علم کی ما ڈی (معروضی) خشفت ثابت کرنے کے لیے بہتت ناکا فی ہی اس لیے کوئی شخص یہ جُسارت ہنیں کرسکتا کہ مرف منطق کے ذریعے سے معروفات کے منعلق کوئی تعدیق یا دعوسے کرے۔ ارس کے میں ضروری ہو کر سیلے وہ منطق کے وائرے سے باہر

اِن معروضات سے میجے واقفیّت حاصل کرے اور سیر اس وا فنیتت کومنطقی فرا نین کے مطابق ایک مرم بوط کل کی شکل میں لانے کی کوشش کرے بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ آسے صرف اون فدانین کے معبار پر جائخ کر دیکھ لے۔ مگر اس فن بیں ، جو بظا ہر ہما رہے مل معلو مات کو خواہ ہم إن بين مشمول کے لیا قلسے یا اکل کورے ہوں؛ عقلی صورت بیں نے اتاہو، مچے الیسی دلغریبی ہو کہ ہم اس عام منطق کوج مرف تفعدلی کا ایک ضابطہ ہو، ایک ابیے دستورکے طور پر استعال کرنے كلتے ہیں ، جس كے دريعے سے معروضى قضا يا حبيقت بيں يا کم سے کم دکھا وے کے لیے فائم کیے جا سکتے ہیں۔ سے پوچھے تو یہ عام منطق کا ناجا رُز استعال ہو۔ بہر عال عام منطق اس فرضی دستور کی جینبت سے علم کلام کہلاتی ہو۔ اگرچہ تدیانے علم یا فن کے اس نالم کو بگرت سے متلف معنی میں استعال کیا ہے کیکن آس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہو کہ علم کلام ان کے یہاں موہو ات کی منطق کو کہتے حنة - ير سُوفُسُطَا بُبُول كا فن نَعًا كمِ وه احبَے جُہل كو ملكه ال مغالطوں کو جو وہ قصداً پیدا کرنے سے ، حن کا ربگ دے د یا کرتے ہے اور ائس صحت و ضبط کی، جو منطق جا ہتی ہو، نقل کرکے اس کے فن استدلال (طوبیقا) سے اپنے سبے بنیاد و عووں کی ناویل کرنے سفے بینا نجہ یہ ویک قابل و توق ادر مفيد نبنيم مي كم عام منطق جب تبى ابك دستورکی جینت سے دیجی جائے تو وہ محض مو ہو مات کی منطق بینی علم کلام ہو۔ اس لیے کو وہ ہمیں علم کے مشمول کے متعلق کی بہت ہو این بناتی بلکہ صرف علم اور معروض علم کی مطابقت کی صوری شرایط بیان کرتی ہو اور بھر تطف بیہ کو یہ شرایط معروض کے لیاظ سے بالکل لے کار ہیں۔ ہیں جب ہم اس سے دستورکاکام لینا چاہتے ہیں تاکہ کم سے کم صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری چینت سے ساتھ کہ دیا اورجب جی چالا اس کی تر دیدکر دی۔ صوت کے ساتھ کہ دیا اورجب جی چالا اس کی تر دیدکر دی۔ اس طرح کا استدلال فلنے کے نتایان شان ہنیں ہی۔ اسی سے بعض لوگوں نے علم کلام کا مفہوم مشکلات موہوبات اسی معنی میں لیتے ہیں۔ اسی معنی میں لیتے ہیں۔ اسی معنی میں لیتے ہیں۔

قبل تجربي منطق كي تقسيم

قبل تجربی علم تحلیل ( انا لوطیقا) اور علم کلام میں قبل تجربی منطق میں ہم تو تتِ فہم کی تجربیہ کرتے ہیں (اسی طرح جیبے قبل تجربی حسیات میں بیس کی ) اور اپنے علم کے اس حقیے کو جیس کا عناصر صرف نوت مہم ہی اور حصوں سے نایا ں کرے دکھاتے ہیں۔ مگر اس فالص علم کے برتنے کی نایا ں کرے دکھاتے ہیں۔ مگر اس فالص علم کے برتنے کی

یہ ناگز رشرط ہو کہ ہارے مشاہدے بین معروضات وسیے ہوئے ہول، جن پریہ علم استعال کیا جاسکے کیونکہ بغیر مشاہدے کے ہمادا ساداعلم معروضات سے خالی اور اس کیے کے نبیا د ہوگا ۔ بین قبل بقر بی منطق کا وہ حصتہ جس میں خالف عقلی معلومات کے عناصر آبینی دُد ا صول بیان کیے جانے ہیں جن کے بغیر کوئی معروض تصور ہیں کیا جاسکا. تنبل بتربی فلم تحلیل کهلاتا ہو اور اسی کو منطق متی ہی کہتے ہیں اس سبلے کہ جو علم اس کے مطابق نہ ہو، اس کا کوئی مشمول بنیس رہے گا، وہ کسی معروض پر عائد نہ کیا جا سکے گا اور ایس ملیے رحققت سے خالی ہو گا۔ مگر یہ بات ہما رے لیے بست بوی کشش ادر ترغیب رکمتی بو که صرف اِن عقلی معلومات اور اصول سے کام نے کر تجربے کے واکرے سے آگ برا مد جائیں ، حالا ککہ گربے کے سوا اور کسی ذریجے سے ہمیں وہ مادہ ربعنی معروض، ہاند بنیں آسکتا جس یہ یہ تصورات استعمال کیے جا سکیس۔ اس کیے ہماری عقل اس خطرے میں پط جاتی ہو کم عقل محض کے صوری اصول کا مادی استنعال کیے اور بلا تفریق این معروضات پر سبی عم لگکے جہمیں دیے ہدئے ہنیں ہیں، بلکہ شاید ان کا دیا جانا لیی طرح ممکن ہی ہنیں ہو۔ اصل میں قبل تجربی منطق عقل مے تجربی استعال کا ایک ضا بطہ ہو اور یہ ایس کا 'ناجا کر تصرف ہی کو ہم آسے عام اور غیر محدود استعمال کا وستور بنا دیں اور صرف عقل محض کی مدد سے ترکیبی طور پر عام اشیا کے متعلق نصدیق، دعولے اور فیصلہ کرنے کی جسّارت کیں، عقل محض کا یہ استعال متعلقا نہ استعال ہو۔ اس لیے قبل بجر بی منطق کا دو سرا حِقہ متنگلا نہ موہومات کی تنقید ہو، بجب جب علم کلام کو ، فن بنیں ہوجس جب علم کلام کو ، فن بنیں ہوجس بیں از عانی طور پر یہ موہومات پیدا کیے جاتے ہیں بلکہ عقل وہم کے فوق مجیعی استعال کی تنقید ہو تاکہ اس کے بی دعولے عقل وہم کو فلط ثابت کرے اور اس کے ہیں دعولے نہیا و زور اس کے ہیں دعولے نہیا و زور اس کے ہیں دعولے نہیا و زور اس کے ہیں دعولے نہیا ہو ، کھٹا کر دہن یہیں کہ رہ معمل کو معلی منا یا ہے ذریعے سے ایجا داور معمل کی تنقید کرکے اسے موضطا میں منا ہو ، کھٹا کر دہن یہیں کہ منا ہو ۔ معمل کی تنقید کرکے اسے موضطا معمل کی تنقید کرکے اسے موضطا معمل کی تنقید کرکے اسے موضطا ہو۔

#### قبل تجربی منطق کا پیہلا دفتر قبل تجربی علم تحلیل قبل تجربی علم تحلیل

بہ تعلیل ہمارے کل برہی علم کو خانص عقلی علم کے عناصر بیں تقییم کر دیتی ہیں۔ ایس بیں دیل کی باتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ (۱) یہ تصورات خانص ہوں نہ کہ تجربی (۱) ان کا تعلق مشاہدے اور حیس ہے نہ ہو بلکہ تون خیال اور قوت فیم

سے دس و م جاید تصورات ہوں اور مشق اور مرکب تصورا سے احتیاط کے ساتھ الگ کرلئے جائیں۔ دہمی ان کما 'نقشہ کمل ہو اور وہ خالص توتتِ فہم کے بورے وارُے بر حادی ہول مگر علم کی بہ کمیل محض اس تخینے کی بنا پر جو ننجر الے کی مروسے ایک مجموعہ تصورات کو اکٹھا کے تیا رکر لیا گیا ہو واُوق سے ساتھ اسلیم بہیں کی جا سکتی ۔ یہ صرف اسی صورت سے ممکن ہو کے کُلُ اید ہی فہی معلومات کا ایک ذہنی فاکر نبایا جائے اور اُن نصور اُن کی ، جن بر وہ مشمل ہیں، ایک خاص طریقے سے تقسیم کی جائے بعنی اُن کا ایک نظام مرانب کرایا جائے ۔ خانص تو تن فہم نہ مرف کل نجربی عنا صرف بلکہ کا حِسّی عناصر ہے بھی اُگا ہو ۔ وہ ایک مشتقل اور کا فی بالذات ومدت ہی، جس بیں فارج سے کوئی افنافہ نہیں کیا جاسکنا اس سبلے اُس کے علم کا عامع تصور ایک البا نظام ہوگا، جس کا ہم ایک فرہنی خاکے کے تخت بیں احاطرا در تعبین كرسكيس أوراس كى تحيل اور رابط باسمى كو ان معلومات كى صّحت والمثبّت کا معبار قرار دے سکیں جراس کے اندر كمتب جائيس ـ تيل پخربي منطق كا به دنتر دوكتا بو سيشمل ہی کہاں کتاب میں فہم محض کے نصورات اور دوسری میں أس سنے بنیادی فضایا بیان کے سکتے ہیں۔ قبل تبری عاشجلیل می بیک کتاب تاریخ می این این می بیک کتاب

تعلیل تصورات سے بمبری مراد وہ عام طریقہ نہیں ہی جو فلسفیا نہ مباحث ہیں رتا جاتا ہی کہ جو تصورات سلمنے آئیں ان کا مشمول کے کی کا طبحہ بجرے بیش نظر وہ کام ہوجیس کی اب کک کسی نے کونش نہیں کی بینی فرد توت نہم کا بجریہ کرکے ہیں کہ تعین کرتا ، بعنی انمیس فود فہم میں تصورات کے امکان کی تعین کرتا ، بعنی انمیس فود فہم میں جو ان کا مبدار ہو تلاش کرنا اور ان کے خالص اور عام استعال کی تعلیل کرنا ایس لیے کہ قبل تجربی فلفے کا اصل کام بھی ہی ہی ہی ہی جائیں ہو گئے ہی تصورات کی خطفی اسلام بی ہی ہی ، باتی جو کھی ہی تصورات کی جرابی فہم انسانی ہیں کوٹ ہو ۔ غرض ہم بربی تصورات کی جرابی فہم انسانی ہیں کوٹ ہو ۔ غرض ہم بربی تصورات کی جرابی فہم انسانی ہیں کوٹ ہم دی ہے ۔ نظش کریں گے جہاں وہ با لقرۃ موجود ہونے ہیں ، بیان نک کر تے فالص شکل ہیں بیش کریں گے ۔ فالص شکل ہیں بیش کریں گے ۔ فالص شکل ہیں بیش کریں گے ۔ فالص شکل ہیں بیش کریں گے ۔

### تخلیل تصورات کا بہلا باب وین نہم کے خالص تصورات کا سُراغ

وب انسان اپنی قرت ادراک کوکام بی لاتا ہو توشان مورات کا میں استی ہیں ، جواس مورات کم ہور میں آتے ہیں ، جواس مورات کم ہور میں آتے ہیں ، جواس فرت کا پنہ دیتے ہیں ادر جب ایک مدت تک اِن کا مطالعہ کیا جائے یا آئیس زیا دہ وقت نظرے و بیما جائے نو اِن کا مطالعہ ایک کم وبیش مفعل نقشہ مرتب ہو جاتا ہی ۔ مگریہ ایک طرح کا مکا بینی عمل ہو جی ۔ ایس سے ملا دہ اِن نصور آت بیں جو اب یہ وقتا وقتا در یا فت ہونے رہے ہیں ، کوئی ترتیب اور یوں ہی وقتا فوقتا در یا فت ہونے رہے ہیں ، کوئی ترتیب اور مشمول کی مقدا دے لیا کہ طرح بن کی تقیم کر دی جاتی ہی جو مشمول کی مقدا دے لیا کہ طرح اِن کی تقیم کر دی جاتی ہی جو میں میں ایک مقدا دے لیا کہ انگ سلیلہ بن جاتے ہیں ، میں دیا ہی میں ایک مدت ہیں ان اور ایس طرح اِن سے انگ انگ سلیلہ بن جاتے ہیں ، بی جن بیں ایک حد تک بہتے ہیں ، میں ایک حد تک بہتے ہیں ، میں بی میں ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام جن بیں ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام جن بیں ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام جن بیں ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام میں بین ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام میں بین ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام میں بین ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام بین باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام بین باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام بین بین ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام بین بین ایک حد تک باتا عدگی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام بین بین ایک حد تک باتا عد گی نو ہوتی ہیں دیا ہے دورات کی نظام بی میں ایک حد تک باتا عد گی نو ہوتی ہی مگر کو کی نظام بی نواز بی در ایک میں بین بین ایک حد تک بی نواز بی نواز بین کی نظام بی نواز بی در نے بین بین ایک حد تک بی نواز بی نواز بی نواز بی نے در نواز بی نواز بی نواز بین بین ایک حد تک بی نواز بی نوا

تبل نجربی فلفے کو بہ آسانی ہو اور اس کا یہ فرض ہی ہی ہو کہ اپنے تصورات کو ایک مفردہ اصول کے مطابات لاش کے کرے ایک مفردہ اصول کے مطابات لاش کو کرے ایک وحدت کا مل ہو فالص اور غیر مخلوط حالت ہیں۔ نیس شکلتے ہیں۔ نیس انھیں لازمی کھور

پر کسی ذہنی فاکے کے تحت میں مربوط ہونا چاہیے - اِن کی اِس ربط سے ہمیں ذہ اُصول ہا تھ آتا ہی جس سے مطابق فرت فہم تصور آن کی جیج ترتیب اور آن کی شخص تعداد کا تعیش مہر ہی طور یہ ہوسکتا ہی۔

### کُل فالص فہمی تصورات کا قبل تجربی کڑے پہلی نص

صرف بہی کام لے سکتی ہو کہ وہ ان کے فریعے سے تعدیقا فائم كيے . چولك مشا بهے كے سواكوئى إدراك براو راست معروض یک بنیس بہنج سکتا اس لیے نصدتہ کمبی بلا واسطم معروض برعايد بنبي كيا جانا بلكه صرف اوداك معروض يد رخواه ويه مشايده سويا تفترر). بين تصديق معروض كاباترام علم لعنی اس کے ادراک کا ادراک ہو- ہر تصدیق میں ایک تصور ہوتا ہو جو متعدد اور اکات پر صادق آتا ہو،جن میں ایک ادراک ایسا بھی ہونا ہی جدمعروض پر براہ راست عايد كبا جاسكنا بى - شلا اس نصدين بس كال اجسام تنسيم نديد بين، تنسيم ندركا تصوّر، منلف تصورات برعايد مونا بلو مكر یہاں و فاص طدر برصبم کے تصورات برعاید کیا گیا ہوادر یہ نقتور بعض مظاہر پر ج ہما رہے شاہرے ہیں آئے ہیں ۔ یس به معرد شان تقیم نید بری کے تعقد کے ذریعے سے بالداسطه خبال كي جانك بين - غرض كل تصديقات وه وظالف یں جد ہما رہے اور اکات میں وحدت پیدا کرتے ہیں اس بے کہ ان بیں معروض کا علم حاصل کرنے کے بلے بجائے ایک لا واسطم ادراک کے کسی عام ادراک سے حس ہیں براور س کے ساتھ اور ادر اکات شائل ہونے ہیں اکام بیاجاتا و اور اس طرح بہن سے معلومات ایک کے اندر صح کر بیے جاتے ہیں گر ہم نوت نہم کے تام وظائف کو تصدیقاً منبی کرسکتے ہیں اور فہم کو فوتنے تصدیق فرار دے سکتے ہیں۔

اس بے کو جیسا اوپر کہا جا کیکا ہو، فہم قدت خیال کا نام ہو خیال وہ علم ہو جد تصورات کے فرریعے سے حاصل کیا جاتا ہو اور تصورات امکانی تصدیقات کے محولات ہونے کی جیت سے ایک ایلیے معروض کے ، جو ہنوز غیر معین ہو، ہرادراک سے ایک ایلیے معروض کے ، جو ہنوز غیر معین ہو، ہرادراک پر عاید کیے جا سکتے ہیں ۔ چنا نچہ جسم کا تفتود کسی شو مثلاً دھا کو ظا ہر کرتا ہو جراس تصور کے ذریعے سے معلوم کی جاسکتی ہو۔ وہ تصور اس میں اور اوراکات نا ہو کہ ایس میں اور اوراکات مان ہیں جن کے داسلے سے وہ معروضات پر عاید کیا جا کا کہ میں ہو، ایس سے اگر وہ وظائف جن کا کہ میں وہ محول ہو کسی امکانی تصدیق کا مثلاً اس تعلی کا کہ میں ممل کا کہ میر دھائت را دراکات میں وحدت پیدا کرتے ہیں، ممل طور پر شمار کیے جا گیں، تو ہیں وحدت پیدا کرتے ہیں، ممل طور پر شمار کیے جا گیں، تو ہیں تو تن فہم کے کل دیا گئا ہا جا میں ہو جا گیں، تو ہیں ہو جائے گا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں میں اس کا ہر ہو جائے گا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں۔ تو ہیں ہو جائے گا کہ ایسا کیا جا سکتا ہو۔

کُل فالص فہمی تصورات کا قبل تجربی گرغ درسری فصل در سری فصل

رو) تصرافیات میں فوت فہم کے منطقی وظالف جب ہم کسی تصدیق کے مشہول سے قطع ِ نظر کر لیں اور صرف اس کی صورت عقلی پرغور کریں، تو یہ معلوم ہوگا کہ خیال کا بھر وظیفہ ایس ہیں کارفسرما ہو، وہ جارحقوں ہیں تنہم کیا جا سکتا ہی اور ہر عقید کے نتن پہلو ہونے ہیں ۔ انجیس ہم بجا طور ہر وہل کے نقشہ ہیں کا ہر کر سکتے ہیں ۔

(۱) تعدلقات کی کتت کلی جندی اتفادی

رمران المان المان

غيرضروري نه بول گي: ـ (١) منطقی بجا طور پر بر کہتے ہیں کی عقلی نتا نیج حاصل کمینے کے بلے تصدیقات سے کام لینے ہیں ، انفرادی تعدیقات کل تعدیقاً کے مسادی سمجی جاسکتی ہیں۔ چونکر ان میں کدئی محیط نہیں ہو نا، اس بی ہم یہ انیں کر سکتے کہ ان کے عمول کو موضوع کے مشمولات میں سے بعض پر عابد کریں اور تعیض پر نہ كرين - بس محول اس تفور ير بغيريسي المستثنا رك مادق أنا بح كويا يه ايك كلَّي تصوّر بي يو غيط ركمتا بي ادر محد ل اس کے سانے تھور پر ماوی بی ملاث اس کے اگریم الفرادي تصديق كا كلي تمديق سه به عندي علم يك صرف كيت كے لاظے مقابلہ كريں تدرس ميں اور أس ميں وبی نسبت ہی جو واصد اور ناتورو میں ہرتی ہی بینی ودنوں یں بہت فرق ہی۔ پس اگر ایک انفرادی تسریق کو اس کے اندرونی استاد کے لیاظرے نہیں کے مقی برجشید علم اس کی کیت کے لاظے دیکا جائے آو وہ لیٹیا کی تصلحات سے منتلف ہو اور خیال کے عام عنامرے کال فے ہیں الم اس منطق میں ہنیں جو تصدیقات کے باہی علاقے کے عدود بي ايك عليمده جگر ياندكي سي اي

الله الى طرح قبل تجربي منطق من الم الادو تصديقات كو منبث تصديقات سے الك كردا فرورى بو اگر مام منطق ميں ده بجا طور پر شبت تعديقات بي بر الكرك والدي اور ان کی محری مبداگانہ تھیم نہیں مانی جاتی اس لیے کہ عام منطق محمول کے مشمول سے ( اگرچہ وہ منفی ہی) قطع نظرکہ لیتی ہی اور صرف یہ دیکھتی ہی کہ آیا وہ موضوع کی طرف منسوب کیا جاتا ہی یا اس کی خید قراد دیا جاتا ہی۔

لبكن قبل تجربي منطق زير بجث تصديق ير اس عيدت س ہی نظر ڈالتی ہی کو یہ منطقی اثبات جومننی محمول کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کیا مشمول اور کیا تعدر رکھتا ہی اور مجموعی معلوبات کے لمانا سے آس سے کیا فائدہ ہوتا ہو اگریس دوج کے منعلق یہ کہنا کہ وہ فانی بنیس ہو تو کم سے کم اس سفی تعدیق کے ذریعے سے یں ایک غلطی کا سر باب کردینا، لیکن جب میں کہنا ہوں کہ روح غیرفانی ہی تد اس میں شک نہیں کہ منطقی صورت کے لما ظرسے یہ ایک اثبات ہی ایس لیے کم بیں نے روح کو غیرفانی ہستیوں کے 'ما محدود دائرے ہیں داخل کر دیا ہے نیکن بچ نکہ ممکن موجددات کے کل دائرے کا مرمن ایک مجمز فانی ہی اور بقیہ دائرہ غیرفانی موجودات پر مشمل ہو ایس بے ندکورہ بالا تضیتہ کا مطلب بس اتناہی ہر کہ اُدُح انتیا کی اس نا محدود تعداد میں سے ایک ہرجو فانی اشاکو الگ کرئے کے بعد یاتی رہ جاتی ہو البتہ اس سے کل مکن ت کا نا محدود دائرہ بہ فدر اس کے ضرور محدود ہو جاتا ہے کہ فانی اشیاء اس سے الگ کر دی جاتی ہیں اور بقیّ دا رُے میں روح کو مگر دی جاتی ہو مگر یہ بقیّ دائرہ

اس استثنا کے بعد بھی نامحدود ہی رہتا ہو بلکہ اگر اس موج بیس سے اور حقیۃ بھی الگ کر دیسے جائیں تب بھی روح کے تصوید میں مطلق اضافہ نہیں ہوتا اور اس کا اثباتی تعیین نہیں کیا جا سکتا ۔ بس یہ نامحدود تصدیقات اصل میں علم کے عام مشمول کو محدود کرتی ہیں اس لیے کل غاصر غیال کے قبل تجربی خقیے میں انجیس نظر انداز نہیں کرناچاہیے اس لیے کو خالص بدی علم کے مبدان میں انہیت کر گھنا ہے۔

كا يتيم اي - اب د مي تغريقي تصديق، يه دو يا دوست زياده تفایا کی باہی نسبت پر مشمل ہوتی ہو لیکن یہ نسبت سبتیت کی ہنیں ہو ملکہ تضاد کی ، اس لحالا ہے کہ ایک تضیفہ دوسرے كو اينے دائرے سے فارج كرانا ہو اور إسى كے ساتھ یاہمی دلط کی ، اس لحاظ سے کی یہ سب تفایا بل کرامل علم کے وائرے کو لورا کرتے ہیں، بینی یہ وہ نسبت ہی بھالی علم کے دائیے کے مختلف حصّے باہم رکھتے ہیں مہر عیقے کا دائرہ دوسرے عیمتے کے دائرے کا ممکد ہو اوران سب سمے ملتے سے تغیبم شائرہ علم محمل ہوتا ہو مثلاً دنیا باتو محض أنفاق سے وجود بیں آئی ہی یا داخلی وجوب سے باکسی فارسي علنت سنه وان بس سنه سر ففيته ابك معتد بركل علم کا چر دُیا کے وجود کے متعلق ممکن ہُو اور سب قضے بل کر اس علم كا محمل وائره بنات بين معلم كو ان جردوى وائدون س کسی ایک سے مکال لینے کے یہ معنی ہیں کر اسے فقیة وائروں بیں سے کسی ایک بیں رکھا جائے اور اسے کسی ایک دائرے میں رکھے کے یہ معنی ہیں کہ ایسے بقید واروں بیں سے کال لیا جائے۔ لیس تفریقی قضایا میں ایک قسم کا ا ایمی در بط یا یا مانا ہر اور وہ یہ ہر کہ محمد ان میں سے سرایک وو مرسه کو استے وا رہے سے خارج کرتا ہو مگروہ سب ال كدا على علم كا تعبين كرت بين اب سيه كد أن كالمجدعة أيكس وسيته بهو سيسه علم كا شمل مشمول بو- يبي ايك يا تعبي جیے بیں مندرجہ ذیل بحث کی خاطر بہاں واضح کر دینا فروی سجتا ہوں -

دمه) تصدیقات کی جرت ان کا ایک خاص دخیفه ہی إ در اس کی امتیازی شان یہ ہو کیر وہ تصدیق کے مشمول میں کوئی ا ضافع بنیں کرتی داس لیے کہ کمیت ، کیلیت اور نسبت کے سوا مشمول بین کوئی اور بجیز ہو ہی ہنین سکتی م بلکہ صرف اس سے نعلق دکھتی ہی کہ دا بط کی قدر مجموعی خیال کے لحاظ سے کیا ہو۔ اختالی تضایا وہ ہیں جن بیں اثبات یا نغی کومفن ممکن سمجها مائے ، او عائی وہ بیں جن بیں آسے واقعی البنی حق ) قرابه دیا جائے ادر نقینی وہ اس جن بس اُسے وج بی ما تا جا سنت من بنا بخبر وه وونوس تصديقات ( مندسه اور نتنجر) جن کی باہی نسبت سے مشروط تصدیق نتی ہی اور اسی طرح دہ تصدیقات ( اجز ائے تفریق ) جن کے تعامل سے تفریقی تصدیق بتی ہو، سب کی سب محض اضابی ہوتی ہیں- مندج الا منال بین به تفیید کرد کابل انصاف موجود بی، ادّ مائی طور پر ظاہر ہیں کیا گیا ہے بکہ ایک من مانی تصدیق کی جنبیت سے جيد انسان چاہيے نو فرض كرسكنا ہى۔ البتہ نينجہ ادّعائي ہو۔

سله گویا پهلی صورت پس نبال توت نهم کا دخینه بی دو سری صورت بس قوت تصدیق کا اور تبیسری صورت پس توت عکم کا - ۱ س نگت کی تشریج آگے چل کرکی جائے گی -

یس مکن ہو کہ اس قسم کی تصدیقات صریحاً یا لمل ہوں ا دراس کے باوجود احمالی حیثیت سے حق کے معلوم کرنے کی تسرا لیل سمجمی جائیں ۔ اسی طرح تفریقی تصدیق میں یہ تفیید کہ دسیا معض الفاق سے وجود میں آئی ہو محض اظالی ہو۔ مطلب صرف یہ ہوکہ انسان اسے تھوڑی ویرکے بیے فرض کرے میر بھی واس چیشت سے کہ یہ آن را ہوں ہیں۔ یہ انسان اختیار كرسكتا ہى ايك غلط راہ كوظا ہر كرديتا ہى) اس سے حق كے معلوم کرنے ہیں مدد ملتی ہو۔ پس احتمال فضیتہ وہ ہو جس میں صرف ایک منطقی امکان د جومعروضی نہیں ہوتا) بیان کیا جاتا ہو بینی یہ کہ اس کا قبو ل کرنا یا نہ کرنا اختیاری ہو؛ بہمن مانے طور پر عقل کے وائرے بین واخل کیا گیا ہو۔ ادَّ عَالَىٰ قَضِيَّهُ مِنْطَقَى واتَّعِيتُ يَا حَتَّيقَتْ ظَا بِرَكِيًّا بِي مِنْلُاشْتِيرُ نیاس عقلی میں مفدمہ کبرئی بیس اختمالی اور صغرتی بیس وعلی ہوتا ہو اور اس پر دلالت کرنا ہو کہ یہ تفییہ تونت نہم کے قوا نين سُم مطابق ہو - يقيني قفيته وه ادّعائي تفية ہوجو بچاکے خود توا نین عقل برمبتی ہونا ہی اس دجہ ست اس میں برہی طور پر کئی بات کا دعوے کیا جاتا ہے اوراس طرح منطقی وجرب پایا جانا او چه نکه به سب چیزین نوشفهم سے درج بدرجر والبشہ ہونی ہیں لینی بہلے کسی بات کی اضالی تصدیق کی جاتی ہی بھر اُسے اقعائی طور پرحق سمجھا ما ناہی اور آخريس لازماً نهم ست والبنه ليني وجدبي اورلينيني قرار

دیا جاتا ہو اس لیے ہم جہن عقلی کے این تبینوں وظا کف کو عام تو ت خیال کے تین پہلد کہ سکتے ہیں۔

> مُل غالص فهی تصورات فبل تربی راغ دنیسری نفسل

> > فالص فهمي تصورات يا مفولات مالص فهمي تصورات يا مفولات

جیا کہ ہم پہلے کئی بار کہ علی ہیں عام منطق علم کے مشول سے قطع نظر کرتی ہو اور یہ تو تع رکھتی ہو کہ اُسے ہمیں اور سے اور اکا ت دید جا بیں اور وہ آئیں تصورات بیں تبیل کردے ۔ اس کا یہ عمل تحلیل کے ذریعہ ہو تا ہی ، بہ خلاف اس کے قبل بچر بی صبّی مداد موجود ہوتا ہی جو تا ہی جو تا ہی مداد موجود ہوتا ہی جب بیولی کا کام دیتا ہی اگر یہ نہ ہو تو وہ بعورات کے لیے ہیولی کا کام دیتا ہی اگر یہ نہ ہو تو وہ بغیر کسی مشمول کے بعنی بالکل کھو کھلی رہ جائے ۔ زبان وکھان فالص بدیبی مشا بدے کے مواد برشمل ہی مگراسی کے ساتھ فالص بدیبی مشا بدے کے مواد برشمل ہی مگراسی کے ساتھ فالص بدیبی مشا بدے کے مواد برشمل ہی مگراسی کے ساتھ وہ ہما دے نفس کی اثر پذیری کے تعینات بھی ہیں ۔ صوف قبول کر سکتا ہی اس بہارا نفس معروضا ت کے اور اکا ت قبول کر سکتا ہی اس بہارا نفس معروضا ت کے اور اکا ت قبول کر سکتا ہی اس بہا واس بہا ضروری ہی کہ وہ معروضا ت کے قبول کر سکتا ہی اس بہا وائر ڈائیں ۔ ایت بھاری توسی تھال

کی فاعلیت کا یہ تفاضا ہو کہ پہلے اس مواد کی جانتے پہلے ال کی حالے اور اِس میں ربط و ترتیب پیداکی جلئے تاکہ وہ علم بن سکے ۔ اس عمل کو میں ترکیب کہنا ہوں -' ترکیب کا وسیع ترین مفہوم مبرے فرمن بیں یہ ہوگہ وہ ایک عمل ہو جو مختلف اور اکا ت کد ملاکر ان کے مواد کو ایک علم کی تحت میں لاتا ہو۔ یہ ترکیب نامس اس وقت کہلاتی ہی جب کہ مواد نفر بی طور پر نہیں بلکہ بدسی طور ير ديا بوا بو رجيب زان و مكان) . بم ابنة اود اكات کی تخلیل اسی وقت کر سکتے ہیں جب یہ اور اکات پہلے سے دیے ہوئے ہوں اور مشمول کے لحاظمت کسی تسم کے تعود آن تحلیل کے وریعے سے وجود میں نہیں آسکتے . البته جب کسی موادکی زخواه وه تجربی بو با بدسی) ترکیب كى جائے تو يو علم اس سے پيدا ہوتا ہى مكن ہو ده ابتدا بین غام ادرمیم بو ادر اس مین تعلیل کا تختاج سود مگر اصل میں یہ ترکیب ہی ہی جوعناصر ادراک کو بلا کرعلم كى شكل مين لاتى ہم اور ايك متحدمشمول بنانى ہم-كين جي ہمیں اپنے علم کے الفرکی تحقیق کونا ہو توسب سے بہلے زكيب كي طرف توج كرني جاسب، تركيب كا عام عمل، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گئے، نوت نخبل کا نعل ہو۔ یہ تعبیل نفس کا ایک مخفی اگر جیہ ناگڑیر وظیفہ ہو جس کے بغیر ہمیں کو کی علم حاصل بہیں ہو سکنا گو عام طور یہ ہمیں اس

کے وجود کا شعرر بک بنیں ہوتا مگر ترکیب سے تصورات بنانا قرت فہم کا وظیفہ ہو اور اسی کے ذریعے سے ہمیں ہی معنی میں علم حاصل ہوتا ہو - معنی میں علم حاصل ہوتا ہو - فالص عقلی تصور حاصل فالص ترکیب کے عام عمل سے فالص عقلی تصور حاصل ہوتا ہو اس سے میں وہ ترکیب مرحاد لیتا ہوں جرکسی بدیبی

الركبي و حدت بدميني مو - چنانچر اعداو ( يطب اعدادين بربان خاص طور برنمايان موجاني مي وه تصورات مين، جر تركيب ك ذريع سے فائم كيے گئے ميں اس ليے كوان كي

بنا ایک مشترک و صدت ( مثلاً دلم کی) پر ہو۔ پس اور اکات کے مواد کی ترکیب میں و حدت کا ہونا ضروری ہو۔

واوی رئیب بین و فلات و جونا فروری ہو۔

تعبیل کے ذریعے سے مختلف ادراکات ایک نفود کے تعت میں لائے جانے ہیں د اس عمل سے عام منطق ہج فی کرتی ہیں۔ مگر قبل بچر ہی منطق میں ادراکات کو نہیں بلکہ ادراکا کی فاقص ترکیب کو تصورات کے تحت ہیں لائے سے بحث کی جاتی ہی ۔ کل معروضات کے علم کے لیے پہلا بڑو جو ہمیں بدینی طور پر دیا ہوا ہونا چا ہے، فاقص مشا برے کا مواد برینی طور پر دیا ہوا ہونا چا ہے، فاقص مشا برے کا مواد ہی ترکیب ہی جو تغیل کے ذریعے بہت کی جاتی ہی ۔ مگر اس سے بھی مکیل علم حاصل نہیں مونا۔

ہو۔ دوسرا جو اس موادی ترکیب ہو جو تھیل کے ذریعے سے کی جاتی ہو، مگر اس سے بھی مکیل علم حاصل ہنیں ہونا۔ وہ تصورات جو اس فالص ترکیب میں وحدث بیدا کرتے ہیں اور اسی وجو بی ترکیبی وحدت پرشنمل ہیں، دیج ہدیک محروض کے علم ہیں تیسر سے جو کا اضافہ کرتے ہیں اور

ان کی بنار فوتت تعقّل بیه ہو۔ دیی وظیفہ جو مختلف اور اکا ت کو ایک منفرد تصدیق کی شکل بیں متحد کرتا ہی ، مقتلت اور اکا ت کی ترکیب کو تعبی ایک منفرد مشا بدے کی شکل میں لاتا ہو جے عام معنی میں خا نص فہمی نصور کہتے ہیں۔ پس وہی توت<sup>ی</sup> تعقل اسلی عمل سے ں سے کر اس نے تصورات بیں تعلیلی وحدت کے ذرایع تعدیق کی منطقی صورت پیدا کی شی - مواد مشا مده کی ترکسی وحدث کے ذریعے اپنے ا دراکات بیں ایک تبل بجس مشمدل پیدا کردینی ہی جس کی برولت دہ نہی تصورات کہلانے ہیں اور بدیبی طور پر معروضات پر عابد کید جانبے ہیں - بہ کام مام منطق انجام بنیں وے سکتی - اس طرح سے عنف منطقی وظائف مذكوره بالا نقشه مين كلي تصديقات مين شماري سر است می است می فالص فهی نصورات معی بین جربد بدسی طور برعام معروضات مشابده بدعايد بوشه بين اس بله كم إن وظالن سے ہم نے تعقل کا یوری طرح احصار کیاہی

اِن وظالَف سے ہم سے تعقل کا یوری طرح احصا کر آباہی اور اس کی قرت کا کا بل جا کر و لے بیا ہم ایطوکی تقلید میں ان تصورات کو مقولات کہیں گے۔ اِس لیے کہ اصل بیں ہما را اور اس کا ایک ہی مقعدہ ہم اگر چے تفصیلات بیں بطا قرق ہم گیا ہے۔

تعامل دفاعل ادمنفط كاعمل اورية عمل)

المالة المالة

وجوب یہ اون مکل خالص تصور آت ترکیب کی فہرست ہی جد

قوت نہم میں برہی طور پر موجود ہیں اور جن کی وجہ سے وہ فہم محملاتی ہو اتفیس کی بدولت وہ مواد مشاہد ، کوسمجھ سکتی ہو بینی اس کے معروض کو خیال کر سکتی ہو۔ یہ نہاں کے معروض کو خیال کر سکتی ہو۔ یہ نقیم منظم طریعے سے ایک منترک افران میں وشاہد وہ اللہ وہ تو تنہ میں بنا بر کی گئی ہو یہ نہیں کہ بیران ہی الکی بچو فرت خیال کی بنا بر کی گئی ہو یہ نہیں کہ بیران میں الکی بچو فرت خیال کی بنا بر کی گئی ہو یہ نہیں کہ بیران در نہ ہم کہمی بینن

سے شرکہ سکتے کہ این کی تعداد محمل ہو اس لیے کہ اٹس متورت میں یہ تعدرات استقرا کے دریعے سے عاصل کیے مات اور به مات نظر انداز بوماتی که استقرار کی بنا برانسان ر گر: تسلیم نہیں کر سکتا کہ ہی خاص تصدیرات ہما رہے ہم بیں موجد ہیں اور ان کے علاوہ دو سرے نہیں ہیں-اسطی کا وہ انتقال دہنی جس کے ذریعے سے اس نے این بنیا دی تصوراً ن کو دریا فت کیا واقعی ایک دقیق النظر مجم کے کے شایان شان تھا۔ لیکن جونکہ اس کے پیش نظر کوئی اُفعول ن تھا اس سیلے ہو تصورات فرس بیں آئے آتھیں کوسلے کہ اً س ف وس كى تعداد إدرى كرلى ادر إن كا نام مقولات مكال اس کے بعد اس نے اپنے خیال میں یا گئ اور نبیا دی تصورات در بافت کیے اور امنیں تنہ مفولات فرار دیا۔ بھر میں یہ فہرست تا قص ہی رہی۔ اس کے علاوہ اس فہرست بیں بعض فانص شاہر کے تعینات شامل کر لیے گئے ہیں رسمت ، معام ، محل نیز تقدم، معیّت ) اور ایک تجربی تعیّن بھی ( تعین حرکت ) مالانکہ بدسب عقلی نصورات کے ذمرے سے فاریح ہیں۔ اسی طرح فرعی تصورات رفاعلبت، انفعالیت ) اصلی ا در تغییا و ی تصورات ن میں شما یہ کئیے ہیں اور بعض نبیا دی تصورات نظرانداز بعدائ بي -ایں سلیلے میں ہمیں یہ کہنا ہو کہ عقل معض کے اصلی

اسِ سلیلے میں ہمیں یہ کمنا ہو کہ عمل محض کے اصلی تصوراً ت بعنی مقولات اپنے فرعی تصوراً ت بھی رکھتے ہیں اور

ده بھی آئیس کی طرح خالص ہیں۔ ایک سکمل قبل بجربی فلسفے ہیں ان کی تفصیل نا گزریہ ہی مگر موجددہ بحث میں جد محض تنقید تک محدود ہیء ہم اسی پہ تناعت کرتے ہیں کہ سرسری طور ہدان کا ذکر کر دیں •

ہم ان خانص بگر فرعی تصورات کو دمتولات کے مقابلے یس محمولات کہیں گے۔ جب اصلی اور نبیادی تصورات معلوم ہو ما کیں تو آسانی سے فرعی اورضمنی تصورات بھی معلوم کیے ما سکتے ہیں اور عقل محض کا شجرہ ممل ہو سکتا ہے۔ جِد مكر الهميل بيال اس نظام كي عميل مقصود بنيس ملكم صرف اس کے اُسول قائم کرنے ہیں اس لیے اس کمی کا پدرا کرنا ہم کسی اور موقع کے لیے چوٹ نے ہیں۔ یہ مقصد اس طرح بھی کم وبیش بدرا ہو سکتا ہو کہ ہم علم وجود کی کوئی درسی کتاب اٹھا لیس اور مثلاً مقولہ علّت ومعلول کے تحت میں توّت، فعل اور انفعال کے محمولات، مفولہ تعالی کے تحت بیں حضور ادر مزاحمت کے محمولات آور مقولات جبت کے تحت میں کون ، فسا د اور نبیر کے محولات کو رکھنا شروع محرویں -مقولات کو فانص مشاہرے کی جہات سے یا ایک دوسرے سے ربط درے کر بہت سے فرعی بدیبی تصورات ماصل ہو سکتے ہیں جن کی تفصیل اور تحمیل بجائے خود مغید اور دلچہیا ہر مرکز بہاں اس کی گنجائش نہیں۔

میں اس کتاب میں ان مقولات کی تعرفیات کوفاص

کرکے حیوظتنا ہوں حالانکہ جی ہیں جا بننا ہو کہ ان کی مکمل تعرفیف كردى جائے - اس ليے بين إن كى تخليل اسى صربك كروں کا جاں تک کہ طریق دمنہاے کی بحث سے لیے ، جو مختے کرنی ہو، کا فی ہو ۔ عنل محض کے نظام میں جھے سے کمل تعریفات كا مطالبه بجاطور بركبا جاسكنا نفا مكربهان تويد انداشه بوكم ان کی دم سے ہاری تحقیقات کا خاص بحتہ نظرے میسب ما کے محا اور شیت سے شکوک واعزاضات پیدا ہو جا تیں کے۔ اس کیے اگر یہ تعرفیات دوسری کناب کے لیے اٹھارکھی عائیں تو اس سے ہما رے اصل مقصد بین فلل نہیں بڑے گا۔ ہربی اورجہ کھ کہا جا جکا ہی اسے طاہر ہوگا کہ ان كى ايك بخل أور مشترح فربنگ مدون كرنا نه صرف ممكن ہم بلکہ بہت آ سان ہی۔ اِس کا خاکہ او موجد د ہی ہی کبس اسے بھرنے کی ضرورت ہی ۔ تعبیم و تر تیب کا جومنظم طرافقہ ہم نے افتیا د کیا ہی ایس سے فرراً معلوم ہدیائے گاکم کوئیا تعید كهال ير آنا جابي اوركونسي جُكه اب يمك خالي و-

متولات کے اس نقشے کے سانٹہ مناسب حاشی کا اضافہ کیا جا سکتا ہی جن سے غالباً کُل عقلی معلومات کی صورت علمی کے شعلق اہم نتائج حاصل ہوں گے۔ یہ نقشہ نظری فلسفے یس ہر علم کا ، جہاں تک کے وہ بدیبی تصورات پر مبنی ہی آیک ممتل فاکر بنانے اور شعینہ اصول کے مطابق اس کی منظم ہم کرنے کے لیے نہایت تمفید بلکہ ناگزیرہ پر بات اسی سے طاہر ہو کو ہمارے سوچ ہوئے فقشے بیں قفل کے کل بنیا دی تصورات اور ان کا وہ نظام بو عقل انسانی بیں ہوتا ہی موجود ہو،ایس لیے اس کے وربعے سے ہر نظری علم کے اہم اصول بلکہ آن کی ترتیب ہی معلوم ہوسکتی ہو جس کا منو نہ بیں اپنی ایک اور کتاب بیں دکھا جیکا ہول کا مذفر مالا

ا۔ بہ نفشہ جس بیں چار قسم کے عقلی تصدیّات ہیں دو حصّ کے تصویّات رفالص ادر حصّ کے تصویّات رفالص ادر دوسر برق مشا بیسے کے محروضات پر عابد ہوتے ہیں ادر دوسر عصّ کے تصویرات اِن معروضات کے وجود پر ( نواہ اِن عصفے کے تصویرات اِن معروضات کے وجود پر ( نواہ اِن کے یا ہی علاقے کے لحاظ سے اِن میں علاقے کے لحاظ سے

ہو وہ غفل سے رکھتے ہیں۔

پہلے صفے کو ہم ریاضیاتی اور دو سرے کو حرکیاتی مفدلات

ہیں گے۔ آپ نے و بکھا کہ پہلے حقتے ہیں لاذم و مازوم کے

جوڑے نہیں ہیں گر دوسرے میں ہیں۔ اس فرن کی خود

کوکی وجہ ہوگی جو تو تت نہم کی نظری خصوصیات ہے مبنی ہوگی

ا۔ ہر قیم کے مفولات کی تعداد ہرابر لینی نین تین ہی۔

اقل تو یہ لیاں بھی فابل غور ہی کے معمولاً تصورات کے ذراجے

بدیری تقیم دو قسموں میں ہواکرتی ہی۔ بھرایک خاص بات بہ ہم کیہ چا دوں قیمول میں تبسرا مقولہ پہلے اور دوسرے مقیلے کے ربطے نبتا ہی۔

ر چنا نیم کلیت اصل میں کثرت ہو جو وحدت کی حیثیت سے دیکیمی جاتی ہی - تحدید اصل میں اثبات ہی جو نفی کے ساته مربوط بو- تعامل دو جه برول کی یا یمی عبیت اور معلومیت مرادر وجرب اس وجود کا نام ہو عس پرخدد امکان داللت كنا بو محداس ست يه نه سيجر لينا جا سيد كو تنسيرا مقوله فالص تويت فهم كا اصلى تصوّد بنيس بلكه صرف فرعى تصوّد بر اس کیے کہ پہلے اور دوسرے تعتقد کا رابلہ جس سے تعبیر تصور ببيدا بهدتا بور فهم كالكي فيداكا شعمل بهو اوراتس عمل سے فتلف ہی جس کے ذریعے سے پہلا اور دوسراتصور قائم كيا جا"ا ہى ـ چنانج عددكا وہ تصور رج كليت كے مقولے سے تعلق رکھنا ہی کثرت اور ومدت کے تعورات سے ہمیشہ نلا سر بنیس موتا د شلانا محدود کے تصدر سی)۔ اسی طرح علت کے تعدد کو جو ہرکے تصور سے دلط دینے سے یہ بات کم ایک جہ ہر دوسرے جہ ہر بر آئر ڈالٹا ہی بعنی اس کے کسی تغير کي ملت ۾ونا هي معو د بخو د ند ٻن ميں نہيں آ جاتي ٻري ظاہر ہ کر اس کے لیے قدت فہم کے ایک عبدا کا نہ عمل کی ضوف بر وقیش علی بنا -

٧٠ ايك مقول يون تعالى بين ، جونيسرى قبيم مين دافل بي

یہ یات کہ وہ منطقی وظا گف کے نفشے میں اپنے جرا کی تعدیق، تفرلقي تصديق سے مطالفت ركمتا ہى اس قدر صراحت سے نظر تهبی آتی جیسی اور مقدادن میں نظر آتی ہو-اس مطابقت کو ثابت کرنے کے سیے اس برغور کرنا چاہیے کہ تقریقی تصدیقات بیں ایک تصدیکا دائرہ دارس کے مشمولات کا مجموعہ ایک السائل سمجھا ماتا ہو جدا جزا میں ر بڑنے دی تصورات میں ) تقیم ہو ادر چر مکہ ایک جرد دوسر برزيس شال نہيں ہو سكتا ، اس ليے يه أبوزا أيك دوسرے کے ما تعن نہیں بلکہ سم کے تنبہ خیال کیے جانے ہیں بعنی وہ ایک دوسرے کا نعبن بالزندید ایک سلیل کی مقرت میں بہیں کرنے ، جلکہ بلا ترتبیب ایک مجدعے کی صورت میں داگرہم اِن میں سنے کسی جڑ کر قبول کرلیں تو لفتہ اجزا کورد کرنا بڑے گا ) ایب بھی علاقہ اُن جڑنے و ی اشیا میں سمجھ <del>ابھ</del>ے جمہ بل کر ایک کل بناتی ہیں جن ہیں سے <sup>کی</sup>ی ایک کو علّبت فرار دے کر دوسری کو اس کے مانخت نہیں رکھ سکتے بلکہ ہر ایک کو بقیر اشیاکی علّت سجھ کرسب کو ہبلو بر پیلو دکھنے ہیں ر مثلا ایک جسم جس کے اجدا میں یا ہم وگر کشش اور دفع کی فرتیں کار قربا ہوں ، - الما ہر ہی کہ یہ علاقہ اس سے مختلف ہر جر معمولی علّت ومعلول (سبب وستبب) میں یا یا جا تا ہر اس لیے کے وہاں یہ نہیں ہونا کرستی سی سب کا تعبّی کتا سوادر سبب ومستبد د شلاً عالم اور خالق عالم، مل كرايك كلُّ

بناتے ہوں ۔ مِن عمل کے ذریعے سے توت فہم ایک تفریق شاہ تصور کے دائرے کا خیال کرتی ہو اُسی کے ذریعے سے ایک شور کے اجزاکا خیال بھی کرتی ہو اُسی کے ذریعے سے ایک ایجنا ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں ا در پھر بھی ایک دائرے میں مربوط ہیں اسی طرح شوکے اجزاکے متعلق بھی قرت فہم میں مربوط ہیں اسی طرح شوکے اجزاکے متعلق بھی قرت فہم یہ سمجتی ہم کو ہر ایک کا وجود ( بہ جیثبت جوہر کے ) لقیت اجزا کیا باند ہو اور پھر بھی سب کے سب ایک کل میں مراؤ ط

(11)

مگر فلاسفہ قدیم کے قبل بچربی فلنف کا ایک اور اہم محقہ بھی ہی ہو جو فالص فہی تصور ات بھر بھی اِن بُرِدُدُوں کے نزدیک بیں نہیں شمال کیے جائے ، بھر بھی اِن بُرِدُدُوں کے نزدیک بدیماً معرد ضائ پر عاید ہوئے ہیں ۔ اگر اسے مان لیاجائے و مقولات کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور بہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تصور آت ایک تفقیق میں الما ہر کیے گئے ہیں جب کا متعلین اکثر حوالہ و یا کرنے ہیں "خیتی وجود و ہی ہی جو مان کا متعلین اکثر حوالہ و یا کرنے ہیں "خیتی وجود و ہی ہی جو مان کا متعلین اکثر حوالہ و یا کرنے ہیں "خیتی وجود و ہی ہی جو منافی الله الفاظ میں دہی ایک بات محبرائی جاتی ہی سے مان الله الفینان ہیں اور متا خرین محف فدا کے اوب کی وجہ نام بی ایک خیال ہو اتنے عوصہ سے قائم ہی خواہ باللہ کراہے ہیں بھر بھی ایک خیال ہو اتنے عوصہ سے قائم ہی خواہ باللہ کراہ کہ کتا ہی

ہے میٹی ہو، اس کا مستحق ضرور ہو کہ اِس کی اصلیت ہے۔ غور کیا جائے ۔ قیا س کہتا ہو کہ اس کی بناکسی شکسی عنفل اصول بر ہم مگر جیسا کہ اکثر ہونا ہی۔ اس اعبول کی تبیر غلط کی گئی ہو۔ اشیا کے بہ مقروضہ فبل تجربی محمد لات در منیقت علم اشاکے کے منطی شرابط اور معبار ہیں اور اس علم کی بنا کیتن کے مغولات ایعنی و صدیت اکثریت اور کلیّت ایر رکھتے ہیں۔ قرمانے یہ کیا کہ ان تصور ات کوچندیں اصل میں مادی شیت سے اشیاک امکان کی شرا بط سممنا جا ہیں تفا صرف عوری حيثيت سيد علم اشباكي منطقى شرايط شجها اور بهرسل احتياطي سے خود انٹیاکیٰ صفانت فراہ دسے دیا۔ ہرمعروض کے تسوّ یں وصدت یائی جاتی ہے اور جہاں کا اس سے موادعلم کے مجموعے کی وحدت مُراد ہی ہم اِسے کیفی وحدت کم سکتے ہے۔ اس مثلاً ایک نامک یا نظریر یا حکایت کے موضوع کی دھد دوسری ضروری چیز نصور کے سابع کی حقیقت ہی، عِتن زیادہ صیح نتا کج کسی نصور سے ماصل ہوں، اتنی ہی زیادہ اس کی معروضی حقیقت کی علامتیس الم تقه آتی ہیں و آن کوہم ان ملامات کی کمینی کنزت که سکتے ہیں جو تدریم مشترک کے طور ركسي تعتور من ياكي جاكس ( ندكه متعداري ياكمي كترن ) -اب د بی نیسری چیز بعنی کا مل ہونا ، وہ اس پر مشمل ہی كم إيس كثرت كو وحدبت تصور من تخديل كيا عالم عدم کیفی مکبیل (کلّبت) کہ سکتے ہیں ۔ اس سے ظاہر موجاتا ہو کہ علم

كے امكان كے مام منطقى سعيار كيتت كے تينوں مقولات كوجن بين مقدادكي كيفيت كواول سيد آخرتك منحدًا لنوع فر فن كرنيا بينة تا ہو، صرف اس مغرف سنے كه مختلف النوع معلوما کو بھی ایک ہی شور میں ربط دیا جا سکے ، کیفین علم کے لها و سے نئی شکل وے دہتے ہیں۔ چانجہ ایک تصور کے ان کم معروض تعبیّد کے) امکان کا معبار اس کی تعریف ہوجس کے لوازم یہ ہیں، نصور کی دحدت، اِس سے افذ کیا اسے فرائم یہ اسے فرائم کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اسے فرائم کی اللہ کا اور میران کل نتا کج کے سختہ ہوئے سے تصوير كا محل ہوجانا۔ اسى طرح ايك فرفيتے كى صحت كا معیار ہے۔ فرض کی ہوئی وجر شبوت کا اندرونی ربط باوملہ ذکسی مزید فرنسیت کی ضرورت نه بونا) اس سے اخذ کیے تھئے نتائج کی حقیت ربعنی آن کا ایک دوسرے سے اور نجرہے سے شطابقت رکھنا) اور ان نتا نج کا وجر نبوت سے سکمل مطابقت رکھنا لینی ٹٹیک اسی مطلب کی طرف راجع ہونا جو فرفيت بين بيان كياليًا تفاله نداس عدم أور نه زبايده ا در جد کچھ بدیبی ترکیبی طور بہہ فرض کیا گیا تھا اُسے تجربی علیلی طور پر منعبین کرنا اور اس سے ہم آ ہنگ ہونا ، غرض وَمدتُ عَمِينَ عَمِينَ اور کمال کے تصورات سے قبل نجریی معولات کے تنقشه میں کوئی ا منافہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان نصورات کا جمہ تعلّق معروضات سے ہی اسے باکل نظر انداز کرے ان کا استعال علم کی اندرونی مطابقت کے عام منطقی تو البین کی بجت میں لایا نما ہو۔ تخلیل نصورات کا دوشرا باب خانص فہمی تصورات کا استخراج (بہی نسس)

عام قبل تجربی انتخاح کے صول عام تبل تجربی انتخاح کے صول

تانون دان عق ادر ناخل کی بحث کے سلیلے میں ہرمقدمہ بیں امُدہِ قانونی اور امُورِ واقعہ میں تفریق کرتے ہیں۔ ان دونوں میں تبوت کی ضرورت ہوتی ہی اور امُدرِ قانونی کا شبت اسے نیم بی قدرات ہے مکلفت استخال کرتے ہیں ادر کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ ہم سیمتے ہیں کہ ہمیں بغیر استخواج کے یہ خل حاصل ہی کو ان ان کی معروضی حقیت نیم رائے دہوں میں قائم کر لیں۔ اس لیک کی ان کی معروضی حقیت نیم رائے دہوں میں قائم کر لیں۔ اس لیک کی ان کی معروضی حقیت نیم رائے وہوں میں تا ہی اس ایک کی معروضی حقیت نیم رائے دہوں میں تا ہی اور اس وقت ان کے معالی ہی ہیں ۔ مثلاً قسرت ، لقدیر۔ بھر میمی کمبھی میمی ان سے متعلق بی سوال کیا جاتا ہی کران کی سند کیا ہی اور اس وقت ان کے معالی بی میں بطی میں بطی میں بی می میں بی ہی۔ اس لیے کہن استخراج کے معالی بین بطی مشکل بیٹر تی ہی۔ اس لیے کہن ان کی حقیقت کو ظاہر کرے۔ اس لیے کہن ان کی حقیقت کو ظاہر کرے۔ ان کو کوئی سند دی جاسکتی ہی جی ان کی حقیقت کو ظاہر کرے۔

آن فتلت تعودات میں جن سے کہ علم السانی کا تاروپود بنتا ہو بعض آبیے بھی ہیں جن کا استعال خا نص برہی طور پر ( بجربے سے باکل الگ ہوکر) کیا جا آیا ہو اور آن کی حقیدت کو خا بنت کونے کے لیے ہمیشہ استخدان کی ضرورت ہوتی ہی اس سلیے کہ آن کے استعال کا جواز ثابت کرنے کے لیے بجربے سے کا فی نبوت نہیں ملیا اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہی کم اس تعودات آن معروضات پر جو تجرب سے ماخذ نہیں ہیں، کیوں کر عاید کیے جا سکتے ہیں ۔ ہم اس توجیع کو کہ برہی تعودات معروضات پر کیوں کرماید ہو سکتے ہیں قبل تجربی استخران کہیں معروضات پر کو استخران کہیں جا اور اس پر غور کرنے سے کیوں کر جا ہی کہ کوئی تصور تجرب سے اور اس پر غور کرنے سے کیوں کر جا ہی ہو اس تعروزات سے بحث ماصل کیاجا تا ہی ۔ اس تجربی استخران میں حقیدت سے بحث ماصل کیاجا تا ہی ۔ اس تجربی استخران میں حقیدت سے بحث ماصل کیاجا تا ہی ۔ اس تجربی استخران میں حقیدت سے بحث ماصل کیاجا تا ہی ۔ اس تجربی استخران میں حقیدت سے بحث میں بہدتی بلکہ واقعے سے۔

اب ہما دے سامنے دو ختلف قسم کے تصورات ہیں بوت میں بہ چیز مشترک ہو کہ وہ بدیبی طور پر معروضات پرعائد ہوتے ہیں ۔ ایک تو ذمان و مکان کے تصورات بخیبیت مور مشاہدہ کے دوسرے مقولات بحیبیت عقل تصورات کے اِن مشاہدہ کے دوسرے مقولات بحیبیت عقل تصورات کے اِن کے مشاہدہ کے تجربی استخراج کی کوشش کرنا فضول ہی ۔ ایس لیے کوان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ معروضات پرعاید ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کا ادراک تجربے سے حاصل کیا جائے بھانچہ اس کے کہ ان کا ادراک تجربے سے حاصل کیا جائے بھانچہ اگر ان کا استخراج کرنا ضروری ہوتد وہ لازمی طور برقبل بجری

اشخراج بوگا۔

البنة إن تفورات كي اور أنغيس يركيا موتوف ہو، بهاري كل معلومات کی اصل تو تہیں محر تقریب ظہور تخریبے ہی میں تلاش كرنى پاك كى دىب سے پہلے حرشى ادراكات كى تو كيات سے ہمادی توت علم حرکت بیں آتی ہو اور تجربے کا عمل شروع کرتی ہو۔ تجربے ہیں دو مقالف عنا صر سونے ہیں ایک تدکسی علم کا مادہ جو حواس سے ماصل ہدنا ہو، دوسرے اس کی ترتیب کی مورت جو فانص مشامرے اور خیال کے اندرونی ماخدسے لی جاتی ہو- حسّی ادر اکا ت ہی کی تقریب سے شاہرے اور **نیال کاعل** شروع ہوتا ہی ا ورتعورّات ظہود بیں آتے ہیں سامیں ابتدائی عمل کی، جس کے ذریعے سے ہماری قوت علم منفرد ادراکا سے کلی تصورات کک پنجی ہی، تحقیق کرنا بمائے خود تبت مفید ہے اور یہ مشہور ومعروف فلسفی لاک کا کارنامہ ہے کہ اس نے تحقیق کی بنیا د ڈالی ۔ لیکن اس کے ذریعے سے خانص بریس تصور کا استخران برگزنهی موسکتا - اس کی راه با مکل دد سری می اس لیے کہ ارن تصورات کو آیندہ تجربے سے بالکل الگ ہو کہ استعال کرنا ہو اور ان کا سلسلہ نسب برے سے بنیں ملکہ کسی ادر چیزے لانا ہوگا۔ بدیبی تصورات کا ماخذ بنانے کی جد كوشيش إس نفسياتي طريق سه كي جاتي ہو اُست در خفيقت استخرائ کہنا ہی غلط ہو اس لیے کہ اس کا تعلّق امر واتعرب ہی جنا بچہ ہم اس کو انتخراج نہیں بلکہ برہی علم کی توجیہہ کمیں کے

غرض یه ظا ہر ہر کہ بدیبی تصورّات کا انتخرارے صرف تبل تجری ہی ہد سکتا ہو۔ اِن کا تجربی استخراج ناممکن ہو اس کی کوشش کرنا بالکل فقول ہی اور یہ مرف وہی شخص کرسکتا ہے جربری علم کی خاص نوعیت کو سیمنے سے فاصر ہی۔ اس سے یہ نابت ہو گیا کہ فالص بریبی علم کے استخراج کا مرف ایک ہی طریق ہو سکتا ہوا در یہ قبل تجربی طریق ہو گر یه ظاہر بنیں سحاکم یہ انتخراج اس ندد ضردری ہو کہ اس کے بغیر کام کمی ہنیں جل سکتا۔ او پر ہم قبل تنجر بی استخراج کے ذر لیجے سے زمان د ممکان کے تعورات کا مان مذالاش کر میکے میں ادر ان کا بدی استفاد تا مرتکے ہیں مگر سے پرچیے تو علم سندسہ بے کلف بریبی معلومات سے کام لیتا ہی اور اسے اس کی خرورت نہیں کہ اپنے نبیادی تعتر لینی مکان کے خالص اور صبح تعتر سونے کی سند فلینے سے مانے ۔ بات یہ ہی کر میزرسے میں تعتور کا محل استعال صرف خاریمی عالم محسورات بهوا ایرجس کی خانص صورت مشابده مکان ہو اور برببی شاہرے پرمنی ہونے کی وجہ سے ہدسی معلومات بلاواسطر نبوت ركفتي بين يبيني علم كالمعروض رصورت کے لحاظ سے ، بدیری طور پر مشاہدے بیں دیا ہوتا ہو بہ خلاف اس کے خالص عفلی نصورات میں ناگر بر طور بیر به ضرور نسیش آتی ہو کہ نہ مرف اُن کا بلکہ مکان ۽ بھی نبل تيربي استخراح کيا جائے۔ ان تھورات بین معروضات کا تصور جس اور مشاہرے کے میولات کے دریعے سے بنیں بلکہ فالص بریی ضیال کے

محمدلات کے ذریعے سے ہمڈنا ہی اس بیے وہ معروضات پر کلی چنیت سے حتی تعبنات کے بغیر عائد ہونے ہیں ، چرکہ برنمورا تجریدے پرمننی نہیں ہیں اور بدیبی مشاہدسے ہیں بھی ان کا کوئی معروض موجدد نہیں میں پر ان کی ترکیب کی نبیاد مخربے سے پہلے قائم ہونی لہذا نہ حرف اِن کی معرفض ختینفٹ اور آن کے استعال کے مدود مشتبہ ہیں بلکہ وہ مکان کے تصور کو بھی تعینات کے تجربے کے وائرے سے باہر استعال کرنے کی وج سے شہم بنا دینے ہیں اونہ اسی لیے ہمیں ادید ان کے قبل بخر بی استخرا رح کی ضرور ت پیش ۳ تی نغی - غرض پڑھنے والے کو قبل اس کے کہ وہ عقل محض سے مبدان میں ایک فدم میں المك يره صائے . برنين بو جانا جا سيے كر على تصور ات كا قبل نخریی انتخرار ناگزیر به و دینه به اندهون کی طرح ایعراُدهر ولو تنا پیرے کا ادر اس تمام سرکتنگی کے بعد مبی نا واتفیّت کے اُسی نقطے پر اوٹ آئے گا جا اس سے وہ چلا تھا اس کے علاوہ یہ بات اُسے پہلے ہی سے اچی طرح سبھ لینا چاہیے کہ اس تحقیق میں برشی مشکلات حائل ہیں، تاکہ وہ اس میچ در پیج راہ کی تاریکی کی شکایت مذکرے اور مکا وُٹوں کے دور کینے سے نہ گھرائے۔ دو ہی صورتیں ہوسکتی ہیں یا تو ہم عقل محف کے علم کا جوہمیں اس قدر مرخوب ہو بینی اس معلومات کا جدتمام امکانی تجربے کی صریے باہر ہی سرے سے خیال ہی جيدار ديس يا اس تنقيدي تعقق كو انجام ك بينها نيس-

اوید ہم زنان و مکان کے تعدد آت کو لغریسی خاص وفت کے واضح کر تھیے ہیں اور یہ دکما میکے ہیں کہ کس طرح یہ دونوں تصورات برمبی طور پر سعروضات پر وجو با عابد سونے ہیں اور اُن کے ذریعے سے معروضات کا ترکیبی علم تجرب سے الگ ہوکہ ما عل ہوسکتا ہو۔ چاکہ صرف اپنی خالص حتی صور توں کے ذریعے سے کوئی معروض ہم پر الحامر ہمد سکتا ہے بین ہمارے تجربی مشاہرے کا معروض موسکتا ہی اس بیے زمان و مکان خانص مشا بدانت ہیں۔وہ بدہبی مظاہر کی جیشت سے معروضات کے امکان کے لازمی شرایط ہیں اور بد ترکیب ان میں واقع موتی ہی وہ معروضی معتبقت ر کمنی ہو۔ بہ خلاف اس کے توت فہم کے مفولات اک لازمی شرالط کی عثبت نہیں دکھتے جن کے مانخت معروضات مشاہرے ہیں دیسے جاتے ہیں۔ بینی معروضات ہم بر اس کے بغیر بھی فاہر ہو سکتے ہیں کہ وہ توت ِ فہم کے وظا کف سے کوکی لاندمی تعلّق رکھتے ہوں اور توتنِ نہم ان کے بدیبی شرابط کی حامل مو- اس مے بہاں وہ شکل پیش آتی ہی جرحیات کے میلان میں پیش بنیں آتی، لینی یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ خیال کے موضوعی تنرا بط کو معروضی اشتناد کیوں کر حاصل ہوسکتا ہو بعنی وہ معروضات کے نسرالط اسکان کیوں کرین سکتے ہیں درآنخالیکہ وظائن فہم کی مددے بغیر مبی مظاہر مشاہرے میں دیہے جا سکتے میں مثلاً علِّت کے تصور کو لے بیجے جو ایک خاص مسم کی

تركبب ظاہر كرتا ہو يعنى ايك معروض ل كا أس سے باكل فتلف معروض ب سے ایک مغررہ تا عدے سک مطابق مربوط بوناء یه بدیبی طور پر واضح بنیس بوناکه مظاهریس اس قیم کا دبط کیوں موجود سجما جائے دیہاں ہم تجربے کو بھوت کے طور پر نہیں پیش کرسکتے کیونکہ ضرورت تراس کی ہو کے اس تفتور کا معروضی استنا د برہی طور پر دکھایا جائے ،۔ اس لیے جہاں تک بدیبی علم کا تعلّق ہو، بدشیر پیدا ہوسکتاہو کہ شا ید علیت کا تصور مشمول سے خالی ہو اور مظاہر میں کہیں اس کا کوئی معروف بنیں یا باجا نا۔ اس بات کا کہ حستی مثا ہے کے معروفات کو آن موری تنزالط حیں کے مطابق مونا چاہیے جو ہما رے ننس میں بدیبی طور پر موجود ہیں ، توہی بھوت ہو کہ اس کے بغیرہم ان کا مشاہدہ ہی نہیں کرسکتے بیکن اس کی توجیبہ آسانی سے سمع میں نہیں آتی کہ ان معروضا ن کا اُن شرائط کے بھی مطابق ہونا ضوری ہی ہو تو تب نہم کو خبال کی ترکیبی وصدت کے لیے درکاریں۔ اس سیے کہ ممکن ہو منطا ہر کی نوعیت الیبی ہو کہ وہ توتنام كى شرائط ومدت سے باكل مطابقت نه ركھتے بول اور ان بیں اس تعدر انتشار ہو کہ مثلاً مظاہر کی توالی میں کوئی الیں بات نہ یا کی بھائے ، جس سے کوئی الیا اصول ترکیب الم أن اله ع علن و معلول كي نصورت مطابقت وكهما ہد لینی یہ تصورمشمول سے فالی اور یا نکل بے معنی ہو۔اس

کے یا وجود میں مظاہر ہمارے شاہے کے معروض بن سکتے ہی اس بلے كه مشابه، برگذ وظالف خيال كا متاح بنيس بو-شاید کوئی شخص ان شکل مباحث کی زحمت سے سکینے کے بیے یہ کم کم تجریعے میں ہمیشہ اس با قاعد کی کی شالیں پائی جاتی ہیں اور وہ علّبت سے نفور کو افذ کرنے کے لیے مبی اور اس کا معروضی استناد " الجم رکھنے کے لئے ہی کا فی ہی۔ مگر اس میں یہ بات ملحوظ نہیں رکمی جاتی کہ علِّت کا تصوّر اس طرح برگرز بیدا بنیس بهوسکتا بلکه یا تواسے بدیسی طور بر فهم بين موجد وسجعنا جاسيب يا محف ايك وسم باطل سجه كرجيواً دینا جا ہے ۔ اس لیے کہ اس نصور کے تدیہ معنی ہیں کو ایک معردض في اس نوميت كا بوكير ايك دوسرا معروض ب وجدیا ایک فاعدہ کلید کے مطابق ایس سے بیدا ہوتا ہی۔ اس میں شک ہنیں کہ مظاہر کی منعدد مثالوں سے یہ فاعدہ بنا یا جا سکنا ہی کم فلال پین عمداً دا قع ہوتی ہی مگریہ ہرگز ہنیں کہا جا سکنا کہ اُسے وجو باً وانعے ہونا جاسسے - لیس علّت و معلول کی ترکبب کی جو شان ہی وہ محض تجربے کے دریعے سے طا ہر نہیں کی جا سکتی معلول میں نہیں کہ علّت کے ساتنہ وا نع ہونا ہو ملکہ اس کا نتیجہ اور لا زمی نتیجہ ہوتاہج۔ اس کے علاوہ تخریی فوا عدیس حقیقی کلیت بھی بنیس بائی جاتی بلکہ ان بیں استقرار کے ذریعے سے مرف اضافی کلیت پیا ہو سکتی ہو یعنی ان کے استعمال کا دائرہ کسی قدر وسیع ہوجاتاہی-

اگر ہم فالص فھی تصور ات کو محفن بھریے کی پیدادار سبھے لیں توران کا استعمال ہی یا تکل بدل جائے گا۔

مفولات کے قبل جربی انتخاج کی لقریب مسال

ترکیبی ادراک اور اس کے معروض میں لازمی متطابقت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو ادراک کا امکان معروض ير مية ف بيد يا معروض كا اوراك برر اگر بيلي صورت بو تو روان کا تعلق حرف تجریل بوگا اور ادراک بدی نهیں موسکتا-مظاہر میں خنتا جرز حرتی اوراک کا ہی اس میں ہی صورت ہوتی ہی - اب رہی دوسری متورت، تو اگرچ خود ادراک اسنے معروض کے وجود کا باعث نہیں ہوتا ریباں ارادے کے فریعے معروض کے پیدا کرنے کا کوئی سوال نہیں ہی)، ليكن ورة بديي طور يرمعروض كالتعين ضرور كرما بع-اس لي م مرف ابی کے ذریعے کوئی شر معروض کی چٹیت سے پیچانی جاسکتی ہی ۔ کسی معروض کا علم حاصل ہونے کے لیے دوچیزیں فنروري ہیں۔ایک نوشا ہرہ اجس کے ذریعے سے دہ بحثیت مظر کے دیا جاتا ہی، دوسرے تعود میں کے ذریعے سے اس مثابر ے کا معروض خیال کیا جاتا ہی ۔ مگریہ بات ہم ادیر وافع كر كے بيں كر بيلا جُز حِسى كے ذريعے سے معرففات كامشا بده كيا جاتا براصل بي ابني صورت مح لحاظ سے بريي طور بیہ نفس میں موجود ہوتا ہی ۔ حسیات کے اس صوری تعین

سے مطام رازی طور پر مطابقت رکھتے ہیں اس کیے کہ وہ صرف اسی کے ذریعے سے ظاہر ہو سکتے ہیں یعنی تجہیے میں آ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال بیدا سونا ہو کہ آیا ایسے بدیبی تصورات بھی ہوتے ہیں جربہے سے معروضات کا تعین کرتے ہوں اور جن پر اشیاکا مشاہرہ تو ہنیں مگران کا بحثیث معروضات کے خیال کیا جاتا موقوف ہو۔اگر الیا ہو تومعروضات کا تمام تجربی علم وجدبی طور پر این تصور آت کے مطابق ہوگا اس لیے کہ اُن کے بغیر کوئی ہی معروض تجربہ نہیں ہو سکے گی۔ ہمارہے تجریے میں علاوہ سمتی مشا ہے کے میں کے ذریعے سے کوئی شی دی جاتی ہو ایس معروض کا تفتید مبی ہوتا ہو جوشہا ہرسے یں دیا مانا ہو یا ظاہر ہونا ہی۔ نہ کورہ بالا صورت بیں معروضا محمام تصورات بدیی تعینات کی عثیت سے مام تجربی علم کی بنیا د قرار یا میں گے۔ جنانچہ مقولات کا سرعیثیت مدیسی تصورات کے معروقی استناد رکھنا اس پر موتوٹ ہو کہ (صورت کے لحا ظہنے) اُن کے بغیر نجہ ہے کا امکان ہی نہ ہو۔ اُس ونت وہ وجوبی اور بدیبی طور پر معروضات تجربہ برعائد ہوسکیس کھے كيونك مرف أبنى كے ذريع كيى موض تجرب كا خيال كيا جا سكے گا-غرض کل برہی تصورات کے تبل تجربی استواج کا ایک اصول ہوجس پر ہماری ساری بحث کی نبیاد قائم ہونی چاہیے اور وہ یہ ہو کہ یہ نصورات تجربے کے امکان کے ہدیمی تعبینات شابت كي عابي رخواه ان كامشمول مشابره بديا خيال يتصورات

کا امکان تجرب کی بنیاد ہونا ہی اُن کا وج ب ٹا بت کرنے کے ليه كا في بر - خود اس ترب كا دقع بين أنا جس بين كم ہم این تصورات سے دو جار ہونے ہیں آن کا استخراج منیں ربلکہ آن کی تشریح ) کہلائے محاکبوں کہ وہاں اِن کی چینیت محض اتفاقی ہو گی ۔ جب تک دہ امکانی تجربے سے جس میں معروضات علم کا ہر ہوتے ہیں، نبیا دی تعلق مذ رکھتے ہوں ان کاکسی معروض ہے۔ عامد ہونا سمجد میں بنیں آسکتا۔ انگلتان کے مشہودفلسنی لآگ نے اس ککتے پر غورہنس کیا - جد نکہ اُسے تجربے میں عقل کے فالص تصورات نظرائے اس لیے اُس نے آئیس تجربے سے ماخوذ سمجا اور تھریہ کا کھول برقی کے ان تصورات سے اُن معلوات بیں کام لیا جر تجربے كى مدست كبيس آكر بيس - دُلِو في بيوم اس بات كوسبركيا کم ان تصورات کو تجرب کے دائرے سے باہر استعال کرنے کے لیے یہ ضروری ہو کہ اُن کی اصل بدیبی بو مگر وہ اس کی زجیبہ ن کرسکا کہ عقل کمیوں اُن تصورات کو جر بحاسے خود عقل کے المد مرابط نہیں ہیں ، معروض میں وجد با مرابط سیمے اور است یہ مکتہ ہیں سوجا کہ شاید فودعفل ہی ان تعتورات کے ذریعے سے اس تجسیے کی یانی ہوجی میں معروضات ہم پرظاہر ہوسے ہیں۔ اس بے اس نے جموراً اُن تعورات کو تجربے سے ماخوذ مانا راس نے ان کی بنا اس دافلی دیوب پرکی ہو تیوب کے اندر اُن کے متواتر الازم سے ہوتا ہو اور آھے چل کم

غلطی سے معروضی وجرب سبحہ لیا جاتا ہو لینی عارت یر) مگر اس کے بعد آس نے ابنے اکسول کی بیدی یا بندی کی تعین ان تصورات اور اُن سے منے ہوئے تفایا کے ذریعے سے تجربے کی مدسے آگئے برمسفے کو ناممکن قرار دیا۔ لیکن مقلی تصورّات کا یہ نجری استفراء عبل کے کی میں لاک اور ہیوم دونوں پرا کئے، فالص علمی معلومات کی خفیقت سے جر ہمارے پاس موجود بر، لینی فالص سیاضی اور عام طبیعیات سے مطابقت. ہنیں رکھتا۔ اس کے واقعات خود اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان نامور فلسنيول بين سے يہلے نے توخيال اراميول كا وروازه كحول ويا اس ليه كه جب عمل كومطلق العنان جيور دیا جائے تو اعتدال کی مبہم تعریقی اسے عدمے اندر نہیں مک سکین اور دو سرے نے تشکیک میں متبلا ہو کہ اپنے خبال میں ہماری توت علم کے وصوکے کا جیے لوگ عمواً عقل سمجنے ہیں پرده فاش کردیا - اب ہم به کوشش کرنا چاہتے ہیں کمقل اِسانی کو اِن وونوں خطرناک راستوں کے بیجے سے سلامتی سے نکال لے جا میں، اس کی معینہ صدود فائم کر دیں سگر اس کے ساتھ اس کے لیے مُفید جد وجید کی راہ کمکی رکمیں-ایس سے پیلے ہم مقولات کے منہوم کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ معروض کے عام تصورات ہیںجن کے درایعے اس کا مشا ہدہ تصدیق کے سطقی وظاکت میں سے کبی عظیم کے لحاظ سے معین کیا جاتا ہی ۔ ان میں سے ایک وظیفہ تعلمی

نفیدبی بین موضوع اور محمول کے تعلق کا ہی مثلاً کل اجمام تقسیم بزید ہیں۔ مگر صرف عقل کے منطقی استعال کے لیا ظہت برمین بنیں کیا جا سکتا کو ان دونوں تعودات بی سے کس کو موضوع اور کس کو ممول قرار دیا جائے۔ ہم یہ بعی کو سکتے ہیں کر لعمن تقدیم بزیر مرضم ہی ۔ مگر جو ہر کے تصود سے جسم کے تصود کو اِس کے بخت میں لاکر یہ بات معین کی جا سکتی ہو کر تجرب میں کے بخت میں لاکر یہ بات معین کی جا سکتی ہو کر تجرب میں جسم کے مشاہدے کو ہمیشہ موضوع سمجنا چا ہی نہ کہ مرب میں صورت محمول ۔ علے نہ الحقیاس دو مسرے مقولات کی بھی ہی صورت ہو۔

## خالص عفلی نصورات استخاج کی دوسری صل عقلی نصورات کا قبل تجربی استخراج

## ربط کے مکان کی عام بحث

اوراکات کا مواد ہمیں شاہرے میں دیا جاتا ہی جو محف حتی بینی انعالی ہرتا ہو ۔ اس مشاہدے کی صورت بدیں طور پر ہا ری قرت ادراک میں موجود رہتی ہی اور یہ درامل وہ طریقہ ہی جس سے کر موضوع ادراکات سے متاثر ہرتا ہی ۔ لیکن مواد مشاہدہ کا باہمی دبط ہمیں حواس کے ذر بیا سے ہرگز معلم ہمیں ہوس کے ذر بیا سے ہرگز معلم ہمیں ہوس کے فار بیا صورت میں بنیں ہو مکتا۔ بس اسے حتی مشاہدے کی فالص صورت میں شابل ہمیں سجھا جا سکتا۔ اس سے کر وہ تو تن اوراک کی فاعلیت شابل ہمیں سجھا جا سکتا۔ اس سے کر وہ تو تن اوراک کی فاعلیت

کا ایک عمل ہی اور پونکہ اس توتت کو حیں سے مثار کرنے کینے کے بیے عقل کہتے ہیں ، بیں ہرتسیم کا ربط خواہ وہ موادِ مثنا بدویس مو یا مختلف تصورات بین اورمشامدے میں ہمی خداہ اس کے حسی بہلو میں ہویاغیرحتی بہلو میں ، ایک ملعقلی ہو جس کا نام ہم نے ترکیب رکھا ہو تاکہ نام ہی سے یہ بات · لما ہر ہو جائے کم ہم مختلف ابرہ اکو ایک معروض میں مرابط تعتور نہیں کر سکتے جب سک کہ ہم نے خود ہی انفیس مرابط نه کیا ہو اور کل ادراکات میں رابانی ایک ایسی چیز ہو جد معرومن بین دی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اُست صرف موضوع ہی مہبا کرسکتا ہو اس لیے کہ یہ اس کا ایک فائلانہ عمل ہو۔ بہاں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی کر یہ ایک واحد عمل ہی اور ہرقسم کے رابط پر مکسال مائد ہوتا ہی اورعمل تعلیل جد اس کی ضد ہر اس کا منتاح ہم کر پہلے ترکیب وا نع ہرجی ہو اس بلے کہ جب تک عقل نے "بیلے اجمدا کو ملاکر ایک مذکیا ہو وہ اُن کو الگ الگ ہنیں کرسکتی ۔ توتتِ ادراک کے سامنے جب کوئی چیز مرابط ہو کہ آتی ہی تو وہ عقل ہی کی رفیادی ہوئی ہوتی ہی۔ رمگر ربط کے تصور میں موادمشا ہدہ ادر اس کی ترکب کے

علادہ اس کی دورت کا تصور مہی پا با جا آنا ہی ۔ رابط مواد شاہدہ کی ترکیبی وحد کا تصور ہوتا ہیں۔ اس دورت کا تصور رابط سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ وقط ملک میں اس سے بحث ہنیں کہ یہ تصورات ایک ہیں اور تعلیلا ایک دوسر مند ہنیں کہ یہ تصورات ایک ہیں اور تعلیلا ایک دوسر

خود موادِ مشاہرہ کے ادراک سے بل کر دبط کا تصور پیدا گراہی۔
اس وحدت کو جربدی طور پر ربط کے تصور سے مقدم ہوتی
ہی مقولہ وحدت (پیرا گراف ۱۰) نہ سمحنا چاہیے۔ اس ہے کہ
مقولات تو تصدیقات کے منطقی وظائف پر مبنی ہیں اور اب
میں ربط بعنی دیہ ہوئے تصور آت کی وحدت پہلے ہی
میں ربط بعنی دیہ ہوئے تصور آت کی وحدت پہلے ہی
ادر اس کا ممتاح ہی ۔ بسس ہمیں چاہیے کہ اس وحد ت
دور اس کا ممتاح ہی ۔ بسس ہمیں چاہیے کہ اس وحد ت
دوحدت کیفی (پیرا گراف ۱۱) کو ایک بلند تر نقط پر تلاش کیں
بینی اس چرز ہیں طوحونڈیں جو خود تصدیقات میں تصور آت کی
دعدت کا باعث ہی بینی جس پر خود عقل کا منطقی استعال
موقوف ہی۔

## تعقل کی اعلی زئیبی وحدث

م بین خیال کرتا ہوں ہ یہ شعدر میرسے کل ادر اکات کے ساتھ ہونا ضروری ہی ورنہ میرے ذہن میں الیے ادراک کو بھی جگہ بل سکے گی حب کا خیال ہی نہ کیا جا سکتا ہو۔ بینی یا تو دہ فعلیا محال ہو یا کم سے کم میرے لیے بے معنی ہو۔ وہ ادراک جو نعیال سے بہلے دیا ہوا ہو مشاہرہ کہلاتا ہو۔ بین کی موادِشاہدہ

انتے موضوع کے اس شعورہ بیں خیال کرتا ہوں" سے لاندمی تعلُّق رکھنا ہو۔ مگر یہ تصوّر ایک عمل فاعلی ہو لینی اس سما شمار حس میں نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اسے تجربی تعقل سے متیز کرنے کے لیے خالص یا اصلی تعقل کہیں گے۔اس لیے کہ یہ وہ شعربہ ذات ہی جس سے " میں خیال کرنا ہوں" کا ادراک بدا ہونا ہو جرکم ادراکات سے ساتھ لازمی طور پر رہنا ہو۔ یہ ہر شعدر میں تدریہ مشترک کے طور بر موجود ہونا ہی اور بہ بات کسی اور ادراک بین بنین یائی عاتی - اِس کی وحدت کو بھی ہم شور تفس کی قبل تجربی وحدت کہیں گے "اکہ اس کا بدیبی معلومات سمے امکان کی شهرط ہونا طاہر ہو۔ مختلف ادر اکات بوکسی مشا ہرے میں دیے ہوئے ہوں مجموعی طور برمبرے ادراکات اسی رقت کہلائیں گے جب وہ سب ایک ہی شعیر نفس سے تعلق رکھنے ہوں بعنی میرے ادراکات کو (خواہ محصے اس کا شعور ہو یا نہ ہو، کہ وہ میرے ادر اکات ہیں مرجوباً اس شرط کے مطابق ہونا چاہیے جس کے مانخت وہ ایک ہی شعولی نفس بیں جمع ہو سکتے ہیں ورنہ وہ سب کے سب میرے بنیں ہو سکتے ۔ اس اصلی دلط کی تعرفیہ سے ہم منعدد تنائح اغذ كرسكتي من -

ایک یہ کہ اُس مواد میں جو مشاہرے میں دیا ہوا ہونا ہو تعقل کی یہ وحدت ادر اکات کی ایک ترکیب کی حامل ہواور اس ترکیب کے شعور پر موقوف ہو۔اس لیے کہ وُہ فختلف ادراکات کما جو بجر بی تشعید به تا ہی وہ بجائے خود منتشر اور سب ترتیب ہوا کرنا ہی اور موضوع کی وحدت سے تعلق بنیں دکھتا اس تعلق کے لیے یہ کافی بنیں ہی کر بھے ہر ادراک کا تعود ہو ملکہ ایک اوراک کو دوسرے سے دلط وینا اور اس عمل ترکیب کا شعود ہو تا بھی ضروری ہی بی فر وی اس فراک کو ایک شور اس طرح کہ بیں خود دسیتے ہوئے واد اوراک کو ایک شور میں مربوط کروں ، بین ان ادراکات بین وحدت شعود کا تعود کی ترکیبی وحدت کا تحلیلی وحدت سے کرسکتا ہوں بعنی تعفل کی ترکیبی وحدت کا تحلیلی وحدت سے بہتے موجد ہونا طروری ہی ترکیبی وحدت کا تحلیلی وحدت سے بہتے دخیال

ک شعرد کی تحلیلی و صدت کل مشترک تصورات میں لازمی طور پر موجود ہونی ہو۔ مثلا جب میں شرخی کا خیال کرنا ہوں توجیے ایک صفت کا تصور ہم تا الاجور ایک امتیازی علامت کے)۔ مثلف اثیا میں پائی جاتی ہی اور مختلف الراکات کے ساتھ مرابط ہو سکتی ہی ۔ بیس ترکیبی و صدت کے امکان کو طننے کے بعد ہی میں تعلیلی و حدت کا تصور کر سکتا ہوں ایک ادراک جو منتلف معروضات میں مشترک سمجھا جائے ، ایک جُرُدوی ادراک ہی جو اپنے میں مشترک سمجھا جائے ، ایک جُرُدوی ادراک ہی جو اپنے میں فرد می ہو اپنے میں اس اوراک کی ترکیبی و حدت دوسرے ادراک کے مشاتھ مردن دوسرے ادراکات کے شاتھ دوسرے ادراکات کے شاتھ دوسرے ادراک کی ترکیبی و حدت دوسرے ادراک کے مشاتھ دوسرے دراکات کے شاتھ دوسرے دراک بی تعلی دوسرت دوسرے ایراک بی تعلی دوسرت دوسرے دراک بی تعلی دوسرت دوسرے کے میں اس کی تعلیلی دوسرت دوسرے دراک بی تعلی دوسرت دوسرے دراک بی تعلی دوسرت دوسرے دراک بی تعلی دوسرت دوسرت دوسرے دراک بی تعلی دوسرت دوسرت دوسرت دوسرت دوسرت نے میں دوسرت د

آئے کہ یہ اوراکات جدمشا مرے میں ویسے موئے ہیں سے سب مبرے اوراکات ہیں تواس کے یدمعنی ہیں کہ ہیں اُتھیں ایک شعور ذات بیں متحد کرنا ہوں یا کم سے کم کرسکتا ہوں اور اگر چ بہ بھاتے خود ترکیب ادراکا ت کا شعور نہیں ہو سکن اس کے ام کمان کو ضرور ثما بت کرنا ہی بینی صرف اس وجہ سے کو ہیں کنزت ادراکات کد ایک ہی شعور میں جمع کرتا ہوں ، میں اُن سب کو اینے ادراکات کہتا ہوں اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتو حِنْتُ مُخْلِفُ ا درا کان کا شور مجھے ہوگا اُنٹے ہی مختلف نفس ابنی ذات میں نسلیم کرنے پرطیس سے ۔ بس موادِ مشاہرہ کی ترکیبی وحدب جو بدینی طور پر دی بوئی مونی بوخود اس وحدت تعقل کا سبب ہو جس پر میرے تمام معتبن خیالات منبی ہیں۔ لیکن ربط معروضات کے اندر نہیں یا یا جاتا اور اک سے حرتی اوراک کے فریعے نتقل ہوکہ فہم میں نہیں آتا بلکہ اس کا پیدا كرنا خود قهم كاكام برو- قهم نام بى اس توت كا برو جو بديى طور یہ ربط پیدا کرتی ہو اور وسیے سوئے اور اکات کی کثرت کو وحدت تعقل کے نخت میں لانی ہو۔ بیعفل انسانی کا سے اہم اور متندم اصُول ہی۔ اگر چیر تنقل کی لاز می وحدث کا بہ تفییہ بجائے خود تحلیلی ہی لیکن اس سے موایہ مشاہدہ کی ترکیب کا وجرب بھی ٹا بت ہو تا ہے جس کے بغیر شعور ذات کی وحدث

بنیہ صفر اسبق ای سے ساتہ تبل نخر بی فلسفے کا مرکز ہو ملکہ فہم اصل میں اسی توت کا نام ہو

کا تصور ہی نہیں کیا جا سکنا اس سلے کر ننس کے بسیط تصور میں كثرت اوراكات بنيس يائى جاتى يرمواد مشارك مين بوشور نفس سے مختلف چیز ہی، منتشر طور ہددیا ہوا ہونا ہو اور رابط کے وریعے سے اس کا ایک ہی شعور میں ہونا خیال کیا جاتا ہی۔ ایک البیعقل میں حیں میں شعوبہ ذات کے ساتھ ہی کیڑت اوراکا دى بورى بورى ، فرتت مشابره بهي يا ي حاتى ليكن با رى غل ص توتتِ خیال رکھتی ہی اور مشا ہرے کے لیے حواس کی مختاج ہو۔ پس بیں اس کرت اوراکات کی تسبت سے جومشا ہے بیں دی موئی موتی ہی ایٹے نفس کی وحدت کا شعور رکھتا ہوں اس لیے کی میں سب کو اپنے اوراکات کہنا ہول اور اُن میں وحدت یا آیا ہوں ۔ اس کے بد معنی ہوئے کہ بیں ان اوراکات میں ایک وجوبی برہی ترکیب کا شعور رکھتا ہوں جو اصلی ترکسی ومدت شعور كهلاتي مى - ميرے كل ا دراكات اس ومدت تعقل کے ماتحت ہیں گر اس کے لیے یہ ضروری ہی کم دہ ایک عمل تركیب کے ذریعے سے اُس کے نخت بیں لائے گئے سول ۔

(کبیمی وحدت معنی کا قضیتہ ہم کے بیدے کا بنیادی کھول ہم کے بیدے کا بنیادی کھول ہم کے بیدے کا بنیادی کھول ہم کے بیدے کے جسی پہو کے امکان کو بنیادی اصول یہ جھاکہ کا معان کے امکان کو بنیادی اصول یہ جھاکہ کا معان کے امکان کو بنیادی اصول یہ جھاکہ کا معان کے احداد مثابرہ زمان و معان کے

صوری تعینات کا یا بند ہونا ہو۔ اُس کے عقلی بہلو کے لحاظ سے نبیا دی اصول یہ فرار یائے گا کہ کل مواوِ مشا ہدہ اصلی ترکیبی وحدت تعقل کے تعینات کا یا بند ہو۔ مقدم الذکر کے تحت بیں مشاہدہ کی کثرتِ ادراکات اُس حد مکب ہونی ہو بہاں مک کہ وہ ایک ہی شعور میں مرابط میں اُس حد تک جہاں مک کہ وہ ایک ہی شعور میں مرابط کی جا سکے۔ موخر الذکر کے تحت کی جا سکے۔ موخر الذکر کے بغیر ہمیں اُن سے کسی چیز کا تصفلہ یا علم بنیں ہوسکتا اس لئے کہ جب مک دیب ہوئے تصورات یا علم بنیں ہوسکتا اس لئے کہ جب مک دیب ہوئے تصورات یہ بی شعود دہ ایک بنی سے بوئے تصورات بیں موسکتا اس حق بنیں سو سکتے۔

فہم کی عام نعراب ہر ہم کہ دہ علم عاصل کرنے کی توت ہو۔ علم اس معبن علاقے کا نام ہر جو دیسے ہوئے ادراکات معروض سے دکھتے ہیں ادر معروض وہ ہو جس کے تصوّرہیں ایک دینے مشا بدے کی کثرت ادراکات متحد ہو مگر ادراکات کے اتعاد کے سلے یہ ضروری ہو کہ آن کی ترکیب ادراکات کے اتعاد کے سلے یہ ضروری ہو کہ آن کی ترکیب میں وحدت شعور ہی وہ چیز میں وحدت شعور ہی وہ چیز ہی جسس پر ادراکات کا علاقہ معروض سے بینی آن کا معرضی یہ کہ استناد اور علم کی چیزت حاصل کرنا موفو ن ہی عرض یہ کم میں کے شریب میں کہ استناد اور علم کی چیزت حاصل کرنا موفو ن ہی عرض یہ کم

ا من او مکان اور ای کی عصبے مشا برات میں بعنی الفرادی تصورات میں بعنی الفرادی تصورات میں بور مواد مشاہرہ کے حاص میں (دیم عدافیاں تجربی حیات)

خود فهم کا دار د مدار اسی پر ہو۔

یس فیم کا بیلا فالص علم ،جس پراس کے کل استعال کی بنیا دہر اور جو حتی مشاہرے کے تعینات سے باکل آزاد ہر اصلی نرکیبی وحدت نعفل کا اصول ہو۔ چنانچہ خارجی حبتی ادراک کی صورت محض لینی مرکان بجائے نو دعلم کی جنبیت نہیں رکھنا بلكه وه صرف مواومشابده بهم مينجانا بهوس سے علم نبنا بور مكان كے اندركسى چيزكا شلا ايك خط كاعلم حاصل كرتے کے بیے یہ ضروری ہو کہ اس اس خط کو کینیوں اور دی ہوئی کڑتِ ادراکات بی عمل ترکیب کے ذریعے سے دلیل پیدا کروں، بیں اس عمل کی وحدت اور وحدت شعور ( ہو ایک خط کے تصویر میں بائی جاتی ہی الذم د المزوم میں اور صرف اسی کے ذریعے سے معروض دلینی مکان کے ایک خاص بڑن کا علم ها صل مونا ہو۔ بس شعور کی ترکیبی وحدث کل علم کی ایک معرفی تشرط ہو بعنی صرف ہی بہیں کہ میں ایک معروض کا علم حاصل كرنے كے ليے أس كا مختاج ہوں بلكہ خود مشابدے كا اس کے نخت میں ہونا ضروری ہی تاکہ وہ میرے بیا معروض ہو سکے کیونکہ بغیر اس عمل ترکیب کے کسی اورطر سے سے مواد مشابره ایک شعور کے اندر متحد بنیں ہوسکتا۔ جسیا کر ہم کر نیکے ہیں یہ آخری تفییہ فودتحلیلی ہو اگر چر وهٔ ترکیبی و حدت کو کل عمل خیال کی لاز می نشرط قرار دبیا یک کیونکہ اس کا مفہوم اثنا ہی ہو کہ کسی ویدے ہوئے شاہرے ہی میرے ممل ادراکات کو لازمی طور پر آن تعیناً ت کا پابند ہوتا چاہیے جن کے مطابق میں اُنفیں بحثیت اپنے ادراکات کے نفس واحد میں شما رکرا ہوں اینی اُنفین ایک عمل تعقل میں ترکیباً مراوط سجھتا ہوں اور میں خیال کرنا ہوں "کے مشترک عضرکے ذریعے سے متحد کرنا ہوں -

کین یہ بنیا دی قطبتہ ہرقہم یہ عاید نہیں ہوتا بلکہ صرف اس قہم پر جس کے فالص عمل تعقل ہیں اپنے وجہ دکے شعور کے ساتھ کوئی اور موادِ مشاہرہ دیا ہوا نہ ہو۔اس فہم کوہ جس میں شعور ذات کے ساتھ ہی موادِ مشاہرہ بھی دیا ہوا ہو بعنی جیس کے اوراک ہی ہیں معروض ا دراک موجد ہو، وحدتِ شعور کے لیے کسی فالیس عملِ ترکیب کی ضرورت نہ ہوتی۔گھ انسانی فہم کو جو صرف خیال کی قرّت رکمتا ہو اور مشاہرے کی فرت بہت ہیں رکمتا ہو اور مشاہرے کی قرّت رکمتا ہو اور مشاہرے کی قرّت رکمتا ہو اور مشاہرے کی قرت بہت کی حینیت رکمتا ہو۔ ہماری فل تو کسی اللہ کی تو تا ہو جو مرائی فل تو کسی اللہ کی جو دو مشاہرہ کی ایسی قرت در کمتا ہو جو زبان و مکان کے سواکسی اور چرز پر مبنی ہو۔

(|A|)

شعور ڈات کی معروضی وحد کسے کہتے ہیں تنقل کی قبل تجربی وحدت وہ ہی جس کے ذریعے سے کل مواد

جو مشا ہے بیں دیا ہوا ہوا ایک معروض کے تصور میں متحدّ کیا جا سکے ۔ اس لیے یہ معروضی وحدت کہلاتی ہو اور اسے اس موضوعی وحدت شعورے ممیز کرنا حروری ہی جو ایک قسم کا داخلی احساس ہو اورجس کے ذریعے سے وہ موادمثنامیہ حصے ربط دینا مقصور ہی تجربی طور پردیا بھوا ہوتا ہی۔ یہ بات كم عجم ادراكات مشابده كاشعور تجربي طورير سائف سائف يا کیے بعد دیگریے ہوتا ہو تخریے کے حالات یا تعبیّات یرموتوف ہر۔ اس کیے تجربی وحدتِ شعور جو ادراکات کے اکتلاف بر مبنی ہی، بجائے خود ایک مظہر سے نعلّق رکمتی ہی اور محض ا تقاتی ہے۔ بہ خلاف اس کے خالص صورت مشاہدہ لعنی زمانہ، بحثیت ایک عام مشا ہرے کے بس میں کثرتِ ادراکات دی ہوئی ہوتی ہی اصلی و مدتِ شورکے تخت بیں صرف اس وجریی دلبط کی بنا بر آنا ہم جوان مختلف ادراکات بیس میں خیال کرنا ہوں " کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہو لینی فالص عقلی نرکیب کے ذریعے سے بھو بدیری طور برتری ترکیب كى نبيا د بى صرف ندكوره بالا وحديث معروضى طور برمستند ہو۔ تعقل کی تجربی وحدث جس سے ہمیں بیاں بحث بنیں ہوا مد واصل ہیں اسی برہی وصرت سے نبعن دیے ہوئے مقرون تعینات کے تحت میں الفذکی جاتی ہی، صرف موضوعی استناد رکتی ہے۔ کوئی شخص ایک لفظے تعقید کو ایک چیز سے وابستہ کرتا ہی کوئی دوسری چیزسے ، تجربی دھانت

شور دہیے ہوئے مواد کے لحا کا سے نہ تو وجہ بیت رکھتی ہو اور نہ کلی استناد-

(19)

كُلُّ أَنْصِيلُهَا تُكِيمُ مُنْطُقٌ عُوريت درال أن تصورا مي معرفيي ومديث شعور ترجن ريه بصديقات مبنى مبب میے تعدیق کی اس تعریف سے جدمنطقی کیا کہتے ہیں کہمی اطمینان بنیں ہوا ۔ بغول اُن کے تصدیق نام ہو دوتصورات کے یا ہمی علاقے کے اور اک کا ۔ ظاہر ہو کہ یہ تعریب صرف قطعی تصدیقات پر صادی آتی ہو ۔ منسروط اور تفریقی تصدیقا<sup>ت</sup> يرتنبس عادق آتى دكيو كله آخرا لذكر انسام تصديق مين تصومات کے باہمی نعلق کا بنیں بلکہ تصدیقات کے باہمی نعلق کا ذکر ہو تا ہی بہاں ہم اس نقص کو نظر انداز کرنے ہیں ر عالا تکہ منطقید سے مضر نتا یج بیدا سوی ) اور صرف اس بات کی طرف لوج دلاتے ہیں کم لے بیاروں تیاسی انسکال کی بحث مرف وت محمے معولانی تمایج نے تعلق رکھتی ہو۔ یہ اصل میں ایک گر ہو کسی خالص عقلی تنتیج کے تقدیات میں تھکے سے بلا واسطنتا ہے داخل کردینے کا جس سے یہ دمعوکا ہوتا ہوکہ پہلی شکل کے تیتیے کے علادہ ادر میں کئی نما ہے ماصل سوتے ہیں اس میں جو کھے کامیابی ہوی ہے وہ اس وجسسے ہوگی ہو کہ مقولاتی تصدیقات کوخاص اہمت وے كرأنفين اورسب تصديقات كي نبيا و قرار ديا كيا ہو مالانكريہ بالكل غلط ہو (ويكونرو)

اس تعریف میں صبن تعلق کا ذکر کیا گیا ہو اُس کی نوعیّت کا کوئی تعیین نہیں کیا گیا۔ جب ہم اُن معلومات کے باہمی تعلق پرج سرتصدیق میں دی ہوئ سوتی ہیں ربادہ گہری نظر خُ النے ہی اور آسے ایک عقلی علانے کی حیثیت سے اس علاقے سے میزکرتے ہیں جرمحاکانی تعیل کے قوانین ریمبنی ہور اورصرف موضوعی استناد رکھتاہی توبه ظاهر موجأ آا به كرتصديق اصلى وه طرافة بوحس كے مطابق دى موتى معلومات ميں معروضي د حديث بعقل ببدا كي جا أن هو السيس جو" هي كالفظ بذنا هيو انس كامنفصد مبي هو كم وسيه بوست اوراكات كى معروضى وحدث كوموضوعى وحدث سعمير كرے بيافظان ا دراكات كانتلق اصلى قل سے اور أن كى وجدى وحدت ظاہر كرتا ہو فواہ سود تصدیق بخری اور انفانی کیول نمیر شنلا به تصدیق که صام بهاری به نبیل اس سے ہمارا یہ مطلب ہیں کو اس نجیدے بیں ادراکات وجربا ایک دوسرے سے نعلی سکھنے ہیں بکہ وہ تعقل کی وجدی وقد كى بدولت تركيب مشابرات بين بالهم مراوط بوست بين يعني أن ا فعد اوں کے مطابق جو نمام ادر اکات کا معروضی طور پر تعین کسنے ہیں ناکہ وُرعلم کی شکل اختیار کر سکیس اور یہ اصول سب کے سب تبل تحربی وحدت نعقل کے بنیادی تفیتے سے افذ کیے جانے ہیں۔ صرف اسی کے ذریعے سے یہ تعلق تصدین کی شکل اختیار کرنا ہو بعنی ایک ایسے علاقے کی جو معروضی استناد رکھتا ہم اور اُنہی ادر اکات کے اُس علانے سے صریحاً مميز ہوتا ہم جو معض موضوعی استناد رکھتا ہو منتلا قانون استلاف کا علاقہ۔ اس قانون کے مطابق ترمیں صرف اتنا ہی کہ سکتا تھاکہ جب میں ایک جسم کو آسطانا ہوں توسیجے مجاری بین محسوس موتا ہو مگر ہی

ہنیں کہ سکتا تھا کہ خود وہ جسم ہماری ہو بعنی جسبتیت اور معاری ہا اور میاری ہن اور اکات میرے احساس میں ہنیں دخواہ وہ کتنا ہی متواند کیوں نہیں اللہ لحاظ متو معروض میں مربوط ہیں بلا لحاظ اس کے کہ موضوع کو اس کا احساس ہو یا بہیں -

(Y .)

وہ کثرت ادراکات جو ایک حتی مشاہدے ہیں دی ہوئی ہو وجو با اصلی ترکیبی وحدت تعقل کے ماتحت ہوتی ہو کیونکہ صرف اسی کے ذریعے سے مشاہدے میں وحدت پیدا ہو سکتی ہو (دیکھو نمبرہ) مگر فہم کا وہ عمل جس کے ذریعے سے دینے ہوں کے ذریعے سے دینے ہوں کے ادراکات (خواہ دہ مشاہات ہوں خواہ تعقراً) ایک عام تعقل کے ماتحت لائے جانے ہیں۔ تعدیق کا منطقی وظیفہ تعدلی کا منطقی وظیفہ تعدلی کا منطقی وہ ایک عبر بی مشاہدے میں دیا ہوا ہو کسی منطقی وظیفہ تعدلیت کے لحاظ سے تعین کیا جاتا ہی اور اس کے ذریعے سے وہ ایک عام شعور کے تحت میں لایا جاتا ہی ۔ اب یہ دیکھیے کہ مقدلات کا جس دیا ہو کسی منطقی وظیفہ تعدلات کا جس کا در ایک جو کے نیا نا ہی اور اس کے ذریعے سے وہ ایک عام شعور کے تحت میں لایا جاتا ہی ۔ اب یہ دیکھیے کہ مقدلات کیا ہیں۔ یہ آہنی دظا نین تعدلین کا نام ہی جہاں تک کہ کسی دینے ہوئے مشاہدے کی کثرتِ ادراکات اُن کے تحت میں لائی جائے۔

ہندا یہ کثرت اوراکات وجہ با مقد لات کے ماتحت ہوتی ہو۔

ر الو اطبيح

کثرت ادراکات جراس مشاہدے ہیں ہے ہیں اپنا مشاہدہ کہنا ہوں شابل ہوتی ہو، فہم کے عمل ترکیب کے دریعے سے شعر ذات کی وجوبی وحدت سے متعلق تعدّد کی جاتی ہی۔ اور یہ تصوّر مقولے کے دریعے سے واقع ہوناہی۔ اس سے یہ طاہر ہوتا ہی کہ کسی دلئے ہوئے موادِ مشاہدہ کا بجر بی شعور اسی طرح ایک فالص بدہی شعور فات کے نخت میں ہوتا ہی مشاہدہ فالص اور بدہی نخت میں ہوتا ہی حتی مشاہدہ فالص اور بدہی حتی مشاہدے کے تخت میں ہوا کرتا ہی ۔ ندکورہ بالا عبارت میں ہی مشاہدے کے تخت میں ہوا کرتا ہی ۔ استخارے کا بہلا قدم اطابا میں ہم نے فالص عقلی تصورات کے استخارے کا بہلا قدم اطابا میں ہم نے فالص عقلی تصورات کے استخارے کا بہلا قدم اطابا فیم اطابا ورصرف ہی میکر جو نکہ مقولات حرقیت سے بالکل آزاد ہیں اور صرف ہم سے تعلق رکھے ہیں اس لیے بہاں ہم نے اس بات سے فیم نظر کرکے کہ ادر اکات تجربی مشاہدے میں کس طرح ولیے جانے ہیں امرف اس وحدت سے بحث کی ہی جو فہم ولیے جانے ہیں امرف اس وحدت سے بحث کی ہی جو فہم

کہ یہ استدلال اس وحدت مشاہرہ کے ادراک پرمبنی ہی جس کے ذریعے سے معروض دیاجا تاہی - اس وحدت میں ہمیشہ دیے ہوئے موادمشاہدہ کی ترکیب ادر اس کا تعلق وحدت تعمّل سے شامل ہوتاہی

منع کے ذریعے سے مشاہدے میں پیدا کرتا ہو۔ آگے مل کر ( دیکیمو نمبر۲۷) میم به دکھائیں سے کو سخرتی مشاہرہ حسیآت میں کیوں کر دیا جاتا ہو اور اس سے یہ نابت کریں گے کہ اس تجربے کی وحدت وہی وحدت ہی جہ مقولے کے ذریعے سے ( دیکیو نمبر ۱۰) دید ہوئے عام مشا برے کی کثرت ادراکات کے ساتھ منزوری قرار دی گئی ہی اس سے یہ نیجم کال کرکم مقدله ہادے حاس کے ممل معروضات کے لیے استنا ورکھتا ہو ہم اسنواح کی بجٹ کو بحل کر دیں گے۔ البِنَّهُ أبك جِيرِ بحض بصيم مُدكوره بالااستدلال مين قطع نظر ہنیں کر سکتے سے اور وہ میں ہو کہ مواد مشاہدہ کا فہم سے عمل ترکیب سے پیلے اور اُس سے یا لکل الگ دیا ہوا ہو اا ضروری ہج کھے وہ کیدں کر دیا جاتا ہو یہ اہمی غیر حیتن ہی۔اگر ہم ایک الیبی عَقَلُ كُمَّا تُصَدِّر كُرِينَ مِو بِجَائِكِ عُدِد تُويَّتُ مِنْنَامِده بَعِي رَكُمْنَي بِرِ ر مثلاً عقل البي جو دي سوئے معروفهات كا تصوّر نبيس كرتي ملکہ اس کے تعورکے وریعے سے خود معروضات وجوب بیں آتے ہیں، تو طا سر ہو کہ الیسے علم کے لیے مقولات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، یہ تواعد نواس عظل کے لیے ہیں حبی کی ساری پُر بخی صرف تصور ہو تینی وہ عمل جو کہیں اور سے دیے ہوئے مواد شاہدہ میں ترکیب کے ذریعے سے وحدث تعقل پیداکر ما ہو۔ گو با الیبی عقل بجائے خود کوئی علم مہنیں رکھتی بلکہ صرف مواوعلم بعنی مشا بدے بیں جو اُسے معروض کی

شکل میں دیا جانا ضروری ہی ۔ ترتیب اور ربط پیدا کر دنی ہی اب رہی ہما ری عقل کی یہ مخصوص نوحیت کہ وہ عرف مقدلات کی اس خاص قسم اور خاص تعداد ہی کے ذریعے سے بدیبی وحدت نعمل پیدا کرسکتی ہی اس کی کوئی توجیبہ ہنیں کی جاسکتی جیسے اس بات کی نہیں کی جاسکتی کہ ہم خاص فطایف تصدیق کیوں رکھتے ہیں یا زمان و مکان ہمارے امکانی مشاہرے کی ناگرزیر صور نیں کیول ہیں۔

مفولے کا استعال علم الشیابیں اس کے سوالجیزین ن کے دہ معروضا تجربہ بریعاید کیا طائے

کسی معروض کا خیال کرنا اوراس کا علم حاصل کرنا ایک بھی چیز نہیں ہے۔ علم کے لیے دو اجرنا کی خرودت ہی ایک تو تصور حس سے کہ عمومی جنٹیت سے کوئی معروض خیال کیا جائے (مقولہ) دوسرے مشا ہدہ جس کے ذریعے سے بیمعروض دیا جائے (مقولہ) دوسرے مشا ہدہ جس کے ذریعے سے بیمعروض دیا جوانہ ہو تو دوہ صورت کے اگر تصورت کے جواٹہ کا مشا بدہ دیا ہوا نہ ہو تو دوہ ہوگا اور آس کے ذریعے سے کسی شی کا کوئی علم حاصل نہ ہو سکے گا اس بیے کہ میرے ادراک بیس کوئی البی چیز نہ ہو گی جس پر یہ خیال عاید کیا جا سکے۔ چونکہ ہمارا تمام المکانی ہوگی جس پر یہ خیال عاید کیا جا سکے۔ چونکہ ہمارا تمام المکانی مشا بدہ حتی ہونا ہی ایس ایک عام معروض کا خیال

جہ خالص عقلی تصوّد سے کیا جائے، ہارے لیے علم کی شکل آسی مد مک اختا د کرے گا جس مد مک کو دہ معروضات واس يرعابدكيا عائ - حستى مشابده ياند فالص مشابده بدنابح رزمان و مکان یا اس چیز کا تجربی مشا مده جد زمان ومکان یں بلا واسطر حقیقت سے طور پر حواس کے ذریعے سے ادراک کی جائے۔ فالص مثنا ہدے کے تعبین سے ہمیں دریاضی بیس، معروضات کا بربهی علم حاصل ہوتا ہم کیکن معض صورت مظاہر کی جنتیت سے اس سے بر نہیں مطوم ہذاکہ واقعی کوئی البسی اشیا موجد دہیں جداس صورت میں مشاہرہ کی جاتی ہیں۔لہذا ریاضی کے عل تصورات بجائے خود علم بنیں ہیں جب مک بہ فرض نہ کیا جائے کے البی الشیا مولجد ہیں جو صرف خانص حسینی مشا بدے کی صورت کے مطابق ہم پرظاہر ہوتی ہیں لیکن اشا زمان مدمکان ہیں صرف حرشی ادراکات کی صورت میں لینی تخریبے کے ذریعے سے می جاتی بيس - بيس خانص عقلي تصديرات اس دفت بهي جب وه مريي مشابدات برعابد کے جاتے ہیں (جسے ریاضی میں) صرف آسی صر تک علم بنتے ہیں جہاں تک کی یہ خالص مشاہات اور اک کے والسطے سے خودعقلی تصورّات تجربی مثنا مات ہر عا يد كيے جاكيں ليني ہميں مقولات مشاہب كے واسط سے اشیا کا علم صرف آسی حالت بس بهم تینجا سکتے ہیں کرائیں نجربی مشاہرے پر عابد کرنے کا امکان ہو۔ بالفاظ دیگیہ ان کا معرف صرف بخریی علم کا امکان ہی ۔ نتجر بی علم دہی ہی بی بی بیسے تجرب کہتے ہیں ، اس لیے مقولات کا استعمال علم اشیا میں اس اس بیسے سیر بی کہ اشیا ا مکانی تجرب کے معروضات میں اس پر موقوف ہی کہ اشیا ا مکانی تجرب کے معروضات میں اس بیس کے معروضات میں ۔

(4 4)

مدكورت بالا تفييه انهمائي الميرت ركفنا الواس لي كم وته معروضات کے بارے بیس خانص عقلی تصورات کے استعال كى مدود أسى طرح معين كرنا بوجس طرح قبل تجربي حييات نے ہمارے حتی مشاہرے کی فالص صورت کے استعال کی مدود معتبن کی نفیس - زمان و مکان اس طریقے کے تعیتات کی غیرت سے جس کے مطابق معروضات میں دیےجاتے ہیں صرف معروضات حواس لعنی معروضات تجدید کے لیے استناد رکھتے ہیں، ان مدود کے ماوراکسی شوکا مشاہرہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا وجود صرف حواس کے اندر ہو اُن کے بابروه كوكى خنيفت بنين ركفة - غالص تصورات فهم اس مد بندی سے آزاد ہیں اور اُن کا دایرہ سٹا برے کے اکل بعروضات کو مجیط ہی خواہ بہ مشاہرہ ہمارے مشاہرے سے مشابه بو با نه مو بشرطیکه ده حسی بوعظی نه بو . نیکن تصورات کی ہمارے حتی شاہرے کے باہر بر مزید نوسیع ہمیں کوئی فایدہ نہیں تینیاتی اس لیے کہ اس دایرے سے کل كروك معروضات كے غالى فىلى تصورات دہ عاتے ہيں خواہ بیہ معروضات ممکن ہوں یا نہ ہوں۔ بہرصورت ہم ان اللہ تصورات ہم ان اللہ تصورات کے متعلق کوئی تصدیق قایم بہیں کہ سکتے ۔ گویا وہ صرف خیال کی صورتیں ہیں جدکوئی معروضی حقیقت بہیں رکھتیں ۔ اس بیدے کہ ہما رہے یاس کوئی مشاہرہ موجود نہیں جس بداس ترکبی وحدت نتقل کوئی مشاہرہ بای جاتی ہی ، عاید کرکے ہم ایک معروض کا تعبین کرسکیں ۔ صرف ہمارا حتی اور تجربی مشاہرہ ان تصورات بیں معنی اور البہیت بیدا کرسکتا ہی۔ بیں معنی اور البہیت بیدا کرسکتا ہی۔

اگرہم غیرحتی مشاہدے کا ایک معروض دیا ہوا فرض کے لیں تواس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کاخیال آن تام محمولات کے فریعے سے کر سکتے ہیں جوخود اس فرض کوہ تعمولات کے فریعے سے کر سکتے ہیں جوخود اس فرض کوہ تعمولات کے فریعے سے کر سکتے ہیں جوخود اس فرض کوہ جم یامی جوحتی مشاہدے سے تعکن دکھتی ہو یعنی یہ کہ وہ جم یامی مکانی نہیں رکھتا۔ اس کا دوران نید زبانہ سے آزاد ہو اُس میں کوئی تغیر د زبانے ہیں تعیرہ وغیرہ لیکن سے پوچھے تو صوف بی مشاہدے ہوئی کہ اس میں شاہد محروض کے مشاہدے ہوئی کہ اس میں شربا موجود ہیں کوئی حقیقی علم ہنیں ہو۔ ایسی صورت بین موجود ہیں کوئی حقیقی علم ہنیں ہو۔ ایسی صورت بین موجود ہیں کوئی حقیقی علم ہنیں ہو۔ ایسی صورت بین موجود ہیں کوئی حقیقی علم ہنیں ہو۔ ایسی صورت بین موجود ہیں کوئی حقیقی علم بنیس ہو۔ ایسی صورت بین موجود ہیں کوئی حقیقی علم بنیس ہو۔ ایسی صورت بین بنیں کوئی ایسا مشاہدہ بیش بنیں کوئی۔

جو اُس کے جوڈکا ہو بلکہ صرف ہی کہ سکتا ہوں کہ ہمارامشاہدہ اس کے لیے استناد نہیں رکھتا۔ کرسب سے اہم بات یہ ہو کو ایس مقولہ ہی ایک مقولہ ہی عالیہ نہیں کیا ۔ کرسب سے اہم بات یہ عالیہ نہیں کیا جا ہم کا نصر کہ وہ ہمیشہ موضوع عالیہ نہیں کیا جا سکتا شلا جو ہر کا نصر کہ وہ ہمیشہ موضوع موتا ہو تا ہی محض محمول کبھی نہیں ہوتا۔ اس نصر کہ تو ہوتی ہوجاس کوئی علم بنیں ہوسکتا کہ آبا واقعی کوئی الیسی شعر ہوتی ہوجاس سے مطا بقت رکھتی ہی جب نک کہ نیجر بی مشا ہدے میں مجھے۔ اس کی مزید تفصیل ہم آ سے بھی اس کا محل استعال شطے۔ اس کی مزید تفصیل ہم آ سے چل کر کرس کے۔

مرقولات عام معروضا حواس برکبول کرعابید اسی می مفت کے واسطے سے کل معرفضات مشاہدہ برعابد ہوتے ہیں عام اس سے کہ وہ انسانی مشاہدہ ہو یا کوئی اورمشاہدہ البتہ اس کا حتی ہونا ضروری ہی۔ اسی سلیے یہ تصورات ہرخا نہ البتہ اس کا حتی ہونا ضروری ہی۔ اسی سلیے یہ تصورات ہرف خیالات کی صورتیں ہیں جن سے کوئی معین معروض بربخانا ہیں جا سکتا این ہیں مواد مشاہدہ کی ترکبب صرف وحدت تعمل برمینی ہی اور اس ، جہ سے کی ترکبب صرف وحدت تعمل برمینی ہی اور اس ، جہ سے البیے بدیری علم کی نبیا د ہی جس کا دار و مدار توت نبیم بربی بینی ہو اور اس کی ترکب علم کی نبیا د ہی جس کا دار و مدار توت نبیم بربی بینی ہی نبیس بلکہ خالص عنورت نبیل بیری ختی مشاہد سے کی ایک خالص حدورت

موجد ہو ہو افعالیت حس پر منی ہو۔ اس لیے فہم ہجینیت فرت فاعلہ کے مطابق مواد مشاہدہ کے در لیے سے ترکبی وحدت تعقل کے مطابق مواد مشاہدہ کے در لیے سے ترکبی وحدت تعقل کے مطابق کرسکتا ہو اور اس طرح حتی مشاہدے کے مواد میں ترکبی محدت تعقل کو سکتا ہو حدت تعقل کو سکتا ہو حدث تعقل کو سکتا ہو جس کی مطابقت ہا رہی انسانی مشاہرے کے کل معرف کے جالات کی صورت ہیں محروضی حقیقت کی بنا پر مقولات جو محف جبالات کی صورت ہیں محروضی حقیقت ماصل کرتے ہیں جو بھا سکتے ہیں ہو ہا رہے مشاہدے مشاہدے مشاہدے مشاہدہ صرف نفیس کا ہو سکتا ہو۔

مشا بده صرف میس کا بو سکما ہے۔
میس مشابدے کے مواد کی یہ ترکیب جرید بہی طور پر
ممکن اور ضروری ہی ترکیب شکی کہی جا سکتی ہی تاکہ یہ اس
ترکیب سے مجبر کی جا سکے جر مطلق مواد مشا بدہ سے تعلق
ترکیب سے مجبر کی جا سکے جر مطلق مواد مشا بدہ سے تعلق
اور تر کیب نہی کہلاتی ہی ۔ یہ دو نوں قبل تجربی ہوتی ہیں نہ
صرف اس لیے کہ وہ خود بدیری طور پر دا قع ہوتی ہیں
بلکہ اس لیے بھی کہ وہ دوسرے برہی معلومات کے امکان
کی نبیا دہیں ہے۔

کی بنباً دہیں ۔ ترکبیپ شکلی، جب دہ صرف وصدنت تعقل کی اصلی رکیب بینی آس قیل تجربی وحدثت کک محدود موج مقولات ہیں

تصور کی جاتی ہی محض فالص ہی دلطیت میز کرنے کے لیے نتیل کی قبل نجر بی نرکبیب کهلاتی ہی ۔ مخل و ، توت ہی جس سے ہم کسی معروض کو بغیر اُس کی موجددگی کے مشاہدے میں لاتے ہیں۔ چرککہ ہماراکل مشاہرہ حیثی ہی اس لیے تون تخل ہی اس وافلی تعین کی بنا برجس کے تحت یں وہ نہمی نصورات کے جراکے مشاہرات دے سکتی ہی حش سے تعلق رکھتی ہی مگر جہاں تک آس کی ترکیب آبک عمل فاعلی کی چنتیت سے حرف جواس کی طرح تعبین بندیر ہی ہیں ملکر تعین کننده می بر بنی بدی طور برحیمات کا بادار صوریت وصدت تعنفل کے مطابق تعین کر سکتی ہی اس مدیک تعیل ایک حیات کا بدی نعتن کرنے والی قدیت ہو اور سٹا ہوائن کی و ترکیب وه مفدلات کے نفت میں کرنی ہو اسے قبل کی تبل بخريي تركيب كينا جائي - بيي ده مل برجهال فيت بهم کا بہلا اند حس بر بیٹ ا ہو لینی وہ پہلی یار ہارے مِشابید کے معروضی المکانات بر عابد کی جاتی ہی ( اور اس کے عام بقیر استعال کی بناراسی برسی مشکلی ترکیب سو کے سنیت سے وہ عقلی ترکیب سے جو تعمل سے مطلق فعان بہیں رکھتی بلكه معقل برسيني ہي ممتز ہو۔ جان سك تغیل الك فاعلى مل ہم اسے تخلیقی تخل کر سکتے ہیں اور اُسے ماکاتی تغیل سے مہر کر سکتے ہیں میں کی ترکیب سراسر تجربی فوائین لین قوانین ائتلاف کے ماحمت ہی اور اسی لیے وہ برہی علم کے

اسکات کی توجیه بین کام بہیں آتا اور قبل بجریی فلسفے سے نہیں ملکہ تفسیّات سے تعلق رکھتا ہو۔ اب وه موزقع آگیا ہے کہ ہم اُس اِشکال کوج واغلی حس کی صورت کے ذکر کے سلسلے ایس ( منبرہ) ہر بیشت والے کے دل ہیں پیدا ہُوا ہوگا دور کر دیں۔ وہ مسئلہ یہ ہو کہ داخلی حیں خود ہماری نفسی کیفیّات کوخیقی طور برہیں بكه محف ایک مظهر کی صورت بین ہمارے شعور کےسامنے بیش کرتی ہی اس کیے کہ ہم اپنے نفس کا شاہدہ صرف اُسی جننیت سے کر سکتے ہیں جس جننیت سے ہم اندرونی طور برد منا تر موت بیس اس بین بنطا ہر تناقض نظر آتا ہو کیو نکہ اس طرح ہم خود ہی فاعل مفہرتے ہیں اور خود ہی منفعل۔ یہی وجر ہی کہ لوگ نفسیات کے نظام میں داخلی حِسَنِ اور فورت تعقل کو (جنس ہم احتیاط کے ساتھ ایک دوستر سے تمینز کرتے ہیں) ایک ہی جرز قرار دستے ہیں۔ داخلی حس كا تعين كريد والا فهم به يعني أس كي وه اصلي فوت جو مواد مشاہرہ میں ربط بیدائرنی ہر ادر آے ایک تعقل کے نخت بیں لاتی ہی رجس برخود اس کا امکان منبی ہی جونکہ ہم انسانوں کا ہم توتتِ مشاہرہ نہیں رکھنا اور مثنا ہرات کو فواہ وہ حس کے ذر لیے سے دیے ہوستے ہی ہوں اپنے اندر داخل ہنیں کر سکتا گویا خود اپنے مثنا ہرے کے مواد كو رابط نهيس و ك سكنا اس لي فهم محض كاعمل تركيب اش و حدث فاعلی مک محدود ہر جس کا شعور اسے حس سے پہلے ہی ہوتا ہو میں کے ذریعے سے وہ خودس کا تعین واظی طور بر، اس مواد کے لحاظے جرحتی صورت مشاہرہ کے مطابق دبا جائے ، کرسکتا ہو۔ بیس وہ تو ت تغیل کی قبل تجربی ترکیب کے ام سے یہ فاعلانہ عمل اسے موضوع منفعل بركرنا ہو جس كى ورة خود ايك فوت ہو اور اس عمل کے متعلق ہم بجا طور پر کم سکتے ہیں کر داخلی حسِن اُس سے مثا ثر ہوتی ہو ۔ تعقل اور اُس کی نرکیبی وحلت وا فلی عیس سے با لکل مختلف چیز ہی ۔ وحدتِ تعقّل نو رابلکے اصول کلی کی جنیت سے مطلق موادِ مشاہدہ پر بعتی مفولات کے نام سے حیتی مشاہدے سے پہلے معروض مطلق پر عاید ہونی ہی کہان واخلی حس محض صورت مشاہرہ بر مبنی ہو۔ البتة اس کے اندر مواد مشاہرہ کا کوئی ربط بینی کوئی مبتن مشابده بنیس مونا یه رابط صرف اس طرح ممکن بو که دافلی میں کا تعین فرت نخبل کے قبل نخری عمل البنی داخلی میں بمد عقل کے ترکیبی اثر) کے ذریعے سے کیا جلے، عبل کا نام ہم نے سکلی ترکیب رکھا ہی -أس بات كالهميس اين ادراك بين براير شوت ملنا رستا ہو ۔ ہم کسی خط یا دارے کا خیال نہیں کرسکتے بغیر اس کے کہ اسے اپنے تصور میں کھنچیں، کان کے ابعاد اللا شركا تصور بهن كرسكة بغير اس كے كه دو انقى خطول

ا در ایک عمودی خط کو ایک ہی نقطے پیہ فایم کریں اور و زمانے کا تفقد نہیں کر سکتے بغیر اس کے کم ایک خط سنغیر کمنیج کر ( جرز انے کے تصور کی خارجی سکل کوظاہر كرتا بى حرف مواد شابره كى تركيب كعلى برجيس کے ذریعے سے ہم داخلی حس کا توالی کے لحاظ سے تعیمن كريتے ہيں غوركريں اور اس كے دوران بيں اس نعبن توالى كو خاص طور بريشن نظر ركيس - خود تدالي كا نصور مجي اس ارے پیدا ہونا ہے کہ ہم حرکت کو موضوع کے عمل ( نہ کی معروض کے تعبین کی جنیت سے ابعنی مکان کے اندرموار مشابده کی ترکیب کی میشیت سے دیجیس راور اس موادسے ولمع نظر کرے صرف عمل ارکیب کو ملحقط رکھیں) جس کے ذر نیجے سے وافلی حس کا تعین آس کی صورت کے مطابق كيا جأنا بي ـ ليس عقل مواد منها بده مين بيد دلط بيل سينهين یاتی ہی ملکہ اس پر اند ڈال کر خود ربط پیدا کرتی ہو۔ رہی یہ مشکل کہ و و نفس میں کا میں خیال کرتا ہوں کس طرح الد ویک معروض کی حکت مکان کے اندرکسی خانعظم سے نعلق نہیں رکھتی جیانچہ علم سندس یں اس کی مشتریس کی جاتی اس ۔ ایم کوکسی شہر کا نتیسکہ ہوٹا بدہی طور پر نہیں ملکہ مرت المرسليم في الرسين معلى إلى الماران و تعلي مركزة والمراهل في حبيب سيعين یں مکان کا احاطہ کسی سندسی شکل میں کیا جا تا ہو ایک خالفی کی بریمنگیقی تنی کے ذریعے سے مارجی شاہد کے سواد سطان کی ترکیب یا تدالی کا ، ادروس والعلق شعرف سيدس من المرقبل تغربي فليق سيهي يو-

اس نفس سے جو خود اینا مشاہدہ کرنا ہو رکبوں کہ مشاہد کے دوسر طرافعی کا کم سے کم تصور ضرور کیا جا سکتا ہی مختلف بھی ہم اور بھر موضوع کی جیٹیت سے متحد بھی البنی میں ہو کیس طرح که سکتا ہول کہ میرانسس برجیتیت خالص وجود معفول اور موضوع خیال کے اپنے آب کا بہ عینت معرض خبال کے ادراک کرٹا ہم جس حد تک کیہ وہ منبل اورمنظاہر کے مشاہرے ہیں ویا ہوا ہو، ویسا نہیں سیاکہ وہ عقل کے نزدیک خینفت میں ہو ملکہ جسیا وہ مجم برظام ہوتا ہو۔ بیج پریجے تو یہ اشکال اس سے زیادہ نہیں کہ میرا نفسس كبول كرشود ان مشا بدس اور داغلي اوراك كاسترق ہوسکتا ہو نبکن واقعہ بہر حال ہی ہو اور بر اس بات سے وا ضح ہوجا یا ہے کہ سکان کو صرف طاہری واس کی خالیں صورت مظاہر قرار دینے کے بعد ہم زمانے کا ہی، حالانکہ رة فارجى مشابرے كا معروض بنيں ہى، خيال صرف ايك خط کی شکل میں کر سکتے ہیں جینے ہم اپنے تصور میں کھینے ہیں اور اس طریقے کے بغیر ہمیس زمانے کی دحدت بعد کا ادراک ہو ہی ہنیں سکنا تفا۔ اسی طرح ہم لازماً دافلی ادراک میں زمانے کے طول یا اس کے فخلف مقطوں کانعین أَن تُغَيِّرًانَ عِينَ انْ ذُكِينَ عِينِ عِينِينِ فَارِي اثْبَا مِينَ نَظر آھے ہیں اپنی وائی س کے نبنان کر نظام زافی کی شت م اسی طرح تر تبدید دیتی ای جسم عاری ص

(H A)

بہ خلاف اس کے مواد ادراک کی قبل تجمد پی ترکیب لعینی اصلی ترکیب عنی اصلی ترکیب عنی مظہر اصلی ترکیب مظہر کے ہوتا ہو اور نہ بہ جیٹیت شوخفیقی کے بھر صرف این ہونے کا شعود ہوتا ہو۔ بہ ادراک صرف ایک خیال ہو شا ہدہ نہیں ہو

ا میری سمجد میں نہیں آتا کہ لوگوں کو اس یات میں کیا اشکال نظر آتا ہو کہ ہالا وافلی میں فود ہماریے نفس سے متاثر یہ فاہر ہو۔ اس کی شال نو تو جر کے ہر عمل میں التی ہو۔ اس عمل میں ہر مرتبہ مقل واضلی حس تا اپنیہ خیال کے موتے دبط کے مطابق تعیمیں کرے واضلی مشاہدہ وجود میں لاتی ہوجو توت فہم کے عمل ند کردہ میں مواد مشاہدہ کا قائم منفام ہو" اس طرح نفس عبس مدیک متاثر ہوتا ہم اس کا ہر شخص خود ادراک کرسکتا ہو۔ چ کہ ہمیں اپنی ذات کے علم کے لیے علاوہ خیال کے آس عمل کے جو ہر امکانی مشاہدے کے مواد میں وحدت ِ تعقل پیدا کرتا ہو، کرسی معین طریق مشاہدہ کی بھی ضرورت ہوجس کے ذریعے سے یہ مواد دیا جائے ۔ اس لیے گد میرا ابنا دجد محض مظہر نہیں ہو (چ جائے کہ محض موہدم ہو) لیکن میرے دجود کا تعین صرف داخلی حس کی صورت کے مطابق آس خاص کا تعین صرف داخلی حس کی صورت کے مطابق آس خاص طریعے ہی سے ہو سکتا ہو جس سے کہ وہ مواد جیے میں مربوط کرتا ہوں، داخلی مشاہدے میں دیا ہوا ہو۔ اس کے مربوط کرتا ہوں، داخلی مشاہدے میں دیا ہوا ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے انبا علم اس جنیت سے ہنیں ہو سکتا حسیا میں حقیقت سے جنیا کہیں محسیا میں حقیقت سے جنیا کہیں

ابینے آ ہے۔ پر ظاہر ہونا ہوں۔ غرض اپنی ذات کاشعور ہرگنہ ابنی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے کافی ہنیں ہو بلا لحاظ ال تمام مقولات کے جن سے کی امکانی موادمشاہدہ كو ايك تعقل مين ربط دے كه ايك معروض مطلق خيال كيا جاتا ہو۔جس طرح کو کمیں اور موضوع کے علم کے لیے مع ایک معروض مطلق کے خیال (بینی مقولے) کے علادہ ایک مثنا ہدہے کے بھی ضرورت ہوتی ہوجیں کے ذرایع سے میں اُس کی نصدر کا تعین کر سکوں ، اسی طرح عصد اپنی ذات کے علم کے لیے بھی علادہ شعورکے بینی اسینے وجو د کے خیال کے اسپنے اندر ایک مواد مشاہرہ تھی در کار ہو جس سے کہ اس خیال کا تیتن ہوسکے۔ بس بحیثنت ایک وجود معفول کے صرف اپنی فرتن ربط کا شعور رکھتا ہوں لیکن اس مواد کے لحاظ سے جیے رابط دینا ہو ایک محدود کرینے والے تعبین کا با بند موں، جددانلی حیں کہلاتا ہی اور اس رابل کو صرف زمانے کے علاقول کے نخت ہیں ہو فہی تصورات سے بالکل مختلف ہو، قابل مشاہرہ بناسکتاہوں

بقتر صفوات المسترد رکھتا ہوں اور میراوجو دھ دی سے ایعنی اسل کے ذریعے سے ایعنی ایک مظاہر کی حید میں استحد سے ایعنی ایک مظاہر کی حیدیت است کی بنا رہاں استحد اللہ استحداد کی بنا رہاں استخدار کی استحداد کی بنا رہاں استخدار کی استحداد کی بنا رہاں استخدار کی بنا ہول ۔ کو ایک دجو دمن ال کہنا ہول ۔

لیں مجھے اپنی ذات کا علم بہ لحاظ مشاہرہ (جو فہی نہیں ہی اور خود فہم کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا) ایک مظہر کی جیٹیت سے ہوتا ہی ندکہ اس جنٹیت سے جسیا میرے مشاہدے کے عقلی ہونے کی صورت بیں ہوتا۔

۵۴۷) فالص فہمی تصورات امکانی تجربی استعال کا قبل تجربی استخراج

لازى طور بران قوانين كا يا بند ، وجد بديبي طور بر فيم محض بين بدا بوين بين -

سب سے بہلے ہیں یہ واضح کر دینا جا ہتا ہوں کم ترکیب حیات سے ہیں موادِ مشاہدہ کا ایک بخربی مشاہدے ہیں مربوط کیا جانا مراد لبتا ہوں جس کے فرریعے سے اُس کا اور اک بینی بخربی شعور (بحیثیت مظہر کے) ممکن ہوتا ہی۔ ہمارے پاس بدیہی حیتی مشاہدے کی فارجی اور داخلی صورتیں بینی مکان وزمان موجد دہیں اور موادِ مشاہدہ کی ہو اس لیے کہ خود یہ جیا تنافییں صورتوں کے مطابق مونا فردی ہیں اُ سکتی ہیں لیکن مکان و زمان صرف حسی مشاہدے کی صورتیں نہیں ہیں لیکن مکان و زمان صرف حسی مشاہدے کی صورتیں نہیں ہیں بلکہ خود مشاہدات ہیں (جد ایک مواد پرشتمل ہیں) یس اُن میں اس مواد کی دحدث کا تعیقن برہی طور پر موجد دہر ( دیکیوفیل نجر بی حیات) بیں خارجی اور داخلی مواد مشاہدہ

ا جب مکان کا تعدّر برختیت ایک معروض کے کیا جائے (جیسا کر علم سندس میں دافعی کیا جاتا ہے) تواس کے اندر صرف صورتِ مشاہرہ ہی نہیں بلکہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہوتی ہوتی اس صورتِ مشاہرہ تو مرا ایک مواد جوایک شاہری ادراک میں مرابط ہوتا ہی۔ صورتِ مشاہرہ تو صرف ایک منتشر مواد دیتی ہوئین صوری مشاہرہ اس میں وحدت ادراک پیدا کرتا ہی۔ اس وحدت کو ہم نے صوری مشاہرہ اس میں حودت ادراک پیدا کرتا ہی۔ اس وحدت کو ہم نے حیات کی بہت میں حرف یہ بات طاہر کرنے کے لیے حیس میں شمار کیا تھا کروہ حیات کی بہت میں حرف یہ بات طاہر کرنے کے لیے حیس میں شمار کیا تھا کروہ حیات ہوئی تاریدہ

کی وحدت ترکیب لینی و در ابط جو زمان و مکان کے گل اور اکات ہیں ہونا چاہیے ، ترکیب حیات کی لازمی شرط کی حیثیت سے ان مشاہات کے ساتھ ساتھ (نہ کہ آن کے اند) دیا ہما ہوتا ہو لیکن یہ ترکیبی وحدت وہی چیز ہو جو دیے ہوئے عام مشاہدے کے مواد کو ایک شعور اصلی ہیں مقولات کے ماتحت مرابط کر یہاں یہ حتی مشاہدے پرعاید کی گئی ہو۔ پس دہ ترکیب جس کے ذریعے سے خود اوراک ممکن ہونا ہو میں دہ ترکیب جس کے ذریعے سے خود اوراک ممکن ہونا ہو متولات کے رابط سے حاصل ہوتا ہو اس لیے مقولات تو اوراک ممکن ہونا ہو میں اور بری طور پر مقولات تو ہیں۔ مقولات تو بین اور بری طور پر مقولات تو ہیں۔ مقولات تو بین ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مقولات کے دریاتے ہیں۔ مقولات تو بین ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مورد کے حس کے ذریعے سے ادر اگ کی شکل میں لا تا ہوں

مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لاتا ہول تو اس کی بنا مکان اور عام خارجی حسی مشاہرے کی لازمی وحدت سے شعور بر ہوتی ہی۔ کو یا میں گھرکی شکلِ مواد مکان

تعتید صوف سبی ایک وحدت بیلے موجد ہی جرحواس استی نمان کے تعدید سے مقدم ہم حالا نکہ اس میں ایک وحدت بیلے سے موجد ہی جرحواس سے نمان رمکان کے تعدید اس میں نمان ہوتے ہیں کیو نکہ اسی ترکیب کے ذریعے سے رجس میں قرت فہم حس کا تعین کرتی ہو) زمان ومکان بھینت شاہرات کے دیا جاتے ہیں۔اس ہے اس میں میں مشاہدے کی وحدت زبان ومکان سے نعتی رکھتی ہی ذریح فہم تعقداسے ۔ (براگراف ۲۲)

کی اس ترکیسی وحدت کے مطابق کینیختا ہوں اگریس مکان کی صورت سے تعظم نظر کر لول تو بھی ترکیبی وحدث توت فہم پرمبنی ہوجانی ہو اور عام مشاہدے کے منعد النوع اجزا کی ترکیب کا مقوله بینی مفول کمٹیت بن جانی ہی بیں اس کیبر حس بعنی اوراک کا اس مند ہے کے مطابق ہونا ضروری ہی -اب ایک اور مثال کے بیلیے جب بین یانی سے مجمد ہونے کا ادراک کرتا ہوں تو مجھے دو حالتوں دمیالیت اور انجاد) کی صن ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے علاقہ زبانی رکھتی ہیں لیکن زمانے ہیں، جیسے ہیں اندروئی مشاہرے کی شیدت سے اس منظهر کی بنا قرار دینا موں مجھے لاندمی طور بر مواد مشاہرہ کی ترکبی وحدیت کا تصور کا بطانا ہے کبو مکہ اس کے بغیر علاقہ رمانی سی مشامره میں معین طور بر ( لعنی کے بعد دیگرے) دیا ای نهیس جا سکتا - اگر میں اس ترکیبی وحدت کو بحثیت برسی جین کے، جس کے تحت بیں بیں عام مثنا پرے کئے مواد **کو** مرابيط كرتا بون - ابني واخلي منشا برے كى مستقل صورت بعنى زانے سے قطع نظر کرکے دیکھوں نو یہ علبت کا مفولہ بن جانی ہی جی

ک اس طرح سے یہ نابت ہو گیا کو ترکیب سیّان کا ج تجربی ہوتی ہوترکیب تنگیب سیّان کا ج تجربی ہوتی ہوترکیب تنگیب منظا سے بو خالفی خالف مرکی طور پرمتو سے بین شامل ہی ۔ مطابقت رکھنا الازمی ہی ۔ یہ ایک ہی عمل خاطی ہی جو دیاں تخیل کے نام سے اور بیاں تذیّت نہم کے نام سے مواد مشاہدہ میں دبط بیدا کرتا ہی ۔

میں اپنی حس پر عابد کرنا ہوں احداس کے ذریعے سے اُن سب چرز ول کا جو واقع ہوتی ہیں عام زمانے کے اندر ان کی نبت کے لحاظے تعبین کرا ہوں۔ بیس الیے واقع کا مس لینی خود بہ واقعہ اپنے ادراک کے لحا فلسعلاقہ عِلْت ومعلول کے تفور کے مانحت ہی - بہی صورت اور سب مغولات کی بھی ہو۔ منفولات آن نصورات کا نام ہو جو مظاہر کے لیے لیعنی عالم طبیعی سے یہ بیٹیت ایک بجو عدمظاہر سے بدیبی قواتین منفرر کرنے ہیں . بہاں یہ سوال پیدا ہونا ہو کہ جب پرنصورا عالم طبیعی سے ماخوذ بنیں ہیں اور اس کے منونے کوسلف كَفُرِمْ بنيس بنائے كئے ہيں ركيونكه اگر اليا ہوتا تو وہ صرف تجربی موسنے) أو يركبو كرسمجوس أسكتا بوك عالم طبيعي كوأن کی با بندی کرنا لازمی ہو بینی دہ عالم طبیعی کے مواد کے رابط کو خدد اس سے الخد کیے لغیر اس کا تنبین مدین طور برکیوں سمر كرسكة بين-اس معتم كاحل حسب ذبل سي-یہ بات کہ عالم طبیعی کے مطاہرے تو انین کو فہم ادر اس کی برہی صورت بعنی اس کی عام موادِ مثنا ہدہ کو رابط دینے كى توتت سے لازمى طور بر مطابق بهونا جاسيے اس سے زبادہ تعجب جبز نہیں خبنی بر بان ہوکہ خودان مظاہر کو حبی مشاہیے کی برہی صورت سے مطابق ہونا جاہیے حس طرح مظاہر بجائے خود کو ئی چیز نہیں لمکہ ان کا وجود موضوع کے حس کی نسبت سے ہے اس طرح قوانین مطاہر میں موجود نہیں ای بلکہ ان کا

وجدد موضوع مشاہرہ کے فہم کی نسبت سے ہی۔ اشیائے حقیقی میں جو فانون ہوگا وہ اُن کا لازمہ ہوگا اور ا در اک کرنے دالی وّت فہم کے باہر ہمی یا یا جائے گا لیکن مظاہر تو صرف اشیاکے اورا کان ہیں جن کا بھینت اننبامے حقیقی سے ہمیں کو سی علمہیں۔ محض ادراکات کی خیبیت سے وہ سوا اسِ قانونِ رلط کے کمیسی اور قانون کے بابند نہیں ہیں جد ربط بید اکسٹے والی توت اُن برعاید کرتی ہی ۔ حسّی مشا ہدے کو ربط دینے والی تو ت کا نام تخبّل ہوج فہم کی ترکیب دہنی کی وحدت اور حس کے مواد حسِّی کی کمژن ده لول کا یا بند ہو کیو مکه کل امکانی ادر اکات ترکیب ر حسن کے اور خود یہ بجر بی نز کبیب تبل تنجر بی تر کیب تعبیٰ مغولات كى بابند ہو اس كيكى امكانى ادراكات وہ سب معروضات جو تحریی شعدرمیں آسکتے ہیں بعنی عالم طبیعی کے کمل مظاہرانیے دلط کے لحاظ سے مغولات کے ماتحت ہیں گریا خدد عالم طبیعی (ببحیزت ایک عام مجرعهٔ مظاہرے) مفولات کا یا بند ہواس لیے کہ اس کے وجد دکے فوانین کی اصلی نبیا دہی مفولات ہیں لیکن فہم محض کی توت صرف اپنے مغولات کے ذریعے سے بدہبی طیدر پر آن تو انبین کے علاوہ اور کوئی فوانین مظاہر برعابیہ ہنیں کرسکنی حن کا عام عالم طبیعی بحثنیت ذبانی اور مکانی منطاہر کے ایک منظم مجموعے کے با بند ہی۔ مخصوص نوانین چونکہ وہ نخر لے سے منعین کیے ہوئے مظاہرے نعلق رکتے ہیں، محل طورر قر منوافہم سے اخذ ہیں کیے جا سکتے اگرجہ وہ سب کے سب اکسی کے ماتحت ہونے ہیں۔ ان مخصوص فوائین کو معلوم کرنے کے کے لیے تجربے کی ضرورت ہی ۔ لیکن عام تجربے اور اُس کے امکانی معروض کے متعلق جو وا تعبیت ما صل ہوتی ہی وہ اُکفی مدین میں ہوتی ہی۔ میر ہی فوانین سے ہمدنی ہی۔

عقلی نصورات کے استخراج کا بیتے

ہم کسی معروض کا خیال مقولات کے سواکسی اور ذر بیے
سے نہیں کر سکتے اور کسی خیال کیے ہوئے معروض کا علم ہوا
اُن مشاہدات کے جو ان تفورات کے جوڑ کے ہوں کسی اور
ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے کل مشاہدات حتی
ہونے ہیں اور یہ علم ، جال بحک کہ اُس کا معروض دیا ہوا ہوا
سجر بی ہوتا ہی۔ بجر بی علم کو ہم سجر بہ کہتے ہیں ایس ہم جر کھیے
بریسی علم حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف امکانی نجر بے کے معروضا

اہ اس خیال سے کہ کہیں لوگ مبلد با نری سے کام کیکر اس جیلے سے کوئتی مفر اور فلط نیجہ نہ کال لیں، میں یہ یاد دلانا چا ہتا ہوں کہ جہاں کے خیال کا نقلق ہی مندلات ہارے حبی مشامرے کی حدود کے پائید نہیں ہیں بکہ ایک نجیر محدود میدان رکھتے ہیں ۔ صرف خیال کی ہوئی چیز دل کا علم حاصل کر آبین محدوث کا تعقین کرنے ہیے مشاہر سے کی ضرورت ہوئی ہی آبیدہ محدوث کا تعقین کرنے کے بیے مشاہر سے کی ضرورت ہوئی ہو آگرشتا ہوں شہی ہو

تجربے سے ماخرذ نہیں ہو ملکہ جہاں تک خالص مشاہرات اور فالص عقلی تصورات کا نعلق ہی ببر مبادئ علم ہمارے اندر بدیسی طور بر بائے جانے ہیں ۔ تجریے اور اس کے معروضات کے تصورات میں لازمی مطابقت ہونے کی دوہی صورتیں ہی یا تو اِن تصورات کا امکان تخربے برموقوف ہر بالتجربے کا امكان إن تفورات بريهلي صورت مقالات بدر ا درخالص حیتی مشاہدے بر بھی صادف نہیں آئی اس لیے کہ یہ مربی تصورات ہیں بعنی تخریبے برمننی نہیں ہیں ران کی بنا تخریبے ير قرار دينا كريا تخليق بالفدكا فايل بونا بي اس سبي عبرف دوسری صورت بانی ره جانی هر رجید بهم عقل معض کی تعلیق بالمثل کا نظام کم سکتے ہیں)اور وہ یہ ہر سرعفلی حیثیت مصفولا تملِ عام تجربے سے اسکان کی نبیا دہیں۔مقولات کس طرح تجربے كوممكن بنانے ہيں اور ان كو مظاہرير عادر كرف سے تغرب کے امکان کے کون سے نبیا دی قضایا فہت آتے ہیں اس کی مزید بجن البندہ باب میں فوتِ نصدیق کے قبل بجری استعال کے ذیل میں کی جائے گی ۔

بھیت منور اسبن توسع وض کا خیال بجلے خود بعض او قانت موضوع کے عتبی استعال میں مغید نتا بج ببدا کرسکتا ہو۔ بو مکہ ایس استعال کارخ ہمبنتہ معروض کے تیبتن بینی علم حاصل کرنے کی طرف نہیں بلکہ موضوع اور ایس کی توتت ارادہ کی طرف ہوتا ہی۔ ایس بلے ہم بہاں اس کا ذکر نہیں کریں گے۔

اگر کوئی شخص دونوں ندکورہ بالا صورتوں کے درمیان ایک بیسری متورت بکالے اور بیا کے کہ مقولات نہ تو ہمارے علم کے برنبی عقلی عناصر ہیں اور نہ تجربے سے ماخوذ ہیں ملکہ دا فلی رسجا نات خیال ہیں جو ہا دی سرشت میں داخل ہیں اور جن کو ہما رہے خانق نے البیا بنا دیا ہو کہ اُن کا استعال عالم طبیعی کے قوانین سے ،جن کے مطابق تجربہ واقع سوما ہی حرف بجرف مطالقت رکھنا ہو رگویا بیعقل معض کا ایک بیثیں ساختہ نظام ہی نور تعلع نظراس کے کہ آیندہ تصدیقات سے ان بیش ساخته رجحانات کی کوئی مدیا فی بنیس رہنی ہم جننے جا ہیں فرض کر سکتے ہیں) اس در میانی صورت پر بر فیصلین اعتراض دار د برتا ہو کہ اس صورت میں مقولات میں قہ وجوب باقی نہیں رہنا جو اُن کے نفور کا سب سے اہم جُز ہے۔ نثلاً علت کا تفتور جو ایک معینہ شرط کے اتحت ایک لازمى نتنج برولالت كرنا بو، بالكل غلط شمرك كا الراس كى نبیاد محض ایک داخلی ضرورت بر مانی جائے جس کی وجرسے ہم بخریی تصورات کو ایک خاص طریقے کے مطابق ربط دیتے ہیں۔ اس صورت بیں بی نہیں کم سکوں گاکہ علت اور علول معروض کے اندر ربعنی وج با) ایک دوسرے سے والبندہیں بلکہ صرف یہ کہ میری نوتن ِ ادراک البی واقع ہوتی ہوگی میں اِن ود نوں ا درا کات کو ایس طرح مرابط خیال کرے پہیجیوں بوں اور یہ وہی بات ہو جرایک مشکل دل سے جاہتاہو۔

اس کے کہ ہمارا بہ دعوی کہ ہماری تصدیقات معروضی امتناد مخصی ہیں، محض فریب نظر مشہرے گا بلکہ کوئی تعجب نہیں کہ بعض وگ اینکہ کوئی تعجب کا مدت کہ بعض وگ اینکہ کوئی احداث کو رجس کا حدث اصاص ہی ہوسکتا ہی تسلیم ہی نزکریں کم سے کم کوئی شخص اس چیز کے متعلق بحث نہیں کرسکتا جس کا وار ومدار اس کے موضوع کی اندرونی تشکیل یہ ہی۔

## إس التخواج كا لتت لياب

اس بیں بر وکھایا گیا ہو کہ توت ہم کے خانص تصورات (اور آن کے ساتھ کل بربی نظری معلومات) نجر ہے کے امکان کی نمیا دیں ہیں اور تجرب نمان و مکان سے اندر مظاہر کے تعیین کا نام ہی۔ یہ تعیین ایس طرح ہوتا ہو کہ اصلی ترکبی وصت بعقل جو ہم کی صورت ہو نمان و مکان پر جو حس کی ببیی صورتیں ہیں، عاید کی جاتی ہی۔

مبرے خیال بیں تتاب کو نمبر وارتعتبم کرنے کی ضرورت عرف بہیں کہ تھی اس لیے کہ ہمیں ابندائی تصورات سے سرکار نفا۔ چینکہ ابہم اُن کے استعال کی بجٹ کریں گے اس لیے اب ملیلہ بیان بغیر اس قسم کی تقییم کے جادی دہ سکے گا۔ قبل نجر دی عامی اسل کی وسری کتا قبل نجر دی علم ملی فضایل عام منطق کا طرمانتیا ہارے علم کی اعلیٰ قرقیں کی تقسیم یوری یوری مطابقت رکھتا ہو۔ یہ قرقیں نین ہیں۔ نیم

عقل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
ہو یا بچر نکم محض صوری منطق کل مشمول علم سے (خواہ وہ فالص ہو یا بچر بی) قطع نظر کر لیتی ہو اور صرف صورت خیال (بینی استدلالی علم) سے نعلق رکھتی ہو اس لیے اس کے تحلیلی حقے ہیں تو تی حکم کا ضا بطہ سبی شامل کیا جا سکتا ہو۔ اُس کا ایک معینہ اصول ہو، جرمحروض علم کی مخصوص نوعیت کا لجا ظ میں معینہ اصول ہو، جرمحروض علم کی مخصوص نوعیت کا لجا ظ کی کے بخیر بدیری طور پر صرف عمل عقلی کو اس کے اجزابیں تسیم کے معلوم کیا جا سکتا ہو۔

قبل تجربی معلومات یک منطق ایک خالص مشمول کینی صرف خالص پر بهی معلومات یک محدود ہو اس سلبے وہ اس تقسیم بیں علم صوری منطق کی تقلید نہیں کرسکتی ۔ غور کرنے سسے طاہر ہوجاتا ہو کہ توتتِ محم کا قبل نجر ہی استحال ہرگہ: معروضی استناد

ہنیں رکھتا لینی و ، منطق حق یا تحلیل سے منعلّق ہنیں ملکہ منطق یاطل کی جیزیت سے سولاسلی نظام کا ایک علیحدہ حصر رو جي قبل تجربي علم كلام كم سكت بين. البتة وين فهم ادر فوتت تصديق قبل تربي منطق مين اين معروضی اینی خفیقی استعمال کا ایک ضابطه رکھتی ہیں اس لیے وا اس کے تحلیل حقیے میں شامل ہیں۔اب دہی تو تت علم سواس کی یہ کوشش کہ برہبی معروضات کیے متعلّق کوئی حکم لگا کئے اور علم کو امکانی تجربے کی حدود سے آ کے براحاتے ، سراسرستکال ہو اور اس کے د عاوی باطل اس فیم کے ضابطے بین کیسی طرح أنبي كمب سكة جرعام تحليل بين لأزمى طور بر بونا بي-يس تحليل قفايا صرف قريت تصديق كا أيك ضابط اي بھیں کی رُوسے قوت فہم کے تصورات جو بدیبی فواعد کی شرط

لازم ہیں،مظاہر بیرعا ید کیے جاتے ہیں۔ اس لیے فہمی فضایا کی بحث کو بین نظریم قوت تصدین کے نام سے موسوم کرتا ہوں جاس کی خنیفت کو زیادہ صبح طور پر ظاہر کرا ہو۔



اگر ہم قرت فہم کو قواعد مقرد کرنے والی قرت کہیں تو نفیدیق وہ قرت کہلائے گی جوان قواعد کو عاید کر تی ہی بعنی

یہ بٹاتی ہو کہ فلاں چرا، فلاں قاعدے کے تحت میں آتی ہو یا بنیں ۔ عام منطق میں فوت تصدیق کے لیے کوئی مدایا ت نہیں ہوئیں اور نہ ہوسکتی ہیں۔ چونکہ وہ علم کے مشمول سے كُلِّيَّةً فَلْمِ نَظْرُ كُرِتَى بِي إِسِ بِيهِ أَسْ كَا ابْنَا بِي كَام ره جانا بي-كر صرف صورت علم كى تحليل تصورات ، تصديقات اور تنايج میں کرے اور اس طرح وتت فہم کے استعال کے صوری تدا عد مقرّد کر دے۔ اگر وہ عام طور پر بد بتانا چاہیے کہ قواعد کیوں کر عاید کیے جائیں سینی کیوں کر نتیز کی جائے کے فلال چیز اِن کے قواعد کے تحت بیں آتی ہی یا نہیں توکسی قاعدے ہی کے ذریعے سے بنائے گی اور اس فاعدے سے کام لینے کے لیے بھر قوت تصداق کی ضرورت براے گی ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہی کہ فوّتِ نہم تو توا عد بناتی اور سکھاتی ہو لیکن قوت تعدیق وه قوتت ہو جر کچو سکھاتی ہنیں بلکہ صرف استعمال کی جاتی ہو۔ يسى وه چيز ہى جيے عقل سليم كيتے ہيں اور حيل كى كمى كو كو كى مدرسم پورانیس کرسکنا۔ اس لیے کہ مدرسم ایک محدود دماغ میں دوسروں کے بنائے ہوئے فوا عد سفونس سکنا ہو لیکن ان قوا عد سے جیج استعال کی توت خود طالب علم میں مونی چا ہیں ۔ اگر اس میں یہ فطری صلاحیت بنیں ہو تد اسے کوئی قاعده السا بنس نا يا جاسكنا و غلط استعال سے محفوظ رہ سكنا ہو

ا اصلى يى اسى توت تصديق كى كويد دافر فى كيتم بين ادريد وه نقص بوجو

كه الك طبيب ، جع يا سياست دان ، طيب ، قانون ماسياست کے قواعد پر اس قدر عبور رکھتا ہو کہ دوسروں کو درس دے سے لیکن ان کے استعال میں طور کھا جائے خواہ اس لیے کی اس میں وقریتِ فہم کی نہیں ملکہ ) فوتتِ تصدیق کی کمی ہو اور وہ مجرو قاعدے کو توسیحہ سکتا ہی مگریہ تمیز نہیں کرسکتا کہ فلال مقرون صورت اس کے نخست بیں آئی ہے یا بنیں ، خواہ اس وجه سے کہ اس کی نظرسے اتنی شالیں بنیں گرز دیں اور اسے انتاعملی تجربہ ماصل نہیں میواکہ وہ تصدیق قاہم کریٹے کے قابل مور متالون كابيي مرا فائده بوكي فرت تصديق كم تبرك ديني يس ورد يمان مك فوت قهم كالعلق بواس كي صحت ادراك كو تو مشاول سے عمد أ تعمان بى بنينا بى اس كے كه ده شاذوادر ہی فاصدے کی شرالیط کو بخوبی اورا کرتی ہیں اور اس کے علام اکثر فہم کی اس جدوجہد کو کمزور کر دیتی ہیں کہ وہ تحریبے سے فاس مالات کو نظر انداز کرے تو اعد کی عمومیت کو کا س طور پر پیش نظر رکھے اور اس کا عادی کر دبتی ہیں کہ آنییں کم تر تعیاری المثل اوربیش ترعارضی خوابط کے طرر پر استعمال کرے ۔ غرض مثالیں

کمی طرح دور نہیں کیا جاسکتا۔ ایک کند ذہن شخص جس میں صرف قوت نہم اور اپنے ذاتی تفورات کی کی ہو بخصیل علم کے در بعے سے عالم بن سکتا ہو۔ لیکن چونکہ عمواً فہم کی کمی سکتا ہو۔ لیکن چونکہ عمواً فہم کی کمی سکتا ہو۔ لیکن چونکہ عموائم کی کمی سکتا ہو۔ ایسے علم میں ایسے علم کے استعمال میں اس ناقابل تلافی نقص کا ثبوت دیتے ہیں . انظر آجانے ہیں جو ایسے علم کے استعمال میں اس ناقابل تلافی نقص کا ثبوت دیتے ہیں .

وّت نفدلق کے لیے بیاکمی کاکام دنتی ہیں جس شخص میں فطری صلاحت کی کمی ہو اس کا کام ہے ان سے سہا رہ کے جل ہنیں سکتا ۔ ہنیں سکتا ۔ اگر چر عام منطق قرّت نفیدین کو کوئی ہدایا ت ہنیں اگر چر عام منطق قرّت نفیدین کو کوئی ہدایا ت ہنیں سکتی کیکوئی بدایا تر ہنیں ہی حالت اس سے بالکل مختلف ہی

الدرسائی لیکن فیل تجربی منطق کی حالت اس سے بالکل مختلف ہی پہرے پر چھیے تو اس کا کام ہی بہ ہم کر فرت تصدیق کے خالص فہمی استعال کی رمہائی اور حفاظت مفردہ تو اعد کے ذریعے سے کرے ۔ اس لیے کہ تو تن فہم کو خالص بد ہی علم کے مبدال بیں توسیع دینے کے لیے لین نظریے کی جثیت سے فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ملکہ اس کا استعال باکل بے جا ہم اور اب تک خبنی کوشیشیں کی گمئی ان میں مطلق کا میابی نہیں ہوئی ۔ البتہ خبنی کوشیشیں کی گمئی ان میں مطلق کا میابی نہیں ہوئی ۔ البتہ خبنی کوشیشیں کی گمئی ان میں مطلق کا میابی نہیں ہوئی ۔ البتہ

قبل تجربی فلیفے کی بیخصوصیت ہی کہ وہ اس فاعدے ( یا قواعد کی نبیا دی شرط) کے علاوہ جو فالص فہمی تصور ان میں موجود ہو اس کے استعال کا موقع اور محل بھی بنا سکتا ہو۔ یہ فوقیت جو ایسے ( سوا ریاضی کے ) اور کی نظری علوم پر ماصل ہو اسی نبا مر ہو کہ وہ جن تعدر ات سے بحث کرتا ہو وہ بریسی طور میں بنا مر ہو کہ وہ جن تعدر ات سے بحث کرتا ہو وہ بریسی طور

ہر اس بنا پر ہم کہ وہ جن تعددات سے بحث کرتا ہر وہ بدی طور پر اپنے معرو ضائ پر عابر ہوتے ہیں بین ان کا معروضی استناد کچربے کے دریعے سے ہنیں دکھا یا جا سکنا کیونکہ اس سے ان کی بر انتیازی شان ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اسے (قبل تجربی فلنے کو) وہ شرالیط بھی، جن کے تحت بیں معروضات خادص فہی نصورات کے مطابق دیے جا سکتے ہیں، ایسی عام علامات کی شکل ہیں بیان کرنی پر تی ہیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہول در نہ پھر فالص فہی تصورات محض منطقی صورتیں بن کر رہ جانے جن ہیں کوئی مشمول نہ ہوتا ۔

جانے جن ہیں کوئی مشمول نہ ہوتا ۔

وقت تصدیق کی مشمول نہ ہوتا ۔

وقت تصدیق کم مرابط کی بحث ہوگی جن کے دوباب ہوں گے۔

ہیلے باب ہیں ان حق شمرابط کی بحث ہوگی جن کے تحت ہیں فاکہ ہاے فالص فہی تصورات استعال کیے جا سکتے ہیں بینی فاکہ ہاے فالص فہی تصورات استعال کیے جا سکتے ہیں بینی فاکہ ہاے فالی بین فاکہ ہاے فالی بین فاکہ ہاے فالی بین فاکہ ہاے فیل تو میں ان ترکسی تصدیقات کا ذکر

فہم محض کی۔ دوسرے باب یں ان ترکسی نصد تقات کا ذکر سوگا جو این شمر البط کے ماتحت خالص فہمی نصور ات سنے یہی طور یہ نبتی ہیں اور جن یہ اور سب معلومات مبنی ہیں لعنی فہم محض کے نبیا دی قضایا کا۔

وت نصریق کے قبل تخربی نظریے بازگلیل فصایا) کا بہلا باب فالس نہی تصدرات کی فاکرندی

جب کسی معروض کوکسی نصور کے ماتحت لانا ہو تو دونوں کا ادراک متحدا انوع ہوتا چاہیے بینی یہ ضروری ہو کہ جرکھے معروض میں ادراک کیا جائے وہ تصور میں بھی موجود ہو کیونکر اس حبکے کے معروض تصوید کے ماتحت ہو معنی ہی میں بین مثلاً دکا بی کا بخر بی نصوید ، دابرے کے ہندسی تصویر سے مثلاً دکا بی کا بخر بی نصویر ، دابرے کے ہندسی تصویر سے اتحا دِ نوعی رکھتا ہم اس لیے کہ اول الذکر میں جو گولائی خیال کی گئی ہی دہ آخرالذکر میں مشاہدہ کی جاتی ہی ہے۔

کی تئی ہی وہ اخرالذکر میں مشاہرہ کی جاتی ہی۔
مگر خالص فہمی تصورات بخر بی (بلکہ سطلق حبّی) مشاہرات
سے باکل ختلف النوع ہیں اور کہی مشاہدے ہیں ہنیں آسکتے۔
بینا نجیر یہ سوال بیدا ہوتا ہی کہ آخرالذکر کو اوّل الذکر کے تحت
میں لانا یعنی مقولے کو مظاہر پر عابد کرنا کیوں کرمکن ہی ہی تو
ہی کہ ہنیں سکتے کہ مثلاً علیّت حواس کے در پیعے سے مشاہرہ
کی جاسکتی ہی اور مظہر کے اندر موجود ہی ۔ ایسی قدرتی اور
اہم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال سے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال سے وجر سے قبل تجربی نظریہ قرت نصدیت کی خرد اسم سوال سے وجر سے قبل تجربی نظریہ تو تب نصدیت کی خرد اسم سوال سے وجر سے قبل تجربی نظریہ تو تب نصدیت کی خرد اسم سوال سے وجر سے قبل تجربی نظریہ تو تب نصدیت کی خرد اسم سوال سے وجر سے قبل تجربی نظریہ تو تب نصدیت کی خرات

کیوں کرعام مطاہر بہ عابد کیے جا سکتے ہیں ۔ دوسرے علوم میں ، جہال ان تصورات بیں جن سے معروض کا مجروطور بر خیال کیا جاتا ہے اور آن نصورات بیں جن سے اس کا مقرون طور يرجي طرح وه ديا موا موتا ميء ادراك كيا جانا بهي قدر انقلاف فوعي نهس بوتا، اول الذكر كو آخر الذكر برعابير كرنے كے ليے كيى فاص توجيب كى خرورت بنيں براتى -اس سے بر بات صاف ہوجاتی ہو کہ ایک نیسری صر کی ضرورت ہی جو ایک طرف مفولے سے اور دوسری طرف مظہرسے انخارِ توعی رکھنی ہو اور اس کے واسطے سے آول الذکر آخرالذكرير عايد كيا جاسك . يه درمياني تعتور فانص ربعني تجريي اجزاسے پاک) اور اسی کے ساتھ ایک طرف عقلی اور دوہری طِرف حسِّی ہونا چاہیے۔ یہ چیز دہ ہی جسے ہم قبل تجربی فلکہ فہمی تفتور عام موادِ مشا ہدہ کی خانص ترکیبی وحدت پر مشمل ہوتا ہو۔ زمان اندرونی حس کے مواد لینی کل ادراکات کے ربط کے صوری تعبّن کی جنیت سے، خالص منا بدے

کے رابط کے صوری تعبین کی جنیت سے، خالص مشا ہدے کا ایک بدیبی مواد رکھتا ہے۔ قبل تجربی تعبین زمانہ متو لے سے (جداس میں وحدت بید اکر نا ہی اس صر نگ متحدالنوع ہی کیم وہ عمومیت رکھتا ہی اور ایک بدیمی فاعدے برمینی ہی ۔ دوسری طرف وہ مظہر سے اس حد تک متحدالنوع ہی کیم مواد مشاہدہ کے ہر مخربی ادراک میں زمانہ بھی شامل ہوتا ہی۔ کیم مواد مشاہدہ کے ہر مخربی ادراک میں زمانہ بھی شامل ہوتا ہی۔

اس کیے قبل تجربی تعین زمانہ کے ذریعے سے ، جو خالف فہی تقورات کے فالے کی جنیت سے مقولے اور مظہر کے درمان واسط كاكام ونيابى اول الذكرة خرالذكر برعاليركيا جاسكتابي مقدلات کے استخراج کی بحث میں جو کیمہ کہا جا جیکا ہو اس کے بعد کسی شخص کد اس مسئے بیں سنتے کی گنجا بش نہیں كه أي خالص فهي تصورًات كالسنهال صرف تجربي مهذنا بحريا قبل تجربی بھی ہو سکتا ہو بعنی یہ تصویرات امکانی تحریے کے شرابط کی جنبت سے صرف مظاہر یہ عاید ہونے ہیں یامطلق انتیا کے شرا بط امکان کی حیثیت سے ﴿ ہماری حیلیات مک محدود ہونے کی بجائے) اشیائے خفیقی بر بھی عابیر کیے جاسکتے ہیں۔ اسِ ليے كير وہاں ہم يہ ويكھ تھكے ہيں كم تصورات اس وقت تک نه تو ممکن ہیں اور نه کوئی معنی رکھتے ہیں جب بک خود اُن کا باکم سے کم اُن اجمد اکا،جن سے وہ مرکب ہیں کوی معروض دیا سُوا نه سولینی وه اشیائے حقیقی پر (بلا لحاظ اس کے کہ وہ ہمیں دی ہوئی ہیں یا بنیں ادر دی ہوئی ہیں تو کس طرح) ہرگز عابد نہیں کیے جاسکتے۔صرف ایک ہی طرلینہ ہو جس سے معروضات ہمیں دیے جانے ہیں اور دُه ہما رے حواس بر اثر الله النے كا طريقہ ہى، نبر يه كمفاص برہی تعتورات میں مقولے کے فطیعہ عقلی کے علاقہ برسی ص ربعنی اندرونی حس ) کے صوری تعبنات بھی شامل موت ہیں جن کے بغیر مقولہ کسی محروض برعا بدنہیں کیا جا سکتا۔

ہم حس کے اس خالص اور صوری تعبین کو حس بر فہمی تعبور کا استعال موقوف ہر اس فہمی تعبور کا خاکہ اور اس عمل کو جو ہارا فہم ان خاکوں کے ذریعے سے انجام دنیا ہو فہم محض

کی فاکہ بندی کہیں گے۔

فاکہ بجائے خود قرت بخیل کی پیاوار ہو لیکن چونکھیں کی ترکیب کا مقصد الفرادی مشاہدہ نہیں بلکہ تعبین حس میں دورت پیدا کرتا ہو اس لیے فاسے اور خیالی تمثال ہیں فرق کرتا چاہیے ۔ مثلاً جب ہیں یا پیخ نقطے کیے بعد دیگرے لگافل کرتا چاہیے ۔ مثلاً جب ہیں یا پیخ نقطے کیے بعد دیگرے لگافل مطلق عدد کا خیال کروں بلالحاظ اس کے وہ یا پیخ کا عدد ہو یا سوکا فرید اس میں ایک مطلق عدد کا فیال کروں بلالحاظ اس کے وہ یا پیخ کا عدد ہو یا سوکا فرید اک نقور کے مطابق کسی تعداد ( مثلاً ہزار) کا اور آک فالمن تفور کے مطابق کسی تعداد ( مثلاً ہزار) کا اور آک ایک مشال کے ذریعے سے کیا جاتا ہو نہ کہ خود وہ تمثال ( ہزار کی تمثال کے ذریعے سے کیا جاتا ہو نہ کہ خود وہ تمثال اور تصور سے مقابلہ کرنا ہی مشکل ہی ۔ قوت تخیل کے اس عام عمل بینی کسی تصور کی مشال تہیا کرنے کا جو خیال میرے دہن میں ہوتا ہو آسے میں اس تفور کا فاکہ کہتا ہوں ۔

خیفت میں ہمارے فا لص حبی تھورات کے اندر معروضات کی تمثالیں ہنیں بلکہ بھی فاکے ہونے ہیں مثلث کے عام تھورکے لیے کوئی تمثال کا فی ہنیں ہوسکتی اِس لیے کہ اِس میں تھورکی وہ عمومیت کہاں سے آئے گی حب کی

بدولت و مرقسم کے مثلث قائم الن واما، منفرخ الن واما وغیرہ بیصادق کہ تا ہی۔ تمثال تو اس وایئے کے صرف ایک جرز مک محدود رہے گی ۔ مثلث کا خاکہ صرف خیال ہی میں وجود رکھتا ہو۔ یہ ترکیب تخیل کا ایک فاعدہ ہو جواٹنکال مکانی سے متعلق ہے۔ معروض تجربہ با اُس کی تمثال کہمی تجربی تصور مک نہیں بہنچ سکتی ملکہ یہ تصور مراہ راست قبِّت بخیل کے خاکے پر عاید ہوتا ہو اور وہ ایک فاعدہ ہو کسی کلی تفتریکے مطابق ہمارے مشا مدے سے تعین کا-کتے کے تفتورے مراد وہ "فا عدہ ہو جس کے مطابق میری قریبی آل جار یا وں کے ایک جانور کی عام شکل کمینجنی ہوجو تخریے کی پیش کی ہوئی کسی شکل یا کسی امکانی تمثال تک ہے میں مفرون طور برظاهر كرسكون ، محدود تنبين بر- فاكه بندي كا به عمل جو ہمارا فہم مظاہر کی صورت بعض کے لحاظ سے کرتا ہو۔ ایک السا بمتر ہو جو نفس انسانی کی گہرائیوں میں جنیا ہواہو آورجیں کا بھید فطرت سے لینا آور اُسیے ظاہر کرنا و شوار بر - بم صرف أنناكم سكة بين كم تشال تخليفي تخيل في تجرى وت کی پید دار ہر اور حتی تصورات رمکانی انسکال) کا خاکہ خالص برہی قرت تخیل کی بیدا دار ادر منونہ ہی۔ اسی کے فرایج سے اور اسی کے مطابق تشالیں وجود میں آسکتی ہیں اوراسی کے واسطے سے وہ نقور سے مسوب کی ماتی ہی ور سر بجائے فود اس سے پوری مطابقت ہنیں رکمنیں باخلاف اس کے

فالس نہی تفقد کا فاکہ وہ چیز ہی جکسی تمثال سے ادائیں ہو۔ سکتا بلکہ ایک فالص ترکیب ہی۔ عام وحدت تصقد کے اس قاعدے کے مطابق جے مقولہ ظامر کرتا ہی ۔ بہتوت تغین تغیل کی ایک قبل تجربی پیداوار ہی جو عام داخلی حس کا تغین اس کی صورت ربعنی زمانے کی شرایط کے ماتحت کرتی ہی اس کی صورت ربعنی زمانے کی شرایط کے ماتحت کرتی ہی کی شرایط کے مطابق کی مطابق کے مطابق کے مطابق کی ایک وہ وحدت تعقل کے مطابق

ایک تصور بیں مربوط ہوں -عام خانص نہی تصور ات کے خاکوں کی خشک اور لے کطف تحلیل کو چیوٹر کر ہم ان بہ مقولات کے سلیلے ہیں نظر ڈالیس گے ۔

مکان ہی اور کل معروضات حس کا فاکہ ذائم ہی کین اگر کیت میں اور کل معروضات حس کا فاکہ زانہ ہی لیکن اگر کیت کو فہی تصور کی حیاجائے تو اس کا فاکہ عدد ہی اور یہ وہ اور اک ہی جو (متحد النوع) مفاویر کو به طراتی توالی ایک ایک کرے مرابط کرتا ہی ۔ لیس عدد خیفت میں ایک عام متحد النوع مشاہدے کے مواد کی وحدت ترکیب کانام ہی جو ایس طرح عمل میں آتی ہی کہ میں خود زمانے کو مشاہدے کے دوران میں پیراکرتا ہوں۔

انبات خانص نہی تصور میں عام موادِ صس کا تدِ نفابل ہو جس کا تعدّر بجائے خود (تما نے کے اندر) وجود ظاہر کرتا ہی۔نفی وہ ہی جس کا تصور (زمانے کے اندر) عدم طاہر رتاہی۔

اِن دولوں کا تضاد ایک ہی زمائے کے خالی ہونے اور پر سمیے کے فرق پرمبنی ہو۔ جو کلہ زمانہ صرف مشا ہدے مینی معروضات کی چنیت مظہری کی صورت کا نام ہے اس سایے مظا ہر میں عبنا جر مادہ حس کے جدر کا ہو وہ کل معروضات كى چنىيت خنيقى كا نون تجريى ماده بهر دىسبى شيقيت يا اثبات شی ہر اوہ حس کا ایک درجہ یا مقدار ہدتی ہو جس سے قدیعے سے دہ ایک ہی زمانے ( نینی دِا فلی حس) کو ایک ہی معروض کے لحاظ سے کم و بیش پڑ کرسکتا ہو بہاں تک که وه معدوم (= صفر = نفی) موجا کے - پس اثبات اور نعی یں ایک ربط اور تعلق بلکہ اوں کہنے کہ ان دونوں کے ورمیان مرارزح کا ایک سلیلہ ہوجس کی وجہ سے ہر اثبا ت کا تھور ایک مفدار کے طور پر کیا جاتا ہی۔ جیانی جب اثبا کو ایک منداری عثیت سے دیکھا جائے جو ذالمنے کو میر کرتی ہو تو اُس کا خاکہ ہیں اُس کا سلیل اور یجساں زانے میں کیا ہر ہونا ہی خواہ ہم حس کی ایک فاص مقدار ہے کہ اسے کم کرتے چلے جا ہیں بیاں سک کہ و، فاتب ہوجائے یا نعی سے نسروع کرے بتدریخ اس مقدار تک بینیس . بوبر کا فاکر اثبات شرکا (زیائے کے اندر) قیام ہی يعنى أس كاخيال نغربي نعين زمانه كي تستقل ببيا وكي عثيت سے جر تقرات کے درمیان ایک حالت پر قائم رہی ہورنانہ مرکت انس کے اندر تغریزیر اعراض حرکت

کرتے ہیں ۔ بیس زمانے کا جوخود غیر متغیر اور قایم ہی ترمقابل مظہرکے اندر وجود غیر متغیر تعینی جو سر ہی اور صرف آسی کی بنیا دیر مظاہر کے یہ لحاظ زمانہ کیے بعد دیگرے یا ساتھ ساتھ ہیں۔ ہونے کا نعین ہو سکتا ہیں۔

علیّت کا فاکہ اثبات شوکا یہ پہلو ہو کہ جب کبھی دہ دی ہوئی ہو تواس کے فرراً بعد کدئی ادر شوظہور میں آئے۔ بیٹی دہ مواد ادراک کی توالی پرمشتل ہو جہاں پنک کو یہ توالی ایک فاعدے کے مانخت ہو۔

تعامل یا جہ ہروں کے باری باری سے اعراض کی علّت ہونے کا ، خاکہ ہر ایک کے تعیثات کا ایک قاعدے کے ماتحت ساتہ ساتہ موج و ہونا جاہیے۔

امکان کا فاکہ مختلف ادر اکات کی ترکیب کا ذمانے کی مفاق میں متف د مام شرابط کے مطابق ہونا ہونا اور شاہ ایک شی بین متف د معات ایک وقت بین منف د میں بنیں بلکہ صرف مختلف او قات ہی بین البوسکتی ہیں) سینی شی کے اور آک کا تعبین مطلق ذما نے ہیں وجود کا فاکہ ہی معرفی کا کسی فاص نظامیں بونا وجود کا فاکہ ہی معرفی کا دجود مرابک نیازیس بونا وجود کا فاکہ معروف کا دعود مرابک نیازیس بونا مرفق کا بینی ہی کہ مغولہ کیات کا فاکہ معروف کے بہ طراق آوالی ا دراک کر سنے میں خود زمانے کے باتو ترکیب کے بہ طراق آوالی ا دراک کر سنے میں خود زمانے کے ساتھ ترکیب (ترکیب) ہیر کیفیت کا فاکہ مواد حیل کو زمانے کے ساتھ ترکیب

(ترکیب) بیرکیتیت کاخاکم مواد حس کو زمانے کے ساتھ زلیب دستے ہیں ناملے کے براندین کا فاکم مرز مانے میں دستے ہیں نسبت کا فاکم مرز مانے میں

ادراکات کے باہمی تعلق براور جبت کا خاکہ معروض کے تعین نمانی پر کو اس کا وجود زمانے میں ہی یا ہمیں اور ہی توکس طرح سے ہی منتل ہی اور ان چیزوں کے تعوّر میں مددما ہو۔ لیس فاکے اصل ہیں مقرد: توا عدمے ماتحت زمانے کے مریبی تعینات ہیں اور مقولات کی تر نیب کے مطابل کل امکانی معروضات کی توالی زمانی ، مشمول زمانی ، تزییب زمانی اور وجود زمانی بر عاید ہوتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوگیا کو توتت نہم کی خاکہ بندی تخیل کی قبل تجری ترکیب کے دریعے سے معیقت بین مواد مشاہدہ کو دا فلی حس میں متحد کرنی ہی اور با لواسطہ وحدیث تعقل کے فطید فارعلی میں مدد دینی ہو جد داخلی ص ( الفحالیت ) کا مد مقابل ہو۔ ہیں خانعی فہی تصورات سے خاکے ہی وَهَ حَقَیْقَی سُرالَط ہیں جن ك دريجت ير تعورات مورهات برعايد كي وات بين. اور ان میں کوئی معنی پیدا ہوتے ہیں نینی مقولات کا محل استعال تجرب سے سوا کھے بنیں ۔ ان کا کام عرف یہ ہو کہ ایک وج بی یر ہی وحدت ( یعنی کُل شور کے اصلی تعقل میں متعد مرد نے ) کی بنا ير مظا برك عام قوا عد تركيب ك تحت بين لائين الد أكتين إلى قابل بنا دس كم ايك تجرب بي مر بوط موسكيس-میکن امکانی تحریب کا دایرہ ہماری کل معلومات کو میکیا ی

مبین امکانی جربے کا دارہ ہماری معلومات توسیع ہو اور اس دائرے سے عام تعلق دکھنے کا نام قبل تجربی طبیعت سے مقدم ہو ادر اسے ممکن بنائی ہو۔ ا

بہاں یہ بات فابل لحاظ ہو کے گوسی فاکے معولات کو حقیقت کا جامہ بینا نے بیس لیکن اسی کے سائنہ وہ اِن کو عدود بعى كر ديية بين بعني أنفس ان شرايط كا يا بند بنا ديته بين جرعفل کے باہر رحیں میں واقع ہیں۔ لیس فاکہ اصل میں معروض کی میثیت مظہری یا حیتی تصوّد ہی جومعو ہے سے مطالقت رکمتا ہو (عدومندار کی چثیت مظہری ہیء حسااثا كى، نيام جوبركى، دوام دجوب كى وقس على بذا) جب بم أبك مدود كرانے واكى تنرط كو بطالين تو وكو تصدر عصي بم في محدود كيا تغاربرت وسيع بوجاتا بور جنائي مفولات الي فالص عنى میں بغیرصتی شرابط کی یا بندی کے انتیا کی چنیت حقی رعابد ہوتے ہیں مگر ان کے خاکوں میں اشیاکا تصور صرف مظاہر کی حیثیت سے کیا جاتا ہی لینی ان کا دایرہ فاکوں کے داریے سے الگ اور کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس بین شک بنس کے خالص نہی تعددات کل حسی شرایا سے فطح نظر کرنے کے بعد مبی ایک مفهوم ریکهتے ہیں لینی صرف وصرت ا دراک کامنطقی مفہوم. مین ان کامکوئی معروض نہیں ہو"ا تعنی ان سے کسی شی کا نفتور بنيس كيا جا سكتا منتلا جو سرت أكر مهم حتى نعبتن تكال دبي نوجو کچه باقی ره جاتا ہی وہ منطقی موضوع کی جنست سے رچ کسی وسرسے موضوع کا محمول بہیں ہوسکتا) خوال کیا جا سکتا ہو لبکن یہ تصور ہارے کسی کام کا بہیں اس لیے کے اس سے کی طا ہر بہیں ہونا کے وہ شی جسے موضوع کی حیثیت سے فیال کرنا ہو کیا نیٹنات رکھتی ہو۔ بیس مقولات بغیر خاکوں کے مرف قوت فہم کے تصوری وظایف ہیں لیکن ان سے کہی معروض کا تقدر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صفت ان میں حیس کی مدوسے پیدا ہوتی ہوج قوت فہم کو حقیقت سے آ شناکرتی ہو گھراسی کے ساتھ آسے محدود میں کردینی ہو۔

## وت لصربق مح بن جربي نظر ب

كا دوسرا باب

ہمنے بچطے باب میں قبل تجربی توت تصدیق پر صرف ان عام شرالیطکے مطابق غور کیا ہم جن کے بغر وہ خالص فہی تعورات کو ترکیبی تعدر نیات بیں استعمال کرنے کے عباز نہیں ہیں۔اب ہمیں یہ کرنا ہم کہ جو تعدد نیانت قریب فہم اس تنقیدی احتیاط کے ساتھ قایم کرتی ہم انہیں نظم و تر ٹیب کے ساتھ بیان کرویں۔

ظاہر ہو کو اس میں ہمارا منولات کا نقشہ فابل و توق طور پر ہماری رہنمائی کرے گا اس سیدے کو فرت ہم کا کل خالص برہبی علم انھیں مقولات کو اسکانی تحرب پر عاید کرنے پرشتل ہو۔ چنانجہ ان میں اور عام حس میں جو علاقہ ہو اسی سے قرت ہم کے کل قبل تجربی نبیادی قفایا کا سحل نظام مرتب ہوجائے گا۔
ہم آئیس نبیادی قفایا صرف اسی وجہ سے ہنیں کہتے کو یہ اور قفایا کی نبیاد ہیں ، بلکہ اس وجہ سے ہیں کو یہ خود اپنے سے برتر اور عام تر قفایا پر مبنی نہیں ہیں گیریس صفت کی دجم سے وہ ثبوت سے وہ ثبوت سے وہ ثبوت سے وہ ثبوت سے وہ شوت معروضی طور پر بیش نبیس کیا جا سکتا بلکہ کل معروض علم اسی ثبوت پر طور پر بیش نبیس کیا جا سکتا بلکہ کل معروض علم اسی ثبوت پر فرنی ورنہ اس نسیم سے قفیتے برسن کو شوت کو این کا ثبوت کا دیا ممکن ہی ہو اور خروری ہی، ورنہ اس نسیم سے قفیتے برسن کو اور خروری ہی، ورنہ اس نسیم سے قفیتے برسن کو اور خروری ہی، ورنہ اس نسیم سے قفیتے برسن کو ا

سے یہاں ہبت کرنامفعود ہر انخلیلی تعدیقات کا بھی ذکر کرنا پڑے کا تاکہ اس تقابل کے ذریعے سے اوّل الذکر کے نظر سبے بیں غلط فہمی کی گنجائیش نہ رہے اور ان کی مخصوص فرغیت واضح طور پر ہا رہے سامنے آ جا کے ۔

## فهم محض کے بنیادی فضایا کے نظام کی (پہلی نصل) مرکل تحلیلی نصدلقات کا اصل اصول

ہمارے علم کا سنمول جرکھے ہیں ہو اور وہ جس طرح ہی مرق بر عاید ہوتا ہو ہم حال ہماری کل تصدیقات کی مام منفی نفرط یہ ہو کہ ان بیس تناقض نہ پایا جائے مدنہ یہ تھدیقات بجائے فرو (بلا لحاظ معروض ہے معنی ہیں بلیکن یہ ہو سکتا ہو کہ ہماری تصدیق میں کوئی تناقض نہ ہو ادر اس سکے با وجود اُس میں تصور کو اِس طرح دبط د با گیا ہو جس طرح معروض میں نہ پایا جائے بااس تصدیق کو صحفے کی نہ کوئی بدہبی وجہ موجود ہو نہ تجربی ایسی صورت میں تصدیق با وجود تناقض سے بری ہونے دی الیک

یہ تفیقہ کر کمی شی کی طرف کوئی السامحول منسوب ہیں ۔ کیا جا سکتا جو اس سے تنافض کھٹا ہو، نفطیئہ تناقض کہلاتا ہی۔ یہ حقیت کا ایک عام اگر چرمنفی معبار ہو اور منطق سے تعلّق رکھنا ہو اس لیے کہ وہ معلومات کے مشمول سے تعلیم نظر کرکے انہیں صرف معلومات کی جینیت سے دیکھنا ہو اور محف تناقض کی بنا پر رو کر دنیا ہو۔

نبکن اس منعی تفیت کا منبت استال ہی ہوسکتا ہو یعی اس کے ذریعے سے نہ صرف باطل کا (جہاں کک وہ "نا قض پر مبنی ہی ستہ با جا سکتا ہی بلکہ خق کو پہچا نا ہی عاسکتا ہی اس سے کہ اگر تصدیق تحلیلی ہی ، عام اس سے کہ وہ منبت ہی اس اس کے دریعے سے یامنعی ۔ نو اس کی حقیت ہمیشہ تفیقہ "نا قفی کے دریعے سے بی بی بی بی اس طور پر کہ معروض کے دریعے سے بخری پہچانی جا سکتی ہی اس طور پر کہ معروض کے علم کا جو حقیت تفقد میں پہلے سے موجود ہی اور خیال کیا گیا ہی اس کی خید کی بیٹنہ نفی کی جائے گا نیات کیا جائے گا

کیو کمکہ اس کی ضدمعروض ستے نتافض رکھتی ہوگی۔
پسس ہم فضیتہ تنافض کو کل علیانی تصدریات کا عام اور
ممل اصول قرار دے سکتے ہیں لیکن کا فی معیار فن کی جیبت
سے اس کی قدر وقیمیت اور مصرف اس سے زیادہ ہیں یا طال کہ
بات کم جوعلم اس خفیتے کے منافی ہوگا۔ اپنے آپ کو باطل کہ
دے گا اُسے ہما رہے کمل معلومات کی ناگر پر شرط تو بنا دہتی ہو
لیکن ان کی حقیت کی مجر نتی نہیں بنانی ۔ چونکہ ہمیں صرف
ترکیبی معلومات سے سروکار ہو اس لیے ہم اس کا ہمیشہ لواظ
ترکیبی معلومات سے سروکار ہو اس لیے ہم اس کا ہمیشہ لواظ

لیکن اس سے اس تیم کے معلومات کی حقیت کے متعلق کسِی نیصلے کی توقع نہیں کریں گے۔ ببهمشهور ومعروف نفنتير، جو نقظ صوري اورمشمول سے خالی ہو، بعض اوفات اليه ضالطے سے طاہر كما جاتا ہو حدامك تركيب يرشمل اي - به تركيب محض مي احتياطي سے ملاوجه اس میں شامل کردی گئی ہو۔ دہ ضابطہ یہ ہو۔ مامکن ہو کہ ایک چرد ایک سی وقت بوسی اور ندیجی بور قطع نظر ایس کے کہ بیاں لفظ نامکن کے ذریعے سے غواہ مخواہ مرکی لقنیدیت جَنَانَي مَني رو جداس قضية مين خور بي ياكي عاتي رويد امريبي قابل لحاظ بح كم اس طور بر ده زماني كي نيدكا يا بند موماتا بي الريا اس كى يرتسكل بوجاتى بى - جب كوئى شى الف كسي شى ب کے برابر ہو تو اسی زمانے میں وہ غیرب بنیں ہو سکتی میکن بہ ہو سکتا ہے کہ وہ فتلف زمانوں میں ب اور غیرب دونوں ہو مثلًا أيك تشخص جاجوان ہم اُسى دفت ميں بوٹر معا ہنيں ہو سكتا۔ البتم يه ضرور بومكتا بوكم سيط وه جوان بو اور لعديس برام ہو جائے۔

البکن تغیبہ "ناقض کو ایک خالص منطقی تفیتے کی جنٹیت سے حدود زمانہ کا یا بند نہیں ہونا جا ہے۔ لہذا ندکورہ مالا ضا بطہ اس کے مقصد کے منافی ہی۔ یہ غلط نہی اس وجسے فالطہ اس کے نصورت الگ کر پیدا ہوتی ہی کو شرکا ایک محمد ل اس کے نصورت الگ کر پیدا ہوتی ہی کے ساد اس کی ضد اس محمد ل سے جوڑ دی جاتی ہی جو لیا جاتا ہی پیراس کی ضد اس محمد ل سے جوڑ دی جاتی ہی جو

خود موضوع سے نہیں بلکہ اس کے محول سے جو زر کیب کے ذریعے اس سے چوٹراگیا ہو، تناقض رکھتی ہو اور وہ بھی صرف اسی صورت بین کی بیلا اور دوسرا محول ایب بی وقت میں اس کی طرف مسوب کیا جلئے۔ اگر میں کہوں کر ایک شخص جوجابل ہو عالم نہیں ہی او اس کے سا ترسابک ہی وفت ، کی شرط لگانی بھی ضروری ہو اس لیے کہ چوشخص ایک ونت بی<u>ں</u> جابل ہو ممکن ہو کے قد دوسرے دفت میں عالم ہو جائے لیکن أكريس بركهول كدكرى جابل شغص عالم بنين بولد به ايك عليل فقید ہوگا کیونکہ بیال جا ات کی صفت موضوع کے تصوّر میں شا مل ہو اور اس صورت میں یہ منفی قضیتہ براہ راست قضیۃ "ن**ما تعق سے** "ما بت ہو جا"نا ہو <sup>مد</sup> ایک ہی دفت ''کی ٹنبرط لگانے کی ضرورت بنیں پوانی - اس لیے ہم نے اس فضیتے کے صُالِط یس مناسب اندمیم کر دی ہو تاکہ اس کا تحلیلی قضیہ ہونا اجمی طرح واضح ہوجائے۔

فہم محض کے بنیا دی قضایا کے نظام کی (دوسری قضایا کے نظام کی )
(دوسری قصل)
ممل ترکیبی تصدیقیات کا اصل اُصول

ترکیبی تسدیقات کے امکان کی توجیبہ کرنا ایساکام ہی

جس سے عام منطق کو کوئی سروکا دہیں۔ اُس بیں اِس کا ذکر اسک نہ آنا چاہیے۔ لیکن قبل بخربی منطق کا یہ سب سے اہم بلکہ واحد کام ہی کہ بدیسی ترکیبی تعدیقات کے امکان ، اُن کی ترابط اور دایرہ اِستنا و سے بحث کرے کیونکہ اسے انجام دینے کے لید وہ لینے مقعد لینی فہم محض کی حدود کا تعین کرنے سے بخربی عہدہ برآ ہوسکتی ہو۔ بخربی عہدہ برآ ہوسکتی ہو۔ بخربی عہدہ برآ ہوسکتی ہو۔ بخربی منظور ہو توہم اس تصود کی طرف بڑھنے ۔ اگر مثبت تصدیق منظور ہو توہم اس تصود کی طرف بڑھنے ۔ اگر مثبت تصدیق منظور ہو توہم اس تصود کی طرف بڑھنے ۔ اگر مثبت تصدیق منظور ہو توہم اس تصود کی طرف ایک سے بینے مقد کی طرف ایک سے بینے مقد کی طرف ایک سے بینے میں خیال کی گئی تھی منسوب کر

بڑھنے ۔ اگر مُثبت تصدیق منظور ہوتو ہم اس تصولہ کی طرف ایک ایسی چر جو اس بیں پہلے ہی خیال کی گئی تھی منسوب کر وسنے ہیں اور اگر منفی تصدیق منظور ہو تو اس کی ضد کا اس کے وائرے سے خارج ہونا ظاہر کر دسنے ہیں ریگر ترکیبی تصدیقات میں ہم دیلے ہوئے تصور سے اسکے بڑھ کرایک منسوب ایسی چیر جو اس میں خیال نہیں گائی تھی اس کی طرف منسوب ایسی چیر جو اس میں خیال نہیں گائی تھی اس کی طرف منسوب کرستے ہیں۔ یہ نسبت نہ تو اتحاد کی ہم اور نہ تنا تف کی اور اس کی بات تف کی اور اس کی بات تف کی اور اس کی بنا پر تصدیق بجائے خود حق یا باطل ہیں ہی جاسکتی۔ اس کی بنا پر تصدیق بجائے خود حق یا باطل ہیں ہی جاسکتی۔ یہ بال لینے کے بعد کہ ایک تصدی کو دوسرے تصور کے ساتھ ترکیب دسنے کے ایم کے دا پر سے سے اس کے دا پر سے سے اس کے دا پر سے سے مو تصور اس کے دا پر سے عمل میں ایک تیسری چیز درکار ہی جس سے کہ فردیت ہم بھی تصدیقات کی ترکیب عمل میں ہی جس سے دو تصور آت ہی تصدیقات کی ترکیب عمل میں ہا رسے کی کا ذرایعہ ہم کیا ہم ؟ یہ وہ عام اور اگل ہی جس میں میں ہا رسے کی کا ذرایعہ ہم کیا ہم ؟ یہ وہ عام اور اگل ہی جس میں میں ہا رسے کی کا ذرایعہ ہم کیا ہم ؟ یہ وہ عام اور اگل ہی جس میں میں ہا رسے کیا کی خیال میں کا ذرایعہ ہم کیا ہم ؟ یہ وہ عام اور اگل ہی جس میں میں ہا رسے کی کا ذرایعہ ہم کیا ہم ؟ یہ وہ عام اور اگل ہی جس میں میں ہا رسے کیا کہ ذرایعہ ہم کیا ہم ؟ یہ وہ عام اور اگل ہی جس میں میں ہا رسے کی کیا ہم کی یہ یہ کیا ہم کی بی وہ عام اور اگل ہی جس میں میں ہا رسے کیا گیا کہ اس کی دور کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کی یہ کیا ہم کیا

ادراکات ننامل ہیں بینی داخلی حس ادر اُس کی بدہی صورت رجیے ندا نہ کہتے ہیں۔ ادراکات کی ترکیب بخیل پر تیکن ان کی ترکیبی وحدت بغیل پر تیکن ان کی ترکیبی وحدت بغیل برمبنی ہو۔ اسی کے اندر ترکیبی نصدیفات کا امکان ادر چنکہ ندکورہ بالا تمینوں چیزیں برہی ادراکات کے ما خذہیں اِس لیے برہی ترکیبی تصدیفات کا امکان می تلاش کرنا چاہیے۔ بلکہ جب برہی ترکیب ادراکا

آئیں گی۔

اگر ہم یہ چاہتے ہیں کے ہارا علم معروضی حقیقت رکھتا ہو

یعنی ایک معروض یہ عابد کیا جائے اور اس کے ذریعے سے معنو

اور اہیمت عاصل کرے تو یہ معروض ہمیں کسی طرح دیا ہوا ہونا

عام ہے۔ بغیر اس کے تصور ات مشمول سے خالی ہوں گے۔ ہم

ان کے ذریعے سے خیال تو کریں گے مگو اس خیال سے ہمیں

کوئی علم حاصل ہمیں ہوگا بلکہ محف اوراکات کا ایک طلسم بن

عام کا کہ کری معروض کا دیا جانا، اگر اس سے مراد بالواسط ہمیں

بلکہ بلا واسطہ شاہرے ہیں آتا ہو، حقیقت بیں اس کے تصوید

کو تجریعے یہ (خواہ وہ حقیقی تجربہ ہو یا امکانی) عابد کرنے کا

نام ہی۔ خود زمان و مکان اگر ج وہ تجربی عنا صر سے بردی طوح

باک ہیں اور باکول برہی طور پر اوراک کیے جائے ہیں کوئی

معروضی استناد کوئی معنویت اور اہمیت مز رکھتے اگر اُن کا

وجدتی استعال معروضات تجربه بر نه دکھایا جاتا۔ آن کا ادراک عض ایک خاکہ ہی اور وہ محاکاتی تغیل پر مبنی ہی جو معروضات تجربہ سے مدد لیتا ہی۔ لغیر ان معروضات کے زمان ومکان کوئی اہمیت اور خفیقدت نه در کھتے۔ یہی بات بلا تفراق کی تفوراً کے متعلق کی حاسکتی ہی ۔

عرض تجربے کا امکان دہ چیز ہی جو ہماری کل بدی معلوات میں معروضی حقیقت بیدا کرتا ہی ۔ تجربے کی بنیا د مظاہری ترکیب محدت برفائم ہی لینی عام معروضات مظاہر کی تصوری ترکیب بید مبر میں محد دا کائی تصورے قواعد میں ادراکات کی، جن بین کسی محد (امکانی) شعورے قواعد کے مطابق کوئی رابط نہ پایا جاتا اور انہیں تعقل کی قبل تجربی دوجی مطابق کوئی مناسبت نہ ہوتی۔ پیس تجربے کی بنیا و بعض بدیبی صوری اصولوں پر ہی لینی تدکیب مظاہر کی وحدت کے بدین محروضی حقیقت بھیٹ الائمی فیاستی ہی۔ بغیر عام قواعد پر جن کی محروضی حقیقت بھیٹت الائی فیاستی ہی۔ بغیر اس علاقے کے بدین تزکیبی قضایا قطعاً نامیکن ہیں اس لیے کہ اس کے امکان میں وکھائی جاسکتی ہی۔ بغیر اس علاقے کے بدین تزکیبی قضایا قطعاً نامیکن ہیں اس لیے کہ اس کے فرایعے اس علاق بین جس کے فرایعے دو اس تیسرے جوز و لینی معروض سے خالی ہیں جس کے فرایعے دو اس تیسرے جوز و لینی معروض سے خالی ہیں جس کے فرایعے سے آن کے تعمور کی تدکیبی وحدت کو معروضی حقیقت حاصل سے آن کے تعمور کی تدکیبی وحدت کو معروضی حقیقت حاصل

اس میں شک بہیں کہ ہم مرکان یا اَن اُنگال کے متعلق ج تعلیقی تغیل اس میں کمپنیتا ہو برہی ترکیبی تصدیقات کی حثورت بیں بہت کچر معلومات کوئی معنی نہ رکھتے بلکہ محض من گھڑت ہیں۔ لیکن یہ معلومات کوئی معنی نہ رکھتے بلکہ محض من گھڑت ہونے، اگر مکان مظاہر لینی خارجی تجربے کے مواد کے تعین کی جینیت سے نہ دیکھا جا نا۔ اس لیے یہ خالص برہی تصدیقات بی، اگرچہ بالوا سطہ، امکانی تجربے پر بلکہ خود تجربے کے امکان پر عاید ہوتی ہیں اور صرف اسی پر اُن کی ترکیب کی معروضی مقیت مبنی ہی ۔ چونکہ تجربی ، بجینیت امکانی تجربی ترکیب کی معروضی وہ واحد طربی علم ہی جین سے دوسری اقبام ترکیب کوحقیت حاصل ہوتی ہی اس لیے وہ بدہی علم کی جنٹیت سے صرف اس ماصل ہوتی ہی اس کے وہ بدہی علم کی جنٹیت سے صرف اس مادر سوا اس چیز کے جو تجربے کی عام ترکیبی وحدت کے لیے ماروری ہی اور کوئی چیز ہنیں ہوتی۔

بیس ممل ترکیبی تعدلیات کا اصل اصول یہ ہی ۔ ہرمونی مواد مشاہدہ کی ترکیبی وحدت کی ان شرابط کا یا بند ہی جرامکانی تربی سے لیے لازمی ہیں۔

اس طرح برہی ترتیبی تصدیقات ممکن قرار یاتی ہیں جب
ہم بدہی مشاہدے کی صوری شرائط بینی ترکیب تخیل اور ایک قبل
تجربی تشاک اندر اس کی وجربی دحدت کو عام اسکانی تجربی علم
پر عاید کریں اور یہ کہیں کہ عام تجربے کے اسکان کی شرایط
معروضات تجربہ کے اسکان کی شرائط ہی ہیں اس لیے دہ ایک بدہی
ترکیبی تصدیق ہیں معروضی استناد رکھتی ہیں۔

بٹیا دی قضایا جہاں کہیں ہمی پائے جائیں آنھیں ہم محق کی طرف منسوب کرنا چا ہیے۔ یہ توٹٹ نہ صرف واتعی تجرکیے کے قوامد کا مخزن ہو ملکہ ان نبیا دی قضایا کا بھی ما خذ ہوجن کی دوسے کل چروں کو (جو ہمارے تجربے کی معروض ہوسکتی ہی) لازمی طور پر مغرقه قوا عدکے ماتحت ہونا جاسیے کیونکہ اِن کے بغیر مظاہر سے معروضات کاعلم حاصل بہیں ہوسکتا۔ خود فوانین فطرت بس اگرہم اسمنس عقل کے بخربی استعال کے بنیادی قضا یا کی حیثیت سے ویکھیں، وجوب کی شان یا کی جاتی ہو لینی كم سنة كم يدكمان بوا بوكم ان ك تعين كى بنا إن جيزون ير ہی جہ تجربے سے مقدم امد بدیبی استناد رکمتی ہیں۔ لیکن کی قوانین نطرت بلاتفریق عقل کے بلند تر نبیادی تفایا کے ماتحت ہوئے ہیں اور آن کا کام حرف یہ ہو کہ ان فضایاکومظام کی مخصوص صورتون برعايد كربي . بين وه تفورجو قواعدى عام تنرا لط اور تعینیّات پرمشتل ہم اتفیں عقلی قضایا میں یا یا جا ا ہم . تحریبہ

اور تعینات پرکشیل ہو اکفیس عقلی قضایا میں یا یا عالما ہی ۔ تجربہ تو صورت وہ صورت واقعات پیش کر دنیا ہی جو کسی فاعدے کے تحت بیں آئی ہی ۔

رس بات کا کوئی نطرہ ہیں ہوسکتا ک<sub>و مح</sub>ف تخربی قضا یا فہم محض کے تضایا، یا فہی قضایا تجربی قضایا سبھ لیے جانیں گے۔ كبولكم فهى تفية بن نفورك لحاظت جر وجرب يا با جا أابر وه نخریی تفظیم بس ، عاه اس کا استنا د کتنا ہی عام کیوں نہ ہو، کھی ہیں ہونا۔ دونوں کا فرق اسانی سے نظر آجا اہو۔ اس ليه اس خلط ميحث سد بجنا كجه مشكل نبس . ليعض خالف يدىي قضايا اليدىمى بين ونهم معض سد مخصوص بليس سيم ماسكة اس ليك كه وه خالص تصورات سه نهيس بلكه خالص مثابات سے داگرچ توت مم کے فریعے سے) افذ کے جلتے ہیں اور توتن فہم صرف اتصورات کی توتت ہو۔ یہ تعنایا ر یافی میں یائے جانے ہیں تیکن اُن کا تخرید پر عابد کرنالینی آن کا معروضی امتناد، بلکہ خود اس قسم کے برہی ترکیبی فضایا کا امکان ( بعنی اُن کما استخرا ج ) سراسٹر فہم معف پر مُنْفِف ہو۔ اس لیے ہم اپنے بنیا دی قضایا میں ریاضی کے قضایا کو لوبهیں البتہ اُن قضایا کو ضرورشمار کریں گئے جن پر قوانین ریاضی کا امکان اور اُن کا برہی معردضی انتنا د موقوف ہم اورجنیس ان قدانین کا اصل اصول سجمنا جاسید ، ان میں مشا مرے سے تفتور کی طرف بنیس ملکہ فصور سے مشا برے کی طرف فدم رط صابا جانا ہو۔ خالص نہی نصور ان کو اسکانی تحریبے پر عاید کیتے میں اُن کی ترکیب کا استعال دوطرح کا ہو سکتا ہو ایک ته رياضياتي ده سراطبيعياتي . اس ليه كه به تركيب كه تدايك عام

مظہرکے مشاہرے سے اور کمیہ اُس کے دعددسے تعلق رکھتی ہو مشاہرات کی بدیری شراکط نو امکانی تجربے کے لیے تطعاً وجی ہی کیکن تجربی معرمضات مشاہرہ کے وجدد کی شرائط بجائے خود محض آفاتی ہیں۔ اس ملیے ریاضیانی استعال کے تضایا تو قطعاً دجی اور لفتی ہوتے ہیں میکن طبیعیاتی استعال کے قضایا کی بدسی وج برت تجربے اور تحربی خیال کی شرط کی با بند ہو بہی محض بالداسط ہو اور ان بیں اول الذكركي سي بلا واسلم يغينيب بني بائي جاني راكر مير إس اُن کی اس نقلیبت میں جو تجربے سے متعلق ہو کوئی فلل نہیں رقما)۔ یہ فرق نظام قضایا کی محث کے خاتنے پر زیادہ واضح ہوجائے گا۔ مقولات کا نقشہ ور بخور نبیادی تفایاکے نقشے پر ولالت كراً الله الله الله كله وه أنبين مفولات كے معروضي استعال كے توا عد ہیں ۔ جنانچہ فہم محض کے کل نبیا دی تفایا کی مارفسیں ہیں۔ (۱) شاہرے کے علوم تحارفہ (۲) حِسّی ادراک کی بدیمی توقعات

(۳) تجریے کے تباسات

عام تحربی خبال کے اصول موضوعہ ان نامدن کا انتخاب میں نے بہت اصتباطے کیا ہے ماکی اِن بنیادی

تضایا کی یعنیبت ادر آن کے استعال یں جوفرق ہر اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ آگے چل کریہ بات طاہر برجائے گی کم میتت امد

کینیت کے مغدلات ہیں ( آخر الذکر میں محف صورت کے کھافلسے)
جہاں تک بھنیبت اور مطاہر کے بدیبی نبین کا سوال ہم این کے
بنیادی قضایا گفتیہ مغولات کے قضایا سے نمایاں فرق د کھتے ہیں۔
بھنیبت توسیمی میں ہم کیکن بہلی دو آفسام کی یقنیبت وجدانی ہم
اور بقیہ دو اقسام کی منطقی ۔ ہیں اول الذکر کو رہا فیانی اور آخر الذکر سے کو جیاں آفل الذکر سے علوم طبیعی کے قضایا مراد نہیں
سے علم رہاضی سے اور آخر الذکر سے علوم طبیعی کے قضایا مراد نہیں
ہیں بلکہ صرف فہم محض سے قضایا ۔ جہاں تک وہ داخلی حیں سے تعلق
ریک ہیں اور آخر الذکر سے علوم طبیعی کے قضایا مراد نہیں
ہیں بلکہ صرف فہم محض سے قضایا ۔ جہاں تک جو اُن کے اماد دیا ہوئے
ہیں ( بلا تفریق اُن ا در اکمان سے جو اُن کے اماد دیا ہوئے
ہیں اب بی پرکل مذکورہ بالا قضایا کا امکان منصور ہے۔ بینی میں نے اِن کے
امام ان کے مشمول کے لحاظ سے نہیں بلکہ اِن کے استعمال سے
لیا طرح یہ مذکورہ بالا نقشے میں دکھائے گئے ہیں ۔
لیا طرح یہ مذکورہ بالا نقشے میں دکھائے گئے ہیں۔

مله ربط ووطرح کا ہوتا ہی ایک اواشقال ووسرے التوام ، انتقال اُن محروضات کی ترکیب
کانام ہوجن میں کوی لازی قتل نہیں ہونا شاکا دوشلٹ جن بیں ایک مربع تقییم کیا جاتا ہی
بعد کہ خود ایک دوسرے سے کوئی لازی تعلق نہیں دسکتے ۔ تتخدالنوع اجزاکی ہر ترکیب
میں پر رباضی کے نقطہ نظر سے غور کیا جاسکتا ہی اسی قیم کی ہوتی ہی (اس ترکیب کی
بھی دوسی ہوتی ہیں ایک جمع دوسرے وفاق ، اول الذکر مقاویر مربیرہ اور آخرالذکر
مقاویر شدیدہ سے تعلق رکھتی ہی ، النزام اُن معروضات کی ترکیب ہی جرایک دوسرے
مقاویر شدیدہ سے تعلق رکھتی ہی ، النزام اُن معروضات کی ترکیب ہی جرایک دوسرے
سے لاندی تعلق رکھتے ہیں مشالا عرض جو سرسے یا معلول علمت سے اور بو مقالف الفرع

11

مشاہرے کے علوم منعارفہ اُن کا اصل اُصول بہ ہر: ۔ مُل مشاہدات کمقادیر مدیدہ ہیں۔

. تبورت

کُل مظاہر مورت کے لحاظ سے ایک زبانی اور مکانی مشاہبے یہ مشعل ہوتے ہیں جدان سب کی بدیبی نبیا دہو ہیں اُن کا اوراک یاتج بی شعد صف موادِ مشاہدہ کے اُس عمل ترکیب سے ہوسکتا ہی جس کے ذریعے سے ایک معینہ مکان یا زمانے کے اوراکات وجود میں آئیں بعنی متحد النوع اوراکات کے دلط اور اُن کی ترکیبی وحدت کے شعویہ عام مشاہدے کے متحد النوع مواد کا یہ شعور جرمعروض کے اوراک کی شمرطہ و وہی چیز ہی جسے ہم مقولہ کمیت کے جس میں دریا ہی معرف کا بیشیت میں ایس کی معرف کی اوراک می دریا ہے ہوئے جسی مشاہدے کے مواد کی ایس تربی معرف کی ایس تربی وحدت کے دریاجے سے ممکن ہوجس کے ذریعے سے مکن ہوجس کے ذریعے سے منظ النوع مواد کے دلیا کی وحدت اُن میں دریاج سے ممکن ہوجس کے ذریعے سے منظ النوع مواد کے دلیا کی وحدت اُن میں دریاج سے ممکن ہوجس کے ذریعے سے منظ النوع مواد کے دلیا کی وحدت اُن تصور کمیت بی خیال می جاتی ہی۔

بھیٹ معورات بن مورد بری طدر پر مرابط فیال کیے جانتے ہیں ان کے دبلا کویں طبیعیاتی موسف کے باوجد بری طدر پر مرابط فیال کیے جانتے ہیں ان کے دبلا کویں طبیعیاتی کہتا ہوں اس کی بھی حقالیں کہتا ہوں اس کی بھی حقالیں کا جد سکتی ہیں، طبیعی لبنی منطا ہر کا باہمی رابط اور مابعد الطبیعی یعنی ان کا وہ دربط جو برین توسیع علم میں ہوتا ہی ۔

بینی کل مظاہر امتداد رکھنے والے مفادیر یا مقادیر مدیدہ ہیں اس لیے کہ وہ مشاہرات کی جثیت سے مکان یا زمانے ہیں اسی ترتیب کے در بعے سے ادراک کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے خودمکان دراک کا نعین ہونا ہی ۔

مدید مقدار وہ ہی حس میں اجزاکا اوراک کل کے اوراک کومکن بناما ہورانعی لذى طور براكس سے بہلے واقع بوما ہى ، بب كسى خط كا خواہ وہ کتنا ہی جیوٹا کیوں نہ ہو، تصور بنس کرسکنا جب بک کہ آسے اپنے ذہن میں نہ کھینچوں بعنی ایک نقطے سے شروع کرکے کیے بعد دمگیے كل اجرد اكد وجد مين نه لاؤل اوراس طرح اس مشا بدے كو فرين میں نہ قائم کروں ۔ یبی حال ہر زملنے کا ہی خماہ مہ کتنا ہی مختصر ہو۔ یہاں بیں ایک کھے کے بعد دوسرے کھے کا تفتور کڑا ہوں اور اس طرح اجزائے زمانہ کو جوٹنے سے ایک معینہ مقدار زمانہ کا تفور بیدا ہوتا ہے۔ کل مظاہر میں طبنا حقتہ صرف مشاہدے کا ہونا ہو وہ با تو مکان ہوتا ہو یا زمانہ اس بے ہرمظہر بجینیت شاہدے کے ایک مغدار مدید می کیونکه وه صرف اجرزای نوالی اور ترکیب ربینی آتفیس یکے بعد و میرے جوڑنے ) سے ادراک کیا جا سکتاہی۔ جنانچہ کل مظاہر مجموعوں ( بینی پہلے سے دیے ہوئے اجزاکی مجموعی مقداروں) کی جنیت سے مشاہرہ کیے جانے ہیں ۔ یہ صورت ہوقسم کی مقادیر کی نہیں ہوملکہ صرف أن كى جن كا بهم مقاوير مديده كى جننيت سن تصقد اور ادراك كريسية ياس-

تمالی اور ترکیب کے اسی عمل بر، جو تخلیقی تغیل اسکال کے بنانے

میں مدور شینے ہیں ارباضیات امتداد (سندسم) اور اس سے علوم منعارفم کی نبیا و فائم ہی جرحت مشاہدے کی آن بدیبی شراکط کو ظا مرسرے ہیں من کے بغیر فارجی مظہر کے ایک فالص تصور کا فاکہ وجود میں ہنیں المسكنا شلًا" دولفظول كي يح مين صرف ايك بي خط مُستيقم بوسكنابي م دو خطوط مستقم کسی مکان کا احاطه نهیں کرسکتے ، دغیرہ وغیرہ - ببر علوم متعارفه صرف معادير سے بيتيت مفادير كے تعلق ركھتے ہيں۔ اب نهی مقدار کی دوسری جنبیت لینی اس سوال کا جراب که فلال جیر كتني بري مر اگرچ اس كے منعلق عنكف قضايا موجد بيس جو تركيبي اور بلا واسطر لقِتني بين كيكن إن بين سے كوئى فہم محض كے علوم متحار فرنہيں کھے جا سکتے۔اس تھے کے قضایا کہ دد مساوی مفادیر میں مساوی اضافہ یا کی کرف سے وہ برستور مساوی رستی ہیں "تخلیلی قضایا ہیں ۔اس لیے كم بميس ان مفدارول ك تصورى اتحادكا بلا واسطم شعور بونا باي مكر علوم متعارفه کے لیے بہ شرط ہو کو وہ ترکیبی تضایا ہوں۔ یہ خلاف اس سے اعدادیک باہمی علانے کے متعلق جو نضایا ہیں وہ ترکیبی توہی مگر سندسے کے قضایا کی طرح ملی نہیں ہیں۔اس لیے یہ علوم متعارفہ بنیں بلکہ اعداد کے ضابطے کہلانے ہیں۔ شلا عداد کے ضابطے کہلانے ہیں۔ شلا عداد کے ضابطے قضية بنين ہى اس ليے كم نہ أو ہم ، كے نصور ميں نہ ه كے تعور میں اور نہ ان دولوں کے مجموعے کے تصور میں ۱۲ کا عدد خیال کے اس زاب رہا یہ کہ ان دوتوں کے مجوعے بیں ہمیں ۱۲ کے عدد کا نفتور کرنا چلسیے یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اس بلے که تخلیلی تفضیر بین تو سوال حرف یه هر که آیا مین واقعی موهوع سے

تعتوريس ممول کا تعتد خيال كرا مول ياننس) - ليكن تركبي فطيته موني کے باوجہ دیر محض ایک منفرد تفتیہ ہو۔ جہاں تک کہ صرف متحد الندع ادراكات (اكائيون) كى تركيب كانعلن بى بى تركيب صرف ابك بى طريقے سے وقوع ميں أسكتي ہو أكر جبراسكے بعد إن اعداد كالمتعا کلی حیثیت "فائم کر لیٹا ہو۔ جب میں بر مہنا ہوں دنین خطوط سیے جن میں سے دو لِ کر تیسرے سے بڑے ہوں،ایک شلت مجنبا ماسکتاہی، لوميرك سامن صرف تخليقى مخبل كا وظبغه بهى جو فتلف جورك بالرب خطوط سے فخلف زاولوں کے مُثَلَّث کیسنے سکنا ہو۔ بیکن یم کا عدد صرف ایک می طریفے سے دجہ دیں آ سکتا ہو امد اسی طرح ۱۲ کا عاثر ہی جد اور ھ کی ترکیب سے پیدا ہوتا ہی ۔ اس تسم کے قضایا کوہم علوم متعارفہ نہیں کہ سکتے (درنہ علوم متعارفہ کی کوئی انتہا ہی نہ رہے گی، بلکہ اعدادے ضالطے کہیں گئے ۔ بیرفنب تخبربی ریاضیانی قضتیه هما رے بریسی علم کو بہت وسیسے کر دیتا ہو اس لیے کہ حرف اس کی بدولت خالص ریاضی اپنی بوری صحنت کے ساتنه معروضات تجربه بدعابدكي عاسكتي بو ادر يدچيز بغيراس تفييح کے خود مخود واضح نہیں ہوئی ملکہ اس میں اکثر تناقف بیابر جاتے ہیں۔

کے خود ہو و واضع ہیں ہوتی بلکہ اس ہیں اکثر تنافض پیدا ہو جاتے ہیں۔
مظاہر اسٹیلے ختیتی ہیں ہیں۔ تجربی مشاہدہ صرف خانص مشاہدے
د زمان و مکان ہے فدیلجے سے ممکن ہو۔ لیبس ہندسے میں جو کچھ
خانص مشاہدے کے منتقل کہا جاتا ہو وہ تجربی مشاہدے پریمبی لجے جان
د چرا صادق آننا ہی اور یہ اعتراض کہ حیثی معروضات تشکیل مکان کے
د چرا صادق آننا ہی اور یہ اعتراض کہ حیثی معروضات تشکیل مکان کے
قواعد ( مثلا خطوط یازوا یا کی لامتنا ہی گئیسم پزیری) کے مطابق نہیں ہوسکتے

ساقط ہو جاتا ہی۔ اس لیے کہ اگر یہ اعتراض تسیام کر لیا جائے تو مکان اور اسی کے ساتھ کل علم دیاضی کا معروضی استناد جاتا رہتا ہی۔ اور اُسے مظاہر پر عاید کرنے کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔ بیصور مشا برہ لینی اجرن اسے مکان و زمان کی ترکیب ہی ہی جس کے ذریعے مشا برہ لینی اجرن اسے مکان و زمان کی ترکیب ہی ہی جس کے ذریعے اور جرکید ریاضی ہیں آول الذکر کے فالص استعال کے متعلق تنا بہت کیا جاتا ہی وہ لازی طور پر آخرالذکر برسی عاید ہوتا ہی جر اعتراضات کیا جاتا ہی وہ لازی طور پر آخرالذکر برسی عاید ہوتا ہی جد اعتراضات اس پر کیا جاتا ہی وہ لازی صوری تشرط اس پر کیا جاتا ہی ہی وہ دار ان چیز دل کر جرصرف مظاہر ہی عقل میں معلوم نہ کر سکتے ہیں دی ہوئی انتیا ہے آن کے میں دی ہوئی انتیا ہے متعلق سمجتی ہی ۔ اگر ایسا ہوتا تو بھتنا ہم اُن کے متعلق میں معلوم نہ کر سکتے ۔ بہاں یک کہ مکان کے متعلق میں معلوم نہ کر سکتے ۔ بہاں یک کہ مکان کے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالے اس تعلق میں بربی طور پر کیے بھی معلوم نہ کر سکتے ۔ بہاں یک کم مکان کے خالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکتے خالے اس تعلق میا ہوئی کرتا ہی بوئی انہا دفرار پاتا ۔ وہ ان تصورات کا تعین کرتا ہی بے نبیاد فرار پاتا ۔ وہ ان تصورات کا تعین کرتا ہی بے نبیاد فرار پاتا ۔ وہ ان تصورات کا تعین کرتا ہی باز بی بے نبیاد فرار پاتا ۔

## ا دراک کی بدیمی کوقعات

ان کا اصل اصول یه ہری۔ کُل مظاہر بیں دہ اثبات جرحیتی ادراک کا معروض ہوتا ہر ایک مندار شد بدلینی ایک درجہ رکھتا ہی ۔ ر

ادراک تجربی شعور کا نام ہر اور اُس بین حتی ادراک مبی شام ہم۔

مظاہر بھینیت معروضات ادراک کے زمان و مکان کی طرح خالی (محض صوری) مشاہدات بہیں ہیں ( اس کیے کہ زمان و مکان کائے خد بجریی ادراک بس بہیں آسکتے )۔لینی مظاہر بین علاوہ مشا ہدے کے کسی معروض کا ماقہ مبی شامل ہونا ہو رجس کے ذریعے سے کوئی چیر مکان میں یا زمانے میں موجود سونے کا ادراک کیا جاتا ہی جیتی ادراکات کا یہ اثبات محف ایک داخلی ادراک ہی حب سے حرف بخعے کے شاتر ہوئے کا شعد ہونا ہو اور یہ نا نیرایک معروض کی طرف منسوب کی جانی ہی۔ نفری شعورسے فالص شعور کا تغیرے بہنت سے مارے ہوتے ہیں جن میں مواد ادراک کم ہوتے ہوتے بالعل معدوم ہوجانا ہو۔ اِسی طرح حسّی ادراک کے ظہور مقدار کی ترکیب اس فالف مشا برے لینی صفرسے شروع ہوکہ بندر ہے برشف بطبقتے متینه مفدار کک پنجتی ہو۔ چر کہ حس بجائے نوو کوئی معرفی ادراک بنیس براوراس میں زمان و مکان کا مشاہرہ بنیں یا یا ماتا اِس کے اس بس کوئی مفدار مدید نہیں ہوتی مگر وہ تھی ایک مفلار **غرور رکفتی ہی ( بعبنی وہ ندر کجی اور اک جو ایک خاص زمانے میں صفر** سے شروع ہو کر ایک متبنہ درجے یک بہنچا ہی جے ہم مقدار شدبد کتے ہیں۔ اس کے مقابل حِسی ادراک کے مل معروضات بین بھی آبک مقدار شدید بعنی عاس کو مثاثر کینے کا ایک درجہ ما ننا پڑتا ہے۔ ہم اُن کُل معلومات کوجن سے تجربی علم کے موازم برہی طوریہ بہجا نے اور متعین کیے جاسکتے ہیں، برسی توقعات کم سکتے ہیں اورلقيناً السكورس في بيش خبالي "كي اصطلاح اسي معني من استعا

کی تھی نیکن چنکہ نظاہر میں ایک چیز البیبی ہی جد برہبی طور پر ہر گز معلوم بنین کی جاسکتی اورجو دراصل تجربی ادر بدیبی علم بین مابدالاتیاز ہو لینی حتی ادراک (بھیٹین مواد ادراک کے) اس لیے بظاہر بانتیم مكلًّا بوكم اسك متعلق كوى بدين لوفع قائم بنيس كى جاسكى البته نمان ومکان کے خالص نیتنات کو بلحاظ شکل دمقدار مظاہر کی برمی وقعات كم سكت بيس - اس لي كم دُو أن چروں كا جر تجرالي بيس دی جاتی ہیں برسی ادراک کرتے ہیں۔لیکن اگر یہ مان لیا جائے کے ہر حتی ادراک میں بیٹیت ایک عام ادراک کے ربغرای کے کی كوئى خاص إدراك ديا بروابو) ايك جرود ايسايايا جاما برج بديي طور پر معلوم کیا جا سکتا ہو او است برہی توقع کی ایک شتنی صور سمعنا جائیے۔ یہ ایک عیب یات معدم ہوتی ہے کر تجربے کے اً س برود کے متعلق، جو اس کے مادے سے تعلق رکھتا ہم امیر مرف تغرب ہی سے اند کیا جا سکنا ہی <u>سلے سے کوئی اندازہ کیا جا</u> مر خفشت میں ہونا ہی ہو۔ وہ ادراک جومس کے ذریعے سے کیا جائے ایک بی لمح

وہ ادراک ہو س کے دریعے سے کیا جائے ایک ہی کے بس واقع ہو الی اوراکات کی توالی کا ذکر نہیں ہی۔
بس بیشت مظہرے اس حقے کے جس کا ادراک کوئی متوالی ترکیب بنیں ہی کہ اس مقد کے جس کا ادراک کوئی متوالی ترکیب بنیں ہی کہ اس مقد اوراک سے کس کا ادراک کیا جاتا ہو دہ کوئی مقدار مدید نہیں رکھتا۔ اگر اس کمے بین حتی ادراک معدوم ہد جائے تو وہ یا لکل خالی لینی صفر کے برابر رہ جائے گا۔ تجربی مشاہرے بین حتی ادراک کے وجود کا مید مقابل اثبات ادر اس

کے عدم کی تمرِ مفایل نفی ہونی ہی- ہر مینی ادراک تخفیف سے برہر سوناہی-لینی رفتہ رفتہ کم ہونے ہوتے معدوم ہو سکتا ہو لینی مظہر کے اثبات اور نفی کے بہے میں درمیانی حتی ادر اکات کا ایک سلسلہ تومایو جن میں آبس میں اُس سے کم فرق ہوتا ہو جننا کہ کسی ایک درمبر ادراك ادرصفر بالغي بين مؤنا بهوليني مطهرسي أنبات كالهميشه ابک درجه بهونا به جوادراک بین محسوس نبین بهذنا اس لیے کہمتی ادراک ایک ہی لمح میں واقع ہونا ہو،اُس میں یہ بنیں سونا کہ مختلف ادراکات کی شوالی ترکیب کے ذریعے سے اجذاکے ادراک سے حکل کا ادراک کیا حامے ۔ لیس ایس میں ایک منغدار او ہونی ہو مگر مندلہ مربد نبیس موتی - ہم اس مقد ارکو صب کا حستی اور اک وحدت کی جننیت سے کیا جاتاً ہی اور حبس کی کثرت کا تعقد صرف اسی طرح ہوسکتا ہو کم وہ ندریی تخفیف سے نفی کے قریب ہو جائے ، مقدایہ شديد كت بي - بيس برمظهر مي أنبات أبك مفدار شديد بعني درج ر کمنا ہی جب اس انبات کو رحیّی ادراک کی یا مظہرے کسی اور انبات شلا نجرکی مقیت فرار دیا جائے او درجَ انبات بیشت عِلْت کے اثر کہلاتا ہی شلا اثرِتقل اسی وجرسے کہ ورجر صرف ایک مقدار کوظاہر کرنا ہی جس کا اوراک توالی کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک ہی لھے ہیں ہوتا ہو۔ اس چیز کی طرف ہم نے برسبيل تذكره صرف اشاره كرديا بهر اسبيه كه في الحال بيس عليت سے بحث بنیں کرنی ہو۔ لیں ہر حتی ادراک بعنی ہر مظہر کا اِثبات غواه وه كنا بي خيف كيول نه بو ايك ورجه يا مقدار شديد ركمتا بي- جس بین مزید تخفیف کی جاسکتی ہی اور اس اثبات اور نفی کم متلا مفیف نر امکانی اور اکات کا ایک سلسله واقع ہی ۔ ہر رنگ متلا شرخی کا ایک ورجہ ہوتا ہی جو کتنا ہی خفیف کیوں نہ ہو کبی خفیف نرین نہیں کہا جا سکتا ۔ یہی حال حرارت ، وزن وغیرہ غرض ہر بخیر کا ہی ۔ مقا دیر کی وہ صفت جس کی بنا پر اُن کا کوئی جر دخفیف تزین جر و فرو) ہنیں کہا جا سکتا تسلسل کہلاتی ہی ۔ مکان وزمان مسلسل مقادیر ہیں اس لیے کہ ہم اُن کے اجزا کو صرف اسی طرح مسلسل مقادیر ہیں اس لیے کہ ہم اُن کے اجزا کو صرف اسی طرح الگ کرسکتے ہیں کہ تبخیل عدود ( نقاط یا لحات ) سے محصور کر دیں بینی اُن کا ہر جُری بجائے خود ایک مکان یا ایک زمانہ ہوتا ہی ۔ مکان میں مرف نرانوں پر مشتمل ہوتا ہی ۔ مکان مرف ایک کرسکتے ہیں کہ نوا نہ مرف نرانوں پر مشتمل ہوتا ہی ۔ نقاط اور فران می اور نوا نہ مرف نرانوں پر مشتمل ہوتا ہی ۔ نقاط اور فران می اور نرانوں پر مشتمل ہوتا ہی ۔ نقاط

مرف مکانوں پر اور زمانہ مرف زمانوں پر مشتل ہوتا ہو۔ نقاط اور لحات محض مدود بعنی آن کی حد بندی کے مقامات ہیں ۔ لیکن اِن مقامات کے جن کا دمان کا ہونا ضروری ہوجن کی وہ حد بندی با تعین کرتے ہوں ۔ محض مقامات برجشیت اِن اجمذا کے جن کا زمان و مکان بنیں و مکان سے پہلے دیا ہونا ممکن ہو، بل کر زمان و مکان بنیں بنا سکتے اس نسم کی متفاویر کو ہم متفادیر دوال ہم کم سکتے ہیں اس لیے کم (تخلیق کھیل کی) وہ ترکیب جس سے یہ عمہور میں اس لیے کم (تخلیق کھیل کی) وہ ترکیب جس سے یہ عمہور میں اس ایک عمل ہوج زمانے ہیں واقع ہوتا ہواورزمانے کا

لیس کل مظاہر مسلسل متفادیر ہیں، مشاہدے کے اعتبار سے مقادیر مدیدہ اور ادراک (حتی ادراک بینی اثبات ) کے اعتبار سے

تسلسل فاص طوريد رواني سي تبيركيا جآنا بهو-

مقادیر شدیده - جب موادِ مظهر کی ترکیب غیر مسلسل ہو تو وہ اصل میں (ایک مظہر یا ایک مقدار نہیں بلکہ) بہت سے مظاہر کا محدومہ ہوتا ہو جو ایک ہی تخلیقی ترکیب کو جاری رکھنے سے نہیں بلکہ ترکیب کے عمل کو باد باد دُہرانے سے نہدور میں آتا ہو۔ آگر میں سولم آنے کو ایک مقداد ند کہوں تو یہ اُس صورت میں صبح ہی جب اُس سے مُراد چا ندی کا وہ سِکہ ہو جے ددیبی کہتے ہیں۔ یہ بلکہ ہر جردوسے ایک سلسل مقداد ہو جس کا کوئی بھر خون خبیف ترین نہیں کہ ہر جردوسے ایک سیکہ بر جردوسے ایک سیکہ بر جردوسے ایک سیکہ بن سکتہ بن سکتا ہی اور ایسی طرح اس جرد کے ہی میں ایک مسلسل مقداد ہو جس کا کوئی بھر ورد سے بھی ۔ لیک سیکہ بن سکتہ بن سکتا ہی اور ایسی طرح اس جرد کے ہی مقداد کا نقط استعمال کونا فلط ہو سکتی اگلیوں سے سولم آنے سے مُراد سولم علی دہ کا کیوں سے مگلہ اُس کو سکوں کا ایک مجموعہ کہنا چاہیے ۔ چو نکہ عدد اکا کیوں سے مرکب ہوتا ہی۔ اس لیے مظہر بھی ہیت اکائی سے ہمیت مقدار مسلسل میرکب ہوتا ہی۔ اس لیے مظہر بھی ہیت اکائی سے ہمیت مقدار مسلسل میرکب ہوتا ہی۔ اس لیے مظہر بھی ہیت اکائی سے ہمیت مقدار مسلسل میرکب ہوتا ہی۔ اس لیے مظہر بھی ہیت اکائی سے ہمیت مقدار مسلسل ہوتا ہی۔

بو کر کل مظاہر خواہ اُنیں مقادیر مدیدہ کی جنبت سے دیکھا جائے یا مقادیر شدیدہ کی جنبت سے دیکھا بہ فقیت کو ہر شدیدہ کی جنبت سے، مفاویر سلسل ہیں اس لیے بہ فقیتہ کو ہر تغیر ( لینی نئو کا ایک حالت سے دوسری حالت افتیاد کرنا) مسلسل ہوتا ہی بیاں رہا فیباتی لفتیبیت کے ساتھ تابت کیا جا سکتا تھا اگر تغیر کی عرف کا مسکلہ قبل تجربی فلسفے کی عدود سے جا سکتا تھا اگر تغیر کی عرف نہ ہوتا ، یہ بات کہ ایک الیی علیت کا دجود ہی جو انتیا کی حالت میں تغیر پیدا کرتی ہی لیغی انتیں ایک مقردہ حالت سے باکل مخلف حالت میں نے آئی ہی عقل برہی ایک مقردہ حالت سے باکل مخلف حالت میں نے آئی ہی عقل برہی

ملور بہردریا فت ہنیں کرسکتی - اس کی وجہ اصل میں یہ بنیں ہو کم دہ اس کے امکان کو نہیں سجم سکتی (اس لیے کہ امکان تو اور بھی کئی بریبی معلومات کا ہماری سجم میں نہیں آتا) بلکہ یہ ہو کہ نیزمظاہر کے نیجنات سے تعلق رکمناہی جو صرف نجر ہے ہی سے معلوم ہوسکتے ہیں درال حالیکہ اس کی علت غیرمنغیر ہوتی ہی - بچد کہ یہاں ہم سوا امکانی نیز ہے کہ خالص بنیا دی تصورات کے اور کسی چرز سے کام ہنیں لے سکتے اور یہ نصورات نجر ہی اجزا سے باکس باک ہوتے ہیں سے
اس لیے ہمیں عام طبیعیات میں ، جو چند نبیا دی تصورات پرمنی ہی دفل بنیں دنیا چاہیے ور نہ ہمارے نظام کی وحدت میں خل واقع

"اہم ہمارے پاس متعدد دلائی ہیں۔ بی جن سے ہمارے اس تفیقے کی اہمیت ابن ہوسکتی ہے۔ ایک طرف حتی ادر اکات کے متعلق بربی توقعات فائم کرنے میں ادر دو سری طرف اُن غلط نمائج کا ستہ باب کرنے میں جو عدم ادراک سے اخذ کیے جامکتے ہیں۔ جب یہ نمایت ہوگیا کم ادراک کا ہر اثبات ایک درجہ رکھتا ہی اور اُس کے ادر نفی کے درمیان خیف نز درجان کا ایک نامحدد سلسلہ ہذنا ہی بینی ہر حیں ہیں لازمی طور پر انفعالیت عیں کا ایک مقدد مقردہ درجہ ہونا ہی تو بھر کہی الیے حیتی ادراک با بخر لے کا امکان مقردہ درجہ ہونا ہی تو بھر کہی الیا واسطہ ( استدلال کے کسی با اواسطہ یا بلا واسطہ ( استدلال کے کسی بیر بھیر سے بھی ) اثبات مظہر کا با لئل معددم ہونا نا بن کیا جاسکہ بیس بھیر ہے۔ سے بھی ) اثبات مظہر کا با لئل معددم ہونا نا بن کیا جاسکہ بیس بھیر ہے۔ سے کبھی خلائے مکانی یا خلائے زمانی کا نثبوت نہیں بیس بھیر ہے۔ سے کبھی خلائے مکانی یا خلائے زمانی کا نثبوت نہیں

دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ نہ تو حتی مشاہدے ہیں اثبات کے باکل معدوم ہونے کا ادراک کیا جاسکتا ہو اور نہ کسی ایک مظہر کے مدادج اثبات کے فرق سے یہ نینجہ لکالاجا سکتا ہو۔ با دجود اس کے کہ کسی خاص مکان یا زمانے کا مشاہرہ سراسر مثبت ہواہی بعنی اُس کے کسی جدو ہیں خلا نہیں ہوتا ہیر ہی چ تکہ ہرا ثبات بعنی اُس کے کسی جدو ہیں خلا نہیں ہوتا ہیر ہی چ تکہ ہرا ثبات ایک درجہ دکتنا ہی جو مظہر کی مقدار مدید کے ایک حالت پر خاتم اس لیے دہتے ہوئے ، نبدر پر کم مہو کے صفر (خلا) تک پہنچ سکتا ہو اس لیے یہ ما ثنا پراے گا کہ زمان و مکان کے بر ہونے کے بے شمار ختلف دیسے ہوتے ہیں اور ختلف مظاہر کی مقدار شدید کم و بیش سرسکتی ہو درا نخالبکہ مشاہدے کی مقدار مدید برابر ایک ہی رہے۔

ہم اس کی ایک شال بیش کرتے ہیں ۔ ترب قریب سب طبیعی مساوی عم کی فتلف اشیا کی مقدار ہیں رکھ تو وزن اور کچہ مزاحمت کی بنا برے بُرت بڑا فرق دیکھ کر بالاتفاق اس بنتج پر بہتے سنے کہ برحم د مظہر کی مقدار مدید فتلف اشیا ہیں مختلف حد بہتے کہ برحم د مظہر کی مقدار مدید فتلف اشیا ہیں مختلف حد انک فیل ایک فیل رکھنا ہو لیکن اِن صفرات ہیں جو زیا دہ تر ریاضیات اور حرکیات کے اہر سنے بمسی کو یہ بات ہیں سوجمی کہ ان کا یہ نیجہ ایک مفروضات سے پر مبنی ہی حالا تکہ ان کا وعولے ہو کہ وہ اس فیم کے مفروضات سے پر مبیز کرتے ہیں بینی اکنوں نے بہانی فرض کر لیا ہم کی جو اثبات مکان ہیں ہی در بین بیاں شھوس بین یا نقورات فرض کر لیا ہم کی جو اثبات مکان ہیں ہی در بین بیاں شھوس بین یا نقورات فرض کر لیا ہم کی جو اثبات مکان ہیں ہی در بین بیاں شھوس بین یا نقورات فرض کر لیا ہم کی جو اثبات مکان ہیں ہی در بین بیاں شھوس بین یا نقورات فرض کر ایا مواد میر فحاظ است کی مان میں مرف مقدار مدید بین یا

میتت کے لحاظ سے فرق ہو سکتاہی۔ اس مفروضے کے ، جو نجر لیے پر منی نہیں ہو سکنا ملکہ محض ما بعد الطبیعی ہیء مقابطے ہیں ہم ایک قبل تخرفی توت بیش کرتے ہیں جو فتلف مکانوں کے مختلف حدثک پر مونے کی توجیه او نہیں کر سکتا لیکن اس مفروسضے کی ضرورت کو رفع کر دبتنا ہو جس کی روسے ایس فرق کی توجیبہ خلاکے مکانی سے کی جانی ہو۔ ہمارے نبوت سے کم سے کم بہ فائدہ ہو کہ ہماری عل كو آزادى بل جاتى ہوكي اگر طبيعيات كى بجنت بيس اس مسلط كے منعلن کی مفروف کی ضرورت پڑے تو ہم توجیب کی کو کی دوسری صورت اختیار کریں۔ ہمارے تظریبے کے سطابق ام مکان کے سادی حقِّهِ مَثْلَف انْباست اس طرح يّر به سَكَّتْ بين كم أن بين كبين غلانه ہو نیکن آن میں سے ہر ایک میں انبات ایک خاص در حیر ر کمتا ہر (مزاحمت یا وزن کا) جو اُن کی منفدانیہ مدید کو کم کیے بغیر بندریج کم بوسکتا ہو بہاں تک کہ وہ معدوم ہو کر خلابن جائے۔ مکن ہو کہ کوئی چیز جو ایک مکان میں ساری ہو اور اُسے پر كرنى مد مثلًا حمارت اور اسى طرح (مظهركا) برا ثبات، بغراس مكان كے كيى حقيد بيس خلابيد اكب موسك، درج كے لحاظ لم عد كم موجائے اور اس كے با وجود مكان كواسى طرح بركريے جيبے كم كوكي ادر مظهر جددسيع بين زياده مو-

میں بہاں یہ نہیں کہنا چا ہنا کہ ختلف انبا میں واقعی تقل ادعی کے لھاط سے اس ضیم کا فرق موجود ہر بلکہ صرف نہیم محض کے ایک نبیادی تفیقے کی بنا پر یہ واضح کرنا چا ہنا ہوں کہ ہمارے میں اوراکا کی ماہیت اس توجیبہ کوممکن بناتی ہو اور لوگوں نے فللی سے مظہر کے اثبات کو درجے سے کھاظ سے برابر اور حرف اجزا کے اجتماع اور آن کی مقدار مدید کے کھاظ سے متناف سجے رکھا ہی اور وہ اپنے زعم ہیں یہ وعولے ایک بدیسی عقلی تحفیق کی بنا بر کرتے ہیں۔

بر بسی اور آک کی یہ بربی توقع اس محق کے بیے جو تحف تجربی طریق بھر کھا عادی ہو اور آس کی وج سے مختاط ہوگیا ہو ایک فابل عور چیز ہو اور آسے ایس کے مانے ہیں کوئی تا قل ہیں ہوتا ہو کہ لیک فابل مورچیز ہو اور آسے ایس کے مانے ہیں کوئی تا قل ہیں ہوتا ہو کہ لیک فابل بھی حور چیز ہو اور آسے ایس کے مانے ہیں کوئی تا قل ہیں ہوتا ہو کہ لیک کا بدیمی طور پر اتدازہ کرسکتی ہو۔ ایس یہ ایک حل طلب مسئار ہو کیا اور آب کی کیا بدیمی طور پر اتدازہ کرسکتی ہو۔ ایس یہ ایک حل طلب مسئار ہو کیا اور آب کی سکتار ہو کی بدیمی تریبی توقع فائم کرسکتی ہو تو تو تا ہم کرسکتی ہو اصل ہیں محف تجربی ہو بینی جی سے اور وہ میں اُس جردوکے منعلق جو اصل ہیں محف تجربی ہو بینی حتی اور اُس کے اندو وہ بھی اُس جردوکے منعلق جو اصل ہیں محف تجربی ہو بینی حتی ا

میں کی کیفیت ہمیشہ محف نجر بی ہوتی ہی اور برہی طور پر باکل ادراک ہنیں کی جاسکتی ( مثالاً رنگ مرہ وغیرہ) لیکن انبات جومطان حتی ادراک کو طاہر کر تا ہی ادر نفی یا صفر کی ضد ہی اصلی مرف ایک وجود کا نصور ہی اور اس سے مراد عام نجر بی شعور کی ایک نرکیب کے سوا اور کچہ نہیں بینی اندرونی حیں میں تجر بی شعور ایک نرکیب ہے مرا اور کچہ نہیں بینی اندرونی حیں میں تجر بی شعور صفر سے ہر اُوسینج درسیج کک ایس طرح بط ها یا جا سکتا ہی کمشا ہم کی ایک ہی مندار مرید ( مشلا ایک روشن سطح ) آئی حیں بیدا کرتے ہیں ، بیس بیدا کہ کہ دوشن سطح کرتے ہیں ، بیس بیدا کہ کورے کے بیا کہ کوری کے بیا کہ کہ دوشن سطح کرتے ہیں ، بیس بیدا کرتے ہیں ، بیس بیدا کرتے ہیں ، بیس بیدا کہ کورے کے بیا کہ کہ دوشن سطح کرتے ہیں ، بیس بیدا کرتے ہیں ، بیس بیدا کرتے ہیں ، بیس بیدا کرتے ہیں ، بیس کی کئی اور اکان بیل کرکے ہیں ، بیس ، بیس کرتے ہیں کرتے ہیں

ہم مظہر کی مقدار مربدسے یا لکل قطع نظر کرنے کے بعد ہی اس مسلم کی مقدال مرب ہے کے اندر واقع ہوتی ہی ایک متحد النوع ترک کا ادراک کرنے ہیں جر صفرسے لے کر نجر بی شعود کے کسفاص درسے مک برطعائی جاسکتی ہی اس لیے جسی اوراکات تو حرف بخر بی میں درج درکھتے ہیں میں درج بر معلوم کی جا سکتی ہی ۔ یہ جمیب بات درج کرم ہم عام مقاویر کے متعلق تو برہی طور پر عرف ایک کیفیت ایک کیفیت بین مقدار نبدیل طور پر عرف ایک کیفیت بین مقدار نبدیل طور پر عمل ایک کیفیت ایک متعلق نبر ہی طور پر صرف ایک کیفیت ایک متعلق نبر ہی طور پر صرف ایک کیفیت ایک متعلق نبر ہی طور پر صرف ایک کیفیت ایک متعلق نبر کی مقداد نند بد لینی ورب کی کوئی ہو تا معلوم کر سکتے ہیں۔ ادر سب

## جربے کے بیاسات

ان كا اصل الصول برمير: - تجربه حتى ادر اكات بس ابك وع بى علاف . ك تفعد بر موقوف بى -

## ند سوپ

تجربہوہ علم ہر جرحتی ادر اکات کے ذریعے سے ایک معرفی کا تعین کرتا ہے۔ بیس مہ حقی ادر اکات کی ایک ترکیب ہر جرخد ان ادر اکات کی ایک ترکیب ہر جرخد ان ادر اکات میں شامل نہیں ہر بلکہ مواد ادر اک کی ترکیبی دورت کا نام ہر جر ایک ہی شعور میں یائی جائے۔ یہ حتی معرد خات کے

علم بینی تجربے (نہ کہ صرف مشاہدے یا حیثی ادراکات) کا سب سے اہم جندو ہو۔ تجربے میں ادر اکات کا نعلق محض الفاقی ہوتا ہو جنا تجہد فود ان اوراکات سے بہ بات نہ معلوم ہوتی ہے اور نر ہوسکتی ہے۔ کیر آن بین کوئی لازمی علاقہ ہی ۔ تجربی مشا کرے سے مواد کے بک جا ہونے کا ہم ادراک کرنے ہیں لیکن اس میں مظاہر کا کوئی لازمی رابط جس كى بنا پر وه نيان د مكان بين بكجا بونا بو، نبين با يا جا ما چونكه الخرب حتى ادر اكات كے در ليے سے معروضات كا علم ہى بعنى اس بين مواد ادراک کے وجود کا باہمی تعلق اس طرح ا دراک نہیں کیا ما ماجیا ورة ألفاقا رمانے میں یا یا جائے ملکہ اس طرح جیسا و معروضی حدیث سے زائے میں ہی اور خود زمانے کا حتی اوراک ہو بنیں سکتا اس لیے زمانے بیں معروضات کے وجدد کا تعبین صرف این کے عام رابط زماتی بعنی صرف برہی تصورات ربط کے دریعے سے ہوسکنا ہے۔ چو کہ اِن تصورات بين بهيشه دعبب بإيامانا بح اس ليه بم يدكم سكته بين که نخر برحشی ادراکات بیس ایک وجدی علاف کے نصور پرمنی ہی۔ را نے کے نبن بہات ہیں۔ دائمی ہونا ، کے بعد دیگرے ہونا اور سانفر سائفہ ہوا اس لیے مطاہرے علاقہ زانی کے نبن فا عدے، جن کے مطابق ہر مظہر کا وجود وحدث نمانہ سے منعین ہوسکتا ہی۔ بخریے سے مقدم ادر اس کے امکان کی شرط لازم ہوں گے . "نینون قیاسات کا عام بنیادی تفتیر مبنی ہی اس وجربی وحدث لنقل ببرجر کل امکانی تجربی شعدر (صینی ادراک) بین سر زمانے بین بائی عانی ہی اور چونکہ یہ ایک بدسی شرط ہی بیس یہ تفییہ مبنی ہی کل منظاہر کی دحدت رکیبی پر بر لحاظ اُن کے عسلاقۃ زمانی کے ۔ اس سلیہ کمہ اصلی تنقل کا عمل اندرونی حس (کل ادراک کے مشمول) کی صورت رہی مواد شعور بخربی کے علاقہ زمانی پر عابد ہوتا ہی اوراسی اسی تنقل بیں اُس کل مواد کو اُس کے علاقہ زمانی کے لحاظ سے ، متحد کرتا ہی ۔ یہ بات برہی طور پر ظاہر ہی ۔ ارس کی قبل بخربی وحدت سے حب کے ماتحت وہ سب بر ظاہر ہی ۔ ارس کی قبل بخربی وحدت سے حب کے ماتحت وہ سب معروض بن سکتی ہیں ۔ علم سے تعلق رکھتی ہیں بعنی بیرے اوراک کا جبر بی طور پر شخب ہیں ہی جم بیرے اوراک کا بربی طور پر شخبین ہیں ہی ہی اوراک ان بربی طور پر شخبین ہی ہیں ۔ علم سے تعلق میں بوتا ضروری ہی اور بر قوا عد دہی اوراک کے تیا سات ہیں جن سے ہم ایس وقت بحث کر رہے ہیں ۔

ان نبیادی قضایا ہیں بہ خصوصیت ہو کہ وہ مظاہر اور ان کے وجود نظر بی مشاہدے کی نرکبب سے بحث ہنیں کرتے بلکہ صرف ان کے وجود سے اور بہ لحاظ وجود ان کے باہمی علاقے سے - مظہر کے حتی اوراک کا طریقہ نو بدہی طور پر اس طرح منعین ہوسکنا ہو کہ اس کی ترکیب کا فاعدہ ہر نجر بی مثال بیں بدہی مشاہدے کا جزو نتا ال کر دے بنی اس کے قرریعے سے مظہر کو ممکن بنائے کیکن مظاہر کے وجود کا فلم بری طورسے حاصل ہیں کیا جا سکنا اوراگر ہم بداستہ کسی وجود کا قیاس قائم بھی کورسے حاصل ہیں کیا جا سکنا اوراگر ہم بداستہ کسی وجود کا قیاس قائم بین کرسکتے لینی اس چیز کو جو اس بھی کورسے تجربی مشاہدات بیں ما بہ الامتیا نہ ہی، میلے سے معلوم بین کرسکتے اس جیز کو جو اس بین کرسکتے لینی اس چیز کو جو اس بین اور دوسرے تجربی مشاہدات بیں ما بہ الامتیا نہ ہی، میلے سے معلوم بینس کرسکتے نے بی مشاہدات بیں ما بہ الامتیا نہ ہی، میلے سے معلوم بینس کرسکتے ۔

دونوں مرکورہ بالا نبیادی تضایا ، جنمیں سم نے اس بنا پر

ریاضیانی قضا با کے نام سے موسوم کیا نما کہ وہ ریاضی کونظاہر بہ عابد ہونے کی سند دینے ہیں، صرف مطاہر کے امکان سے منعلق من اور أن كا مفهوم يه نفاكه مطاهر ان مشابر ا وراثبات ادراک دونوں کے کا طسے ترکیب ریاضی کے نوا عدمے مطابق ظہور میں اسکتے ہیں۔ اس لیے ال دونوں میں اعداد سے اور نظهر سے تعبین مغدارے کام لیا جا سکتا ہو مثلا ہیں سورج کی روشنی کے حیس کا درجہ جا ندکی روشنی کا دو لاکھ گتا بدسی طور پر منعبہ ت اسی <u>بہلے سے مفرد کرسکتا ہوں - اس لیے پہلے دونوں تفیایا کو ہم</u> تغرري فضایا بھي که سکتے ہیں -محروه تفایا جر مظاہرے وجرد کو بدہبی طور بہ قواعِدے تحت میں لاتے ہیں اِن سے یا لکل مختلف ہیں چر مکہ وجر دسپیلے سے منعین نہیں کیا جاسکیا اس کیے یہ تضایا محض دجود کے باسمی علاقے یہ عابد ہوں گے اور آن سے صرف ترکیبی اصول اخذ کیے جاسکیں گے بیاں علوم متعارفہ یا بدہی تو فعات کی مخبالیش نبیں ہی ملکہ جب بہیں ایک معین حین ادراک ایک غیر معین ادراک کے ساتھ ایک هاص علاقه و في بي د يا بو الهو تو بم بديي طور بر نهي السكة که به دوسرا اوراک کس توعیت اور کس مغدار کا ہو ملکہ صرف اتنا كرسكة بين كو ده بيل ادراك ك ساتداس جهت زماني بين كيا علاقه ركمتا برو- فليف كى اصطلاح بين فياسات كالمفهوم اس س مبت مختلف ہے جدیاضی ہیں ہے۔ رباضی ہیں نباس وہ ضابطہ ہو جد مقدارون کی مساوات بناتا ہو اور وہ مبی سمیشد نقرری طور پر

چنا پخرجب تناسب کے نین ارکان دیے ہوں تو چرتھا بھی اون کی نبیت سے دیا بین مقرر کیا جاسکنا ہو لیکن فلنے میں نیاسس دو کمیتوں کربس بلک کیفینت کے علاقوں کی مساوات ظاہر کرتا ہے ادر بہاں ہم نین دیے ہوئے ارکانسے صرف چے ستے دکن کی مقدار بدرسي طور برمعلوم كرسكة بين خود اس ركن كا تجين نهين كريسكة -البنت أسي بقرب بين اللاش كرف كا ايك فاعده اوراس كى شناخت كى أبك علامت بهين إلى تفدا جانى بروليس نخرب كا فیاس صرف ایک فاعدہ ہو جس کے مطابق ہم حسی ادراکات سے وحدیث تجربہ ( مذکہ خود حتی ادراک برمینیت تنجر بی مشاہد کے) افذ کرتے ہیں اور یہ فاعدہ نبیادی تفقے کی جبشت سے معروضات (مظاہر) کے لیے تقردی استناد نہیں بلکہ صرف تریبی استناد رکھنا ہے۔ یہی بات عام تجربی خیال کے اصول موضوعہ بر صادق آنی ہی جو مشاہرہ محض ( صور نتو مظہر) حتی ادراک ر مادی مظہر اور تجربے ( ان اوراکات کے باہی علاقے سب بر مکسال عابد سوستے بیس لینی دہ صرف ترینبی قضایا بیں جربانیا یا تقرری فضایا سے یقینیت بس بنیس (اس سیے کہ وہ تو دونوں میں بر بھی طور بر موجود ہوی مگر نوعیت این میں بعنی وجدانیت (اورطراق تبوت میں فتلف ہیں۔

جو تنبیه بم کل نبیادی فضایاک منعلن کر می بین ده بهان فاص طور پر فروری برکم یه قیا سات فرق تجربی استعال مین بهی بلیم مرف تجربی استعال مین ابهیت ادر استناد سکتے بین .

اور مرف اسی شرطست تا بت کیا جا سکتا ہو کیر مطاہر براو راست تقولات کے تحت بیں نہیں ملکہ ان کے فاکوں سے تحت بیں لامے يائيں - اس ليك كو اگروه نمعروضات جن بران قضايا كوعابدكرنا بو ا شیائے حقیقی ہوں افد اُن کے متعلق کوئی بدیبی ترکیبی علیم حاصل کرنا ما مكن بوء دراصل برمعروضات صرف مظاهر بيس اور أن كالمحمل علم جو م بديسي بنيا دي نفاياكا ماحصل بوء صرف امكاني عجربه بح پس ان قضا باکا مقصد صرف بهی ہوسکتا ہو کہ ترکیب مظاہر میں تجربي علم كى وحديث كى شرايط معيّن كرديد. تركيب مظا برصرف الع فہی تصویرے خاکے کی شکل میں خیال کی جا سکتی ہو ورنہ اس تصوید کی وحدث نو برجنتین ایک عام ترکیب کے مفوسے کا قاہ وظیفہ ہی ج كسى حتى عدود كا يا بند نهين - غرض إن قضايات تمين صرف يه على ماصل بونا بوكم مظاهر كو تصورات كي منطقي اور عام وحدث کے قیاس کی بنا پر رابط وہ اس لیے کہ خود تفقیتے ہیں توسم متوسلے سے کام لیتے ہیں لیکن اس کے استعال ربینی اسے مظاہر پر عابد کرنے میں معدے کی جگہ اس کے خاکے کو جو اس سے استعال کی کبی ہور کھتے ہیں ۔ یا بیں کہنا چاہیے کو خاکے کو ایک محدود کرنے والی شہر طک چینت سے اور منفولے کے ضا بطے کے نام سے اُس کے بیلو بدہلو عگه دیتے ہیں -

(العث)

بهلاقياس

بُقائے چوہرکا بنیادی فقیتہ مناہرے کل تغرات میں جہر بدسنور باتی رہتا ہے اور مالم نطرت بیں اس کی مجدعی مندار نہ گفتی ہی اور نہ بٹستی ہی ۔

شوت

کل مظاہر ندائے کے اندر ہوتے ہیں جس کی مستقل بنیا دراندونی مشاہدے کی دائمی صورت کی جنیت سے ) ہم صرف سا ند ساتہ ہوئے ادر کے بعد دیگرے ہوں ۔ لینی زما نہ جس کے اندر مظاہر کے کل گیرات تصور کیے جائے ہیں ، لیائے خدمستقل اور تیزرسے بری ہی اور الیہ جائے ہیں ، کیائے خدمستقل اور تیزرسے بری ہی اور ایک بعد دیگرے ہوتا یا ساتہ ساتہ ہونا اسی کے تیزات کا ایم ہو۔ خود ٹرمانے کا حسی اوراک بنیس کیا چا سکنا، ایس کیا جاتی مظاہر میں نیزات کا ایک حامل پایا جاتا چا ساتہ ایس کیا جاتا ہی انداز اس کے محروضات بینی مظاہر میں نیزات کا ایک حامل پایا جاتا چا ہے ۔ مظاہر کے مخروضات بینی مظاہر میں نیزات کا ایک حامل پایا کیونی دوراک کیا جاسکے ۔ مظاہر کے انبات سے مظاہر کے انبات کی جیشت سے نصور کی جاسکتی ہیں لیونی دوراک ایک عامل جرار کہلاتا ہو اور پیس وہ مستقل عضر جس کی نبیت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے پیس وہ مستقل عضر جس کی نبیت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے پیس وہ مستقل عضر جس کی نبیت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے بیس نہیں جہ جا سکتے مظہر کے اندید چہر لیخی وہ انبیات ہو

جر کل نیرزت کے حامل کی جنبیت سے مہیشہ ایک حالت پر قایم رشا ہے۔ چونکہ اس کے وجود میں کوئی تغیر نہیں ہوسکتا اس لیے عالم فطرت بين أس كي مقدار ميي كم يا زياده نهين سوسكتي -ہمیں کنزن مظاہر کی جوعیں ہوتی ہی وہ ہمیشہ متوالی الداس کی منتظر ہدنی ہو۔ ایس ہم صرف اس میں کے ذرایع سے کہی اس بات کا تعبین ہیں کرسکتے کہ آیا یہ کٹڑت مظاہر بہ جیثیت معروض تجربے کے سانہ ساننہ سوج د ہی ماکیے تعدد مگرے وجد دیس آنی ہی، جب بک اس کا کوئی حامل نہ ہو جہ بہشہ موجد رسنا ہو، لین ایک دایمی ادرمستقل عنصر جس کی نسبت سے مظاہر کے تنظرات اور آن کا سانھ سانھ ہونا، ایک ہی دحدو کی مختلف نسئون (جہان ِ رانی سمجمی حائیں ۔ بیب زمانی علاقے صرف ایک مستنقل وجدد کے اندر ہی ممکن ہیں ( اس لیے کوزمانی علاقے دو ہی ہیں اسا تھ ساتھ ہونا اور کے بعد دیگرے ہونا بالظ ویگر بہ وجرد ستنقل خود زمانے کے تخربی ادراک کا حامل ہواور مرت اسی نسبت سے زمانے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔اس کا استقلال زانرِ مطلق پرولالت كرنا به حد منطا سرك وجود ك سائفه سائفه بهونے کا ایک مشتقل لازمہ ہی اس سیے کہ گفیٹر غود زمانے۔ سے تخلق نہیں رکھتا بلکہ صرف اک مطا ہرسے جعِد زمانے میں ہوتے ہیں ﴿ اسى طرح ساتھ ساتھ ہونا قود زمانے كى كوكى جرت بنيں ہى اس كے كم أس كے اجزا سانق سانق بنس بلکے بعد دیگرے ہونے ہیں جب ہم کے بعد دیگرے ہونا

تود زمانے کی طرف مسوب کرنے ہیں توہمارے و بن بین ایک اور زمانه بونا بوجس سك اندريه توالي دا قع بو- اسي مستقل عنمر کی بروات و وجد جوسلسلہ زمانہ کے فناف حصول میں کے اور دکھیے مورد برتا ہے ایک کیت حاصل کتا ہے جدت کہلاتی ہو اس لیے کم محف توالی کی صورت میں وجود مر لحہ غایب ہونا اور شے سرے مع بدا بونا رسنا اور أس بين مطلق كتيت نه بوتى - ابذا بخر اس مستقل عنصر کے کوئی علاقہرانی ممکن نہیں ہے ۔ چد کلم درمانہ بجائے خود ادراک شیس کیا جا سکتا اس لیے ہی مظاہر کامستقل عنصر مرتعین زمانه کی نبیا و اورحیسی ادراکات لینی تخریف کی وحدیث ترکیبی کے لیے شرط لازم ہی ہے۔ ہر دجد اور تغیر اسی مشتقل عنصر كى جرت سجمى ما سكنى ہو أليس كل مظاہر س مشتقل عنصر معرفض اصلی بینی جربر بی اور وه کل عناصر جن میں تخبر سدا ہی یا بہوسکنا ہو مرف اس جرس دجود کے طریقے لینی اُس کے تعینات اس -م یہ ویکھتے ہیں کم ہر زمانے میں نہ صرف فلیفیدل نے للکہ عام لوگوں نے سی اسی مشتقل عنصر کو مظاہرے کی نفرات کی نبیاد مانا ہی اور لفینا آیندہ بھی مانتے رہیں گے . صرف اتنا فرق ہو کہ فلسفی اپنی معینہ اصطلاح میں کہنا ہو ونیا کے کُل فیرات س جربر ایک حالت پر فایم رہا ہو، مرف اعراض بدلتے ہیں مر مے آج مک نہیں دیکھا کہ اس قفیے کا نبوت نو در کیاں کہی اسے ٹابت کرنے کی کوشش ہی کی گئی ہو۔ ملکہ یہ ہی بہت بہت كم موتا محكم به خالص اور برسي توانين فطرت كا اعمول اقلين

قرار دیا جائے جس کا وہ ہر طرح مستحق ہو۔ سے پوچیے تواس شفیے میں کہ جو ہر وجود مستقل رکھتا ہو ایک ہی بات کی تکرار ہو۔ اس لیے کہ اسی وجود مستقل کی وج سے ہم مظہر پر جرہر کا مقولہ عاید کرتے ہیں ادر یہ ثابت کرنے کی طرورت ہو کی مظاہر میں ایک مستقل عنصر موجود ہو اور کل تغیر پر بر عنا صر محف اس وجود کے تعینات ہیں لیکن چر تکہ بیٹر بخف افعانی طور پر لینی تصوّرات کے ذریعے سے ہیں دیا جا سکتا ایس لیک بیش ویا جا سکتا ایس خیال تک ہیں آیا۔ اس قسیم کے تفقا یا صرف امکائی سخر ہے ہی خیال سک ہیں ہی موفوف ہون اور اس کا تعلق ایک بر بی حف موف الیا صرف امکائی سخر ہے ہی خیال سے بی مدر کھتے ہیں بعنی صرف الیا استخراج کے ذریعے سے ثابت کے جا سکتے ہیں جس میں بخر ہے امکان کا این پر موفوف ہونا دکھایا جا کے جا سکتے ہیں جس میں بخر ہے امکان کا این پر موفوف ہونا دکھایا جا کے ۔ لہذا کوئی تعقیب ہنیں کو یہ قطیبہ کی تجربے کی بنا تو قرار دے ویا گیا ( اس لیے کو تجرب ہنیں کو یہ قطیبہ کی تجرب کی بنا تو قرار دے ویا گیا ( اس لیے کو تجرب ہنیں کو یہ قطیبہ کی تجرب کی بنا تو قرار دے ویا گیا ( اس لیے کو تجرب ہنیں کو یہ تعقیبہ کی تجرب کی بنا تو قرار دے ویا گیا ( اس لیے کو تجرب ہنیں ویا گیا۔

ابک فلسفی سے پوچاگیا کہ دھنوں کا وزن کیا ہجواس نے جاب
دیا کو علی ہوئی لکروں کے وزن سے بچی ہوئی راکھ کا وزن گھٹا وو تو
دین کو علی طور بر یہ فرض
کر لیا کہ اگ میں بھی ا دہ (جوہر) فنا ہے ہنیں ہوتا ملکہ صرف
اس کی صورت بدل جاتی ہی۔ اسی طرح یہ فضیّہ کہ لاشی سے کوئی شو دید میں ہنیں اسکتی، اسی قضیّہ کہ لاشی سے کوئی شو دید میں ہنیں اسکتی، اسی قضیّہ بغا کے جوہر لینی اس قضیّے کا ثینجہ ہو کہ منظا ہرکی لیک مستقل نبیا دہی جو ہمیشہ موجد دینی ہی جو جب منظہر لینی وہ عنصر جیسے ہم جوہر کہتے ہیں تعین زمانہ کی اصل نبیا دہھمرا

توکل وجود گزشت اور آبندہ زمانے میں صرف آسی کی نسبت سے سیسی س ہوسکتا ہی۔ اس لیے ہم مظہر کو جہر صرف اسی لیے کہ سکتے ہیں کو ہم اس کا وجود وائی مانتے ہیں۔ اس کو تفاکا لفظ اچھی طرح ظاہر نهيس كرما - اس كي كم اس كا تعلق تد زاده تر آينده زماني سه به پھرچے مکہ ہمیشہ باتی رہنے کے وجرب کے ساتھ ہمیشہ سے ہونے کا وجرب بمى لازمى طور بروالبشه بح اس سبي بهم لفظ تقامحو استعال كرسكة بين كوكى شو لاشو سے وجود بين بنس ائى اور كرى شو لاشوكى طرف رجوع نہیں کرسکتی۔ یہ دو تفایا ہیں جنیں کہ قدما ایک دوسر سے لازمی طور پر والسنہ سمجتے سے مگر لعامین لوگوں نے اکمیس علط فہی کی بنا پر الگ الگ کر دیا کبوں کہ وہ یہ سمجے کے بر انتہائے حقیقی بہد عابير موت بين اور ان بين سے بهلا دراك ( با عنبار جرم ايك علت حقيقي برمینی مونے کے منافی ہو۔ مگریہ اندلیشہ فضول ہو اس سلیے کہ بہا ں . عرف عالم نخربہ کے مطاہر کا ذکر ہوجن بیں ہم کوئی وحدت تصوّر ہنیں کرسکتے اگر ( با عنبار جرس نئی انتباکا دجد میں آنا نسلیم کرلیاجائے كيونكم أس صورت بيس وه چيز بأفي نهيس ريني جس بيد زمان كي وحدث كا تصور موقوف بى لىنى وه مستفل اور واحد نبيا د ساقط بوجاتى بى جس کی نسدت سے کل تغرات میں وحدت پاکی جانی ہی ۔ بگر براجی طرح سجھ لینا چا ہیے کہ یہ تبا اور دوام صرف اس طریقے سے تعلق رکھتا ہی جس سے کہ ہم اشاکے وبود کا ( بہ جنبیت مظہر کے ) جربرکے تبعینات کو، جو اصل میں اس کے وجود کی خالص حالتیں ہیں

اعراض کے بیں۔ یہ ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آن
کا تعلق جربر کے وجودسے ہی (منفی تعینات وہ ہیں جکسی چیز
کا جربر میں نہ ہونا ظاہر کرتے ہیں) جب ہم جربر کے مثبت لعین ما دہ
کا ایک علیحدہ وجود فرض کرتے ہیں (مثلا حرکت کا بیشنت ما دہ
کے ایک عرض کے) تو یہ وجود جوبر کے وجودسے، جو جو ہم ہم کہ اس سے
کہ ایک عرض کے) تو یہ وجود جوبر کے وجودسے، جو جو ہم می اس سے
کہلاتا ہی تمیز کرنے سے لیے "عرض بیا جاتا ہی مگر اس سے
بہت سی فلط جمیاں پیدا ہوتی ہیں اور زیا دہ وجع یہ ہو کہ عرض
کو وجود جوبر کے اثباتی تنین کا ایک طرح نود فیر شیخ بہت کہ وجود
فیم کے منطقی استعال کے شرالط سے بنا پر تو یہ اگر بر ہو کہ وجود
جوبر کے اس بہلو کو جوجوبر کی طرح نود فیر شیخ بہیں بلکہ تنیر
جوبر کے اس بہلو کو جوجوبر کی طرح نود فیر شیخ بہیں بلکہ تنیر
کے مشعل اور نبیا دی تصور میں ایک نسبت تصور کی جائے۔ اسی
خود کو تی نسبت نہیں بلکہ نسبت کی ایک شرط ہو۔

نے یہ مقولہ نسبت نہیں بلکہ نسبت کی ایک شرط ہو۔

نود کو تی نسبت نہیں بلکہ نسبت کی ایک شرط ہو۔

ور وی سیب بین مبد مبدی اسی بقائے جرمرسے ما تقد آتی ہے۔
کون و فسا و ( بیدا ہونا اور غایب ہوجانا) کسی الیبی شوکے نیزات
کا نام نہیں جو فو و بیدا ہوتی ہو اور غایب ہوجاتی ہو۔ نیز ابک
ابسا طریق وجود ہی جو اسی معروض کے کسی دوسرے طریق وجود
کا نیجہ ہو اس لیے وہ شوجس بین تغیر ہونا ہی نہیں بدلتی بلکہ میں
اس کی حالت بدلتی ہی۔ چر ککہ بہ تبدیلی صرف اُن تعینات سے تعلق
رکھتی ہی جو بیدا با غایب ہو سکتے ہیں ، اس لیے گویہ اُلٹی با ن

معلوم بونی ہو کین واقعہ بہی ہوکہ تیخرصرف وجود مستقل العنی جربر میں واقع ہونا ہو۔ تغیر بزیہ اجزاکے اندر کری تغیر ہیں سرنا بلکہ وہ خود ہی برل جانے ہیں بینی وہ بجیثیت تعینات کے غایب ہوجانے ہیں اور آن کی حکم دوسرے پیدا ہوجاتے ہیں۔ اس مية تغركا حيتى ادراك صرف جوبريس كيا ما سكتابي. مطان بیدا ہونے یا غایب ہونے کا جب کک کہ وہ ایک وجود مستقل مح بدلنے والے تعینات سے نعلی نہ رکھنا ہو ادراک ہوری ہیں سکنا۔ اس لیے کہ اسی وجدد مستقل کی بدولت ایک حالت سے دوسری حالت میں لینی عدم سے وجود میں اسنے کا تصور ہونا ہو اور یہ تجربی طور بر صرفِ اس مجددِ مستقل کے تغیر يزير نعين كى جينت سے ادراك كيا جاسكنا ہو۔ فرض كيجي كركرى شوكيي خاص لحييس وجوديس المئي بس كوكي السا لمحريمي ما ثنا يطي گا جب كريد شوموجود بنين سى - اب آب اس لمح كانجين كاب سے کریں گے بجز الیبی اشیا کے جو پہلے سے موجدد ہوں کیول کہ فالی زمانہ جو وجود انتیاسے بہلے گزرا ہو ہمارے اور اک کامعرف ہنیں ہوسکتا۔ بیس جب آپ اس نئی شوکے پیدا ہونے کاسلسلہ آن انتیاسے ملائیں کے جربیلے سے موجودتیں اور اس کے بیرا ہونے کک ماتی تغیر، تو یہ نئی شوائیس برانی انتیا کے وجودِ مستقل کا ایک تعین قرار یائے گی۔ ہی صورت کسی شوکے غایب سونے کی سی ہو کیوں کہ اس کے لیے بھی ایک الیے زمانے کے تجربی تفود کی ضرورت ہی جس میں کو بہ مظہر موجود نہ ہو۔

جوہر ( بہ چینت مظہر کے) سمل نعینات زمانہ کی نبیا دہ ہی۔کسی جوہر کا پیدا ہونا یا غابب ہو جانا زمانے کی تجربی وحدت کی شرطِ واحد کو ساقط کر دے گا ادر اس صورت میں مظاہر کو دو زمانوں کی طرف منسوب کرنا پراے گا جن ہیں ایک دوسرے کے بہلو بہلو انتیا وجود رکھتی ہیں ۔ یہ بات باکل نافابل قبول ہی اس لیے کہ زمانہ ایک ہی ہی ہی جوس کے مختلف حصے ساتھ ساتھ بہنیں بلکہ کیے دجدوگیے ایک ہی ہی ہی جس کے مختلف حصے ساتھ ساتھ بہنیں بلکہ کیے دجدوگیے ہیں۔

بیں بقائے جہر ایک لازمی شرط ہو جس کے بغیر اشیاکا بیٹنیت مظاہر یا معروضاتِ نخر بہ کے تعبین ہنیں ہوسکتا۔ اب رہ یہ سوال کم مظاہر کی اس وجہ بی بقا بھنی اس کی جہرت کانخر بی سعبار کیا ہے،اس سے ہم آگے بحث کریں گے۔

**دوسه افیاس** توالی زمانهٔ کائنیا دی قضیه خانون علیت مطالق

من تجرّات فانون رابط علّت و معلول كے مطابق واقع النفريس .

ن. تبوت

مدرجہ بالا نبیادی نفق بیں یہ دکمایا جامچکا ہو کہ نوالی زمانہ کے تحل مظاہر صرف تغرات ہیں بعنی وجود مستنقل رکھنے والے جوہر کے تعینات کا کیے بعد دگرے پیدا ہونا اور غایب ہو جانا اور الیا ہیں ہو تا کہ خود چوہرکے عدم کے بعد اُس کا وجود یا وجود کے بعد اُس کا عدم واقع ہونا ہو بالفاظ دیگر خود جوہر نہ پیدا ہونا ہو اور نہ غایب ہونا ہو۔ اس تفید کو ہم اِن الفاظ میں بھی بیان کرسکنے تے درمنظاہر کا بدانا بعنی کیے بعد دیگرے واقع ہونا (جوہرکا) صرف ایک نغیر ہی۔ کا بدانا بعنی کیے بعد دیگرے واقع ہونا (جوہرکا) صرف ایک نغیر ہی۔ ایس لیے کہ جوہرکا پیدا ہونا یا غایب ہونا، اس کا تغیر نہیں کہلائے گا۔ تغیر ہو بعنی وجود مستقل دکھتا ہے۔ اس تبیہہ کے بعد ہم نبوت کی ساتھ موجود ہو بعنی وجود مستقل دکھتا ہے۔ اس تبیہہ کے بعد ہم نبوت کی طرف آتے ہیں۔

یں یہ اوراک کرتا ہوں کہ مظاہر ایک دوسرے کے بعد واقع ہونے ہیں بینی اشیا کی جو حالت ایک وقت ہیں ہی دہ اس سے پہلے کی حالت سے فتلف ہی ۔ لیس میں دو اوراکات کو زمانے ہیں مرابط کرتا ہوں ۔ یہ رلبط محض حیں یا مشاہدے کا کام ہنیں بلکہ تخیل کی ایک قرت ترکیب کا عمل ہی جو داخلی حیں کا علاقہ نائی کے لحاظ سے لیتن کرنا ہی گر بیعمل ندکورہ بالا حالات کو دوطرے سے مرابط کر سکتا ہولینی ان میں سے ہر ایک کو زمانے کے لحاظ سے متوقعہ یا مقدم قرار دے سکتا ہو اس ایک کو زمانے کے لحاظ سے متوقعہ یا مقدم قرار دے سکتا ہو اس جا کہ خود زمانے کا ادراک نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لحاظ سے معروض میں تنجر ہی طود بداس کا آمین نہیں کیا جا سکتا اور میں گر کون بعدیں ۔ لیس مجھ صرف میں ایک یہ شعور ہونا ہی کی میرانخبل ایک حالت کو مقدم اور ایک حالت کو موقر قرار دیتا ہی ۔ اس کا شعور نہیں ہونا کم خود معروض میں ایک موقر قرار دیتا ہی ۔ اس کا شعور نہیں ہونا کم خود معروض میں ایک

مالت دوسری سے مقدم ہی بالفاظ دیگر صرف حِسّی ادراک ك در ليے سے كم بعد و يكيے واقع ہونے والے مظاہر کی معروضی نسبت متعبّن بنیں کی عاسکتی ۔ ایسے معلوم کرنے كين كي اليا وونون ما لتون كي تعلق كا تصوّر اس طرح كرنا كرا جا ہے جس سے وجو بی طور پر بیا منعین ہوجائے كم دولول بسس سے کس کو مقدم اور کس کو موخر قرار دیا جا ہیے مگروہ تفور مبن بين تركيبي وحدث كا وجوب يا يا عاتا هو تخرى تهين موسکتا ملکه اس کا عقلی تصور سوما ضروری مح اور وه بیان علّت و معلول کی نسبت کا تفور ہوجن بیں سے اول الذکر زمانے کے اندر آخرالذكر كا بينيت مسبتب سے نعيتن كرتى ہو مگراس طرح بنیں کہ بیعمل محض ہمارے تخیل میں واقع ہونا ہورکل مظاہریں اس کا حیبی ادراک نه کیا جا سکنا ہو) بیس حرف اسی در بیج سے کہ ہم مظاہر کی قوالی بیتی کل نیرات کو فانون قلبت کے نعت میں لائيں خود تجربہ لینی مظاہر کا تنجر بی علم ممکن ہو۔ بالفاظ دیگر خود مظاہر بینیت معروضات نخربک صرف اسی قانون کے مطابق ممکن ہیں۔

کرن مظاہر کا حتی اوراک ہمیشہ متوالی ہوتا ہی - اجدا کے ادراکات کے بعد دیگرے ہوتے ہیں - اب رہی یہ بات کہ آیا خود معروض میں مہی یہ توالی دافع ہوتی ہی ایک خبراگانہ عور طلب مسکلہ ہو جو پہلے میں شامل ہنیں ہی - یوں تو ہم ادراک کو جہاں کہ مہیں اُس کا شعود ہوتا ہی معروض کہتے ہیں -

مكرجب يه لقظ مظاہر كے سليه اس طرح استعال مذكيا جائے کر وہ ( بیشت ہمارے ادراکات کے ) خودمعروض ہیں بلکراس طرح كيه وه أبك معروض ير دلالت كريك بين تو بيراس كاكيا مفهوم ہو ؟ به سوال زیادہ دفت نظر کا عناج ہو۔ جہان کے کہ مظاہر بجشت ادراکات کے ہارے شعررے معروضات ہیں، اُن میں اور حتی ادراک میں بینی ترکیب تخبل کے اندر الحمانے میں کوئی فرق بہنیں ہو اور ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ کثرت مظاہر تاری ذبن میں ہمیشہ کے بعد دیکرے پیدا ہوتی ہو۔ اگر مظاہراتائے نفینی ہونے فوکوئی شخص آن کے ادراکات کی توالی سے براندانہ نذكر سكناكي وه معروض كے اندركس طريقےست مرابط ہيں المالي كريم توحرف البني ادراكات كا شعور ركھتے ہيں۔ بر امركم افيالي حقیقی ( قطع تظران ادراکات کے جن سے کو وہ ہم کو منا نر كرتے ہيں أحميا ہيں ، ہمارے وائرة عمل سے بالكل غارز ہى یہ ان کے بعد کہ مظاہر انٹیائے عقبتی نہیں ہیں مگران کے سوا کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں دی جاسکتی جمیس یہ دکھاناہو كيه خود كثرت منطابر لين كون سا علاقه زماني با با جانا ، وورانخاليكم أن كاحشى ادراك بمبيئه متوالى سؤنا ہو. مثلاً ايك محمر جميرے سامنے ہے اس کے مطہر کا ادراک منوالی ہو، اب یہ سوال ہو كيراً بإخوراس كمرك الجرال بين بهي توالي بائي جاني مو- ظاهر بو كر ايك كوتى نسليم بنيس كرے كا - جب بين معروض كے نفور كدنون ننجري معنى بين استعال كرون توبرطهم كوكى نشح خفقى اينس

كلكه حرف أيك مظهر بهر جس كا نوق تتجربي معروض نامعلوم بهر تو پیراس سوال کا کیا مفہوم ہوا کہ خود منظہرکے ( جو کوئی کئی ۔ خفیفی ہنیں ہی اجزا ہیں کیا علاقہ یا یا جا یا ہی ، اصل میں بہاں متوالی میں کے مشمول کو ا دراک کیا گیا ہو اور اس مظہر کو جد دیا سوا می کو ده خدد آن بی ادراکات کا مجمو مد سی، معروض فرار دیا گیا ہوجس کے ساتھ میرے نصور کا جو میں لے حتی ادر اکات سے افذ کیا ہو بمطالفت رکھنا ضروری ہو۔ تفوار اغور کرسنے سے یہ بات سمجھ میں " جاتی ہو۔ بچ ککہ حق علم اور معروض علم کی مطابقت کا نام ہر اس لیے ہم بہاں صرف بخربی خل کی صوری شرابط لیدی ہونے کا مطالبہ کرسکتے ہیں اور مطہر صرف آسی وقت حیتی ادراکات کے مفایلے میں اُن سے مختلف معروض سجھا جا سکتا ہی جب وہ ایک الیے فاعدے کے تحت میں موجو أسے اورسب ادراکات سے میتر کرنا ہی ادراس کے اجزا یس ایک خاص ربط کو لازمی قرار و بنا ہی مظہریں وہ چیز جر آدراک کے اس لازمی فاعدے کی شراکط پوری کرتی ہو، معروض بهوسا

اب ہم اپنے اصل مقصد بہ آئے ہیں ۔کسی چر کا داقع ہونا بو بہلے ہمیں نفی رصی است کا داقع ہونا جو بہلے ہمیں نفی رصی طور پید اس وقت کک ادراک ہمیں کیا جا سکتا جب کک اس سے بہلے کوئی السامظہر نہ ہو حیس میں بہ حالت ہمیں یائی جاتی نفی اس سے کم کوئی السا واقعہ واس زمانے کے بعد واقع ہو جاتی نفی اس سے کم کوئی السا واقعہ واس زمانے کے بعد واقع ہو

یا ایک السی خالت کا پیدا ہو ناجس سے پہلے اور کوئی حالت نہیں تھی، اسی طرح نا قابل ادراک ہی جس طرح خود خالی زما نہ۔ پس ہر واقعے کی حسّ ایک الیا اوراک ہو جو ایک اور واقعے کے بعد ہونا ہو مگر بہ بات تو ہر نرکیب حس میں یا ٹی جاتی ہی جیسا کہ ہم اوید ایک گھرے مظہرے منعلق تنافیکے ہیں. اس لیے صرف نوالی کی بنا یر یہ ادراک دوسرے ادراکات سے ممینز بنس کیا جا سکتا نیکن اسی کے ساتھ ہم یہ سی و عکمت ہیں كو اگركرى منظهر ميں جوابك واقع پرشتىل ہو ادراك كى مقدم حالت کو ہ اور موتو ما لنے کو ب کہا جائے نو ہما رہے العاک میں ب سیشہ و کے بعد آئی ہم اور ق ب کے بعد بنیں بلکہ ہمیشہ بیلے اس ہو۔ شلایں ایک جاز کو دریائے بہاؤت ور یر جلتے ہوئے و کیفنا ہوں - مجئے جہازے اُس مفام کا ادراک جو دمارے میں اوپر کی طرف ہو بہتے ہونا ہو اور اس مقام كا جوينيج كى طرف ہو تعديب سونا ہو اور يه المكن ہوكمبرى صن میں جہاز بیلے دریا کے دھارے میں بنچے کی طرف اور بیر اوید کی طرف اوراک کیا جائے۔ اوپدکی مثال میں میراگھر کا ادراک چیت سے نشروع ہوکر فرش پرسی ختم ہوسکتا تھا۔ اور فرش سے شروع ہو کر حبیت بید نہی - اسی طرح بیں ایس تجربی مشاہدے کے اجزاکا اوراک دائیں طرف سے بیی شروع کرسکتا تھا اور یا ئیں طرف سے بی عرض اِن ادراکات کے سلسلے میں کوئنی متبیتہ ترینی بنیس مقی صب کی

وجرسے یہ ضروری ہوتا کہ میں مظہر کے این اکو تخریے میں مرابط کرنے کے لیے اپنا ادراک فلاں نقطے سے شروع کروں لیکن واقعات کے اوراک میں یہ تنا عدہ ہر مگہ یا یا جاتا ہو۔ اور وہ مظہر کا علم حاصل کرنے ہیں حتی ادراکات کی ایک خاص ترتیب کو وجو بی قرار دیتا ہو۔

بین بہیں اوداک کے موضوعی سلیلے کو مظاہر کے معروضی
سلیلے سے اخذکرا برطے کا اس لیے کہ موضوعی سلیلہ باکل
غیر معین ہو اور ایک مظہر اور و دسرے مظہر ہیں تمیز نہیں کرسکا
معض اس کے ذریعے بہ نما بت نہیں ہوتا کہ معروض کے اجزا ہیں
کیس طرح کا دبط ہو اس لیے کہ اس کا کوئی معینہ اصول نہیں
بیس معروضی سلیلہ کثرت مظاہر کی اس تدییب پرمشنل ہوگا
بیس معروضی سلیلہ کثرت مظاہر کی اس تدییب پرمشنل ہوگا
اوراک ایک مفررہ فاعدے
مطابق دوسرے دائے کا اوراک ایک مفررہ فاعدے
اسی کی بنایہ بین مذ صرف المینے اوراک بلکہ خود مظہر کے منعلق
بیر سلین کا من برنا ہو کہ اس بین ایک خاص ترتیب بائی جاتی ہو بیس کی بیا بین جاتی ہو اوراک بلکہ خود مظہر کے منعلق
بیر سلین کا من برنا ہو کہ اس بین ایک خاص ترتیب بائی جاتی ہو بین ایک خاص ترتیب بین ایک کوئی اور ایک بین ایس کی کوئی اور ترتیب تابی ہی نہیں کرسکتے

بیں اُس پیزیں جرکی داتھ سے مفدم ہو ایک ایلے افا مدے کی دائیں ہوئی چاہیے جس کی دُوستے یہ واقعہ ہمینہ اور دج بی طور پر دفوع بیں آئے مگر ہم یہ نہیں کرسکتے کہ اس دارید دفوع بیں آئے مگر ہم یہ نہیں کرسکتے کہ اس دارید دفوع بیں آئے مگر ہم یہ نہیں کرسکتے کہ اس دارید کے دارید کے دارید کے دارید کے دارید کے دارید

تعبّن كريس اس مليه كم كوئى مظهر موفر تقطيم زمانه سے مقدم نقط كوواليس بنيس جأنا البتته أبك غيرمتين منفدم نقط كى طرف منسوری کیا جا نا ہو۔ یہ خلاف اس کے ایک دیے ہوئے زمانے کے بعد دوسرے معین زمانے کا آنا وجوبی ہو- جو مکم اس مؤقر زمانے ہیں ایک چیز موجدد ہو اس سلیے ضروری ہو کر ہم اسے کسی ندسی مقدم مظہرے مسوب کریں جس سے لعد ولا ایک تا مدے کے مطابق لجی وجدیی طور برطہور میں آتی ہو۔ ایس واقعہ مختلف ایک شخین چرکے کری شکسی مقدم تشرط کی طرفت لیتنی انتاره کرنا ہج مگر یہ شرط اس واقعے کا قطعی تعین کرتی ہی۔ فرض کھیے کہ ایک واقعے سے سیلے کوئی چیز البی نه مهدنی حس کے لعد اس واقعے محا ہونا کسی فا عیدے کے مطابق ضروری ہوتا تو بیراکل ادراکات کی ترکیب صرف ہما دست دس میں بعثی موضوعی سوتی اور معروضی طور بہداس كا تعين ندكيا جا سكتاكه اصل بين كون سا ا دراك مقدم اور کون سا موخر ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس صرف ادراکات کا ایک غیر مرننب مجوعہ ہونا جو کسی معروض کی طرف نسوب د کیا جا سکنا کیوں کہ اس کا سلسلہ ایک سا ہونا اور مظہر س كوئى جرو تعين كرف والى مراي حين كى بنا يركونى عاص ترنب معروضي طور پر لاز مي قرار دي جاسك - ليس بم بر نه كم سكة كر خود الطبرك اندر ايك حالت دوسرى حالت ك بعد دافع ہوتی ہے ملکہ صرف میں کہتے کہ سمارا ایک ادراک دوسرے إدراک

کے بعد واقع ہوتا ہی۔ ظاہر ہی کہ یہ صرف آیک موضوعی چیز ہی اور اس کے کسی معروض کا تعبین نہیں کیا جا سکتا بعنی کسی شو کا (منظمر کی جنبیت سے بھی) علم حاصِل بہیں ہو سکتا۔

اس واقع کا ہونا ایک مقردہ فا عدم سے بہلے کوئی اور چرزشی جس کے بعد اس واقع کا ہونا ایک مقردہ فا عدب شے مطابق ضروری ہو کیوں کہ اس کے بغیر ہم معروض کے متعلق یہ ہنیں کہ سکتے تنے کیوں کہ اس کے بغیر ہم معروض کے متعلق یہ ہنیں کہ سکتے تنے کی یہ فال چیز کے بعد وقوع ہیں آیا ہو اس لیے کہ محف اس نرتیب کی بنا ہر جو ہمارے ادراک ہیں ہو جہیں فود معروض کے اندر کوئی ترتیب مانے کا عقی ہنیں ہو جب کک کسی فا عدے کے مطابق یہ ترتیب کسی مقدم چرز کی نسبت سے فا عدے کے مطابق یہ ترتیب کسی مقدم چرز کی نسبت سے متعن نہ کی جائے ۔ لہذا جب ہم اپنی موضوعی ترکیب حس کرمودی قراد دیتے ہیں تو ہمیشہ ایک ایسا قا عدہ یر نظر ہوتا ہو جس کے مطابق مناہر اپنی ترتیب وقوع ہیں کسی مقدم مظہر کی نسبت سے مطابق مظہر کی نسبت سے منابعت کے ہوں اور صرف اسی شرط کی بنا پر جس کے مطابق مناہر اپنی ترتیب وقوع ہیں کسی مقدم مظہر کی نسبت سے منابعت کے ہوں اور صرف اسی شرط کی بنا پر سمی واقع کا تجربی علم ممکن ہو۔

بہ ظاہریہ بات اُن سب نظریات کے منافی ہی جواب تک ہماری تو تب ہات اُن سب نظریات کے منافی ہی جواب تک ہماری تو تب ہم کے استعال کے منعلق فاہم کیے گئے ہیں۔ اِن نظریات کی مقدم مظاہر کے اِن نظریات کی مقدم مظاہر کے بیم نے یہ بعد واقع ہونے ہوئے و مکیدکر اور اُن کا مقابلہ کرکے ہم نے یہ

فاعدو اخذكيا بوكه فلال وافعات بميشه فلال مظامرك بعدوافع ہوتے ہیں اور اس کی بنا پر علمت کا تفقد تا ہم کیا گیا ہے۔ اگر بر صورت ہوتی نو علیت کا نصور محض نخربی ہوتا اور بہ فا عیرہ کبر ہر و اتعے کی ایک علّت ہوتی ہو اُسی حد تک اُنفاقی ہو ٹا متناکہ خود تخربه بونا ہی۔ اس کی عمومیت اور وجربیت محف فرضی موتی اور خنینی کلی استناد نه رکھنی اس کیے کیر وہ بدرہی بنیں ملکہ استقرا ۔ بیرمدینی ہوتی۔ اصل میں اس تصوّر کا بھی وہی حال ہم جر اور قالص بدرسی نفتورات ( شلا مکان و زمان ) کا - سم آنفیس تجربے سے بحیثیت واضح تصورات کے اعد کرسکتے ہیں۔ اس لیے کہ خود ہم نے اکفیس تحریے کے اندر داخل کیا تھا اور ان ہی کے ذریعے سے تجرب وجودیس آیا نفا۔ اس بین شک بنس کراس سلسلیہ وافعات کا نعتن کرنے والے فاعدے کے تصور میں ، تقور علت کی جیست سے منطفی دضاحت اُسی وفت بیدا ہوتی ہوجب ہم آسے تجربے میں استعال کرنے ہی لیکن خود تجربه اس برمننی ہوکہ اس فاعدے کو مظاہر کی را نی وعدم ترکیبی کی ایک شرطولازم کی جیثیت سے بیش نظر رکھا جائے يس يه ايك بديهي اورفبل تجربي قاعده بو-اب ایک شال کے ذریعے یہ نابت کرنے کی ضرور ہو کہ ہم خود بخربے میں بر کبی نہیں کرنے کہ (کسی نے واقعے) ترتیب وفوع کومعروض کی طرف نسوب کریں اور اُسے ان ادراک کی موضوعی تر نبیب و فوع سے میتز کریں

جب بہک کہ ایک ایسا قاعدہ موجود نہ ہوج ہیں ادراکات کوکسی فاص زنرب سے مشاہدہ کے پر مجبود کے۔ اصل بین اسی مجبودی کی بنا پر معروف کے اندر کسی ترتیب دفوع کا تفور ممکن ہو۔

مم اليني ذمن من بعض ادر اكات ركت من اور أن كا شعور می رکفت بین نبکن به شعور کنتا سی دسیع ادر سیح اور منین کیول نه بو بچر بمی به جرف بماری ادر اکات ، لینیکسی قاص اوراک نمانی کی نسبت سے ہمارے نفس کے تعینات ہی رہیں گے۔ آخریہ کیوں کر سختا ہے کہ ہم اِن ادراکا ت کا ایک معروض قرار دستے ہیں ایتی آن کے موضوعی وجد دسکے علاوه أن كى طرف أبك معروضى وجود سى نسوب كرت ين نا بر ہے کہ معروضیت کسی اور ادراک زیتی ادراک معروض کی نسبت پرشنل بنیں ہوسکتی۔اس کے کم میرسی سوال بیدا ہوگا کی یہ دوسرا ادراک کیوں کرانیے دائے۔ آ یر مدجا تا ہی اور اس موضوعی طنیفت کے علاوہ جد وہ ہماری كيفين نفس كى جشيت سے ركفنا ہو، معروضى حبثيت ميى حاصل كرايتا أي - جب الم اس بات بدعور كرف بي كم معروض کی طرف منسوب کرنے سے ہمارے اوراکات بین کون سی نئی بات پیدا ہو جاتی ہو اور آبش کیا اہمیت ماصل بدعاتی بر تو معلوم بونا برکه صرف اتنا فرق بونا بی کہ اور کا ت کے رابط میں ایک طرح کی وج برت بدا ہوجاتی ہے اور وہ ایک فاعدے کے نخت بیں آ جاتے ہیں بینی عرف اسی بنا پر کر ہمارے ادراکات بیں علاقر رانی کے لحاظت ایک نماص ترتیب مجرفی طور پر پائی جائے انمیں معروضی عقیقت حاصل ہوتی ہے۔

مظاہر کی ترکیب میں ادراکات ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد ہے ستے ہیں اس سے کسی معروض کا ادراک ہیں ہوتا کیوں کہ اس توالی سے جوہرعمل ادراک میں مشترک ہو ایک دوسرے بیں تمیز انیں کی جاسکتی میکن جب میں یہ ادر اک کراہوں یا پہلے سے فرض کر لیٹا ہوں کہ اس ٹوالی ہیں موفر حالت مقدم حالت سے ایک خاص نسدت رکھنی ہو بعنی ایک مفررہ فاعدے کے مطابق اس کے بعد وجدد میں آتی ہو ترایک واقعے کا اوراک ہوا ہو بعن میں ایک معروض کا علم عاصل کرنا ہوں جسے میں زائے بیں ایک خاص مگر دینے پر مجبور موں کبوں کر مقدم حالا كى بنا بدأست اس كے سواكوكى أور علم دى بى بنيں جا سكتى -پس جب بس کسی وافع کا ادراک کرنا مول تواس بس ایک تو یہ بات شامل ہو کہ اس سے پہلے کوئی دوسری حالت تھی كبول كم اسى كى نسبت سے موجودہ مظهركا علاقه زبانى متعبن ہونا ہو لینی اس کا ایک مفدم زمانے کے بعد حس میں موجد بنين نما، وجدين آنا مگريد معينه علاقة زافي اس مطهركد اسی طرح حاصل بوتا ہو کہ مقدم حالت بیں کوئی البی شرط مانی جائے جس کی بنا پر یہ واقعہ ایک مقردہ فاعدے کے

مطابق ہمیشہ نمہور میں آتا ہو۔ پس ہم اس سلسلے کو اکٹ کر موخ واضعے کو مقدم ہیں کرسکتے دوسرے جب مقدم حالت دی ہوئی تراس کے بعد یہ خاص واقعہ ناگر بر اور وجوبی طور پر طہور میں آتا ہو۔ اس طرح ہمارے ادراکات بیں ایک ترکیب بیدا موجاتی ہی جس بیں موجودہ واقعہ کسی مقدم حالت کا پتہ دنیا ہی بہ مقدم حالت دید ہوئے واقعہ کسی مقدم حالت کا پتہ دنیا ہی بہ مقدم حالت دید ہوئے واقعہ کی بنا پر معین ہیں کی جاسکی مگر غود وہ اس ولتھ کا موخر کی چیست سے نیشن کرتی ہی ادر

جب یہ ہماری حس کا دج بی قانون اور ہمارے کل ادراکات
کی ایک صوری شرط ہو کہ مقدم وقت اپنے بعد آنے والے قت
کا دج بی طور پر تغین کرتا ہی (کیوں کہ ہم موخر زمانے کا احداک
صرف مقدم زمانے کے ذریعے ہی سے کرسکتے ہیں ) نویہ ہی سلاہ زمانہ کے بچر بی احداک کا فاگر یہ قانون ہی کم مقدم زمانے کے سنا مظاہر موخر زمانے کے ہر وجود کو متبعتن کرتے ہیں اور یہ بھیٹیت واقعے کے ہر وجود کو متبعتن کرتے ہیں اور یہ بھیٹیت واقعے کے تب ہی ظہود ہیں آسکتا ہی جب مرکورہ بالا مظاہر اس کے وجود کو زمانے ہیں متبیتن لینی ایک قاعدے کے مطابق مشخص کر دیں اس لیے کہ صرف مظاہر ہی ہی تسلسل کے مطابق مشخص کر دیں اس لیے کہ صرف مظاہر ہی ہی تسلسل نام کی جب می طاحل ہو سکتا ہی۔

کُلُ نَجْرِبِ اور اس کے امکان کا مدار قرت فہم پرہی اور قرت فہم کا پہلاکام یہ نہیں ہے کہ وہ معروضات کے تصور کو واضح کرتی ہم ملک بہلاکام یہ نہیں ہم کہ عام تصوّد کو شکن بناتی ہم اور بہاس طرح

سے ہوتا ہوکہ توتت فہم زمانے کے سلیلے کو منظاہر اور آن سے وجود پر عابد کرتی ہی اور اُن بیں سے ہر ایک کو موتقر تہراک مقدم منطا ہرکے لحاظ سے میتن کی ہوتی جگہ دنبی ہو۔ اس کے بغیر بہ مظاہر خود زمانے سے جواس کے کل اجزا كى عِلْهُ كوبدبي طور برمعين كن الهر مطابقت عاصل بس كرسك یہ جگہ کا نعبتن مظاہر زمانہ مطلق کی نسبت سے اخذ نہیں کیا جا سکتا رکبوں کہ وہ مہارے ادراک کا معروض بنیں اسی ملکم صورت اس کے برعکس ہو۔ مطاہر خود زملنے کے اندر ایک ووسرے کی جگہیں معین کرنے ہیں اور اس ترتیب رمانی کو وجربي بنا ديني ببن بعني موخر واتع كر وجربي طور بر مقدم حالت کے بعد طہور میں آنا جاہیے ۔ اس سے مطاہر کا ایک سلیلدس جأمًا ہو ج توت نہم کے توسط سے امکانی ادراکا ت کے سلسلے میں وہی ترتیب اور دیط پیدا کردنیا ہو جو اندرونی حس کی صورت ( زمانے) میں جہال کل ادر اکات کی جگہیں مفرد میں ، بدسی طور پر یا کی جاتی ہی۔ پس دانعه ایک ادراک ہی جدامکانی تجربے سے تعلق رکفنا ہے اور امکان سے وجود میں اسی دفت ان ا ہوجب کہ ہم مظہر کو اس کی مگد کے لحاظ سے زمانے میں منیتن بعنی ایک الیا معروض سمجیس جو ایک فا عدے کے مطابق ادر اکا ت

البیا معروض مجمیس جو ایک تا عدے کے مطابق ادر آکات کی ترتیب بیں ہمیشہ بایا جا سکے۔ یہ فاعدہ جس کی توسعے کے مقام کسی چیز کا بہ لھاظ سلسلہ زمانم تعین کیا جاتا ہی یہ ہو کہ مقام

حالت بین ایک البی ننسرط موجد د ہی جس کی بنا پر ایک واقعہ ہمیشہ ربعنی وج بی طور پر) ملہ و ربی آتا ہی لیس علّیت کافی کا فضی کا فضی کا خصیتہ امکانی نجربے بعثی سلسلۂ نمانی کی نسبت سے معروضی علم کی نبیا د ہی ۔

مركراس تفييركا استدلال مندرجه ذبل امور يرمنحصر ببو-کل بجریی علم کے لیے تغیل کے وریعے مواد منطا ہر کی ترکیب خروری ہو جو ہمیشہ منوالی ہوتی ہو بعنی اس میں آ دراک ہمیشہ ا مک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں نبکن تخیل میں بہ تر نب (کمکس چیز کو مندم اور کس چیز کو موخمه مونا چاہئیے) متعبّن بہیں موثی اورمتوالی ادراکات کا سلیلہ اس سرے سے سی شروع کیا جا سکتا ہے اور اُس سرے سے بھی۔ لیکن اگر بیم ترکیب ایک ترکیب مرسی ( بعنی دسید ہوئے مظہرکے موادکی ترکیب) ہی نداس کی ترتیب معروض میں منتجین ہوتی ہو ملکہ بہ کہنا زیادہ جمعے ہو کو اُس میں متوالی ترکیب کی ایک الیبی ترتزب ہو وایک معروض کا تبین کرنی ہو اور اس کے مطابق ایک جیز ہمیشہ مفدم بوگی اورجب وهٔ دی بوتی بو تو دوسری جز وجربی طوریه اس کے بعد ظہور میں آئے گی۔ اگر میرا ادراک ایک واقع پر مشتل ہو تو و و ایک نجر بی نصدین ہدگی جس میں تفدم اور ناخر منعین سمعا ما نا ہو سینی نا الے کے لحاظ سے ایک مفترم مظہرکا وجود ما ناجاً ا او عس کے بعد بہ واقعہ ایک فاعدے کے منطابق وجوبی طور برنطبور مین آنا سی ورنه اگر مفدم منظهر و با سونا

اور وانعم اس سے بعد وج بی طور پر المبورس نہ آتا تو سم است محض اینا وہم سیجتے۔اگراس سے کسی معروض کا اوراک بھی ہوتا آیہ وہ محض خواب كملانا۔ ليس مظاہر كا (بينيت اسكاني ادراكات كے وہ علاقہ جس میں کسی موخر واقعے کا وجود ایک فاعدے کے مطابق زمانے میں ایک منقرم مظہرے ذریعے سے منعین سؤماہم بینی علیت ومعلول کا علاقه ، ایک شرط لازم ہو سلسلہ ادراکات کے منعلن ہاری تجربی نفیدلفات کے معروضی استنار یا تحربی حقیت بعنی خود تجربے کی ۔ اس لیے سلسلہ مظاہر کے علافہ علیت کا تفیتہ (انترائیل الدالی کے تخت میں سمل معروضات نغرب کے لیے استنا و رکمتا ہی کہوں کہ وہ خدو تخریعے کے امکان کی تنبیا د ہی۔ بہاں ایک اور شبہ بیدا سونا ہو سے دور کرنا ضروری ہو-مظاہر میں علاقیہ علبت کا تفیہ جس صوریت میں کہ سم نے أسع بيان كيا بُر عرف أن كي ترتيب لوالي مك محدود بهو -ما لا نکه اس سے استعمال کرتے وقت یہ معلوم ہدتا ہو کہ وہ آن سے بک جا ہونے پر سی ماید سونا ہو ادر مالت ومعلول کا سانند سانند ہونا ہی میکن ہو - شلا کمرے بس گرمی ہو اور باہر نہیں ہو۔ بنی اُس کی قلیت کی تلاش کرنا ہوں تر یہ باتا ہوں کے کرے بیں آنشدان روشن ہو۔ بیاں علن اور اس کا معلول بعنی کرے کی گرمی دونوں ساتھ ساتھ ہیں . نیس علیت ومعلول میں توالی نہیں ہو ملکہ دولوں ایک ہی واقت میں موجود ہیں ادر میرسی به قانون مادن آتا ہو۔ عالم فطرت میں اکثر علّت

و معلول ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں اور معلول صرف اس بنا ير زملنے بيں موتر سمجا جا سكنا ہوكر علن ابنے پورے معلول کو ایک کھے میں بیدا نہیں کرسکتی لیکن جس کھے میں معلول ببیدا ہونا ہو وہ اپنی علِّت کی علّبت کے ساتھ ہی ساتھ ہونا ہو کیوں کہ ایک لمہ پہلے علِّت معدوم ہوجاتی تومعلول بھی وجود میں شہرانا - بہاں اس برغور کرٹا جاسیے کہ ہمارے لي نظر أمان كي ترتيب به نه كه امتداد - يه علاقه بهر عال باقی رستا ہو خواہ زما نہ کچھ بھی نہ گزرا ہو۔ ہوسکنا ہو کہ علِّت کی علیت اور اُس کے بلا واسطہ معلول کے درمیان کا زما رہ بمنزله حيفر مود ليني دولول سانفه سانفه مولى "ما مم ان ميں جو علاقہ ہو وہ بانی رہنا ہو اور ہمیشہ زانے کے نما ناسے تین بزیر ہے جب بیس دیمنا ہوں کہ ایک گولا میرے ہوئے كرت بر ركما ہى اوراس كى وجرست كرت بين ايك حيوالا سا گروسا پڑ گیا ہو تو بہاں گولا بھٹیت عدّت کے اور اس کا معلول دونوں سائنہ سائنہ ہیں اہم میں ان دونوں میں ان کی طبیعیاتی نسبت کے علاقہ نمانی کے کا اللہ سے فرق کرنا ہوں چرکرجب میں گولے کو گذی، پر رکھنا ہوں تو اس کی سطح میں جربیلے سم ارتفی، گرط حا پڑ جا نا ہی کیکن اگر گذے میں اکمی امعلوم وجبس ) گرط معا برط موا الدا الدي أس كے بعد كوئى كولا المهورس بنيس أنا-لبذا زمانه كا تقدم و تاخر سي وه واصر مقرى معيار سي.

جیں سے کیرمعلول ایک مفدم علّبت کی نسبت سے بہیا ا جاسکا ہو اگر ایک محلاس میں یا نی تھرا شوا ہو تو وہ گلاس یا نی کی ہموار سطح سے اویر چراہ جانے کی علّت ہو حالانکہ یہ دولوں مظاہرسانفسانف واقع ہونے ہیں داس لیے کو جب بیں یانی کو کسی برطے بنن سے کلاس میں آنڈ بلنا ہوں نواس سے بعد ایک نکی چیز طاہر ہوتی ہر بینی بانی کی سطح جو پہلے ہموار تھی گلاس میں بدل کر مفعر ہوجانی ہو۔ اس علّبت سے فعل کا تفقد، فعل سے فرت محاتفتور اور اس سے بالواسطہ جوہر کا تصوّر ما صل ہونا ہو ولکہ ہم اپنے "نقیدی مقصد کو جے صرف بدسی ترکبی علم کے افد سے تعلق ہو، تحلیل کے ماند فلط ملط نہیں کرنا جائے،جس سے تصورات کی ( توسیع نہیں) ملکہ صرف توضیح ہمدتی ہو، اس لیے ہم تحلیل کی تفصیلی بحث عقل محض کے آبیدہ نظام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اور ایول بھی اس فسیم کی تحلیل کی موجودہ درسی کتابوں میں کمی نہیں ہو - بھر سبی ہم جو سرے تجربی معبالہ کو جو بفائے مظہر کے ذریعے آئی آسانی سے اور آئی اجبی طرح ظاہر بنیں ہو سکتا جننا فعل کے ذریعے سے ، یہا نظراندانہ

جہاں فعل اور اُس کے سانٹ نوّت موجرد ہو وہاں جہر کا ہونا بھی ضروری ہو اور اسی جوہر ہیں مظاہر کے ایس سیاصل ماخذ کی نبیاد ملاش کرنی جا ہیے۔ یہ کہنا تو بُسَت سہل ہو تیکن جب برسوال کیا جائے کہ جوہر کا کیا مفہوم ہو تو منطقی دور

سے بی کر اس کا جاب دینا اس قدرسهل نہیں ہی ۔ آخر فیل کے تصورسے فاعل کی تفاج جرمرکی اہم اور مخصوص علامت ہم کیوں کر افذکی جاسکتی ہو۔ جد کچید ہم اور کہ کیکے ہیں اس کے مطابق اس مسلے کوحل کرنے میں کوئی فاص دفت بٹیں ہوتی حالاتك عام طریقے کے مطابق ( بعنی صرف تصور ات كى تعليل سے) اس کا حل کرتا ناممکن ہی ۔ فعل کے معنی ہیں وہ علاقہ جو موضوع عَلِينَ اور معلول مِن ہونا ہو۔ جو مکہ مکل معلول واقعات بینی تغیر پر میر مظاہر پر مشتل ہیں جو زمانے ہیں کیے بعد دیگرے طاہر ہونتے ہیں لہذا اُن کا آخری موضوع ایک وجود مستنفل ہو جو نغرات کے مطاہر کا عامل ، بینی جوہر ہی ۔ اس لیے کہ فغیبر علب کے مطابق افعال ہمیشہ مظاہرے تیزات کا سبب ہیں اور إن كاموخوع السامنين موسكنا جوخود تغير ببزير مهد ورنه بجر ووسرے افعال کی اور ایک دوسرے موضوع کی خرورت ہوگی جداس تخرکا تیتن کرے ۔ اس بنا پرنعل بیشت ایک کافی جری معیارے جوہریت کو تابت کر دیتاہی بغراس کے کہ ہمیں ادراتا کا باہم مفابلہ کرکے ایک وج دمستقل کا شراع لگانے کی ضرورت ہم اور بیج پوچھے او یہ شراع اس تنسبل کے سائنہ لگایا ہی بنیں جا سکنا جو نفتر جوہر کی وسعت اور کلین کے لیے درکارہر به تتنجه كه كل كون وفسادكي علّبت كا موضوع آول (مظاهر كم مبدان مین ، خود کون و نساد سے بری ہی، زیادہ نقبتی ہو اللہ وج دستقل کی تجربی وجربیت لعنی جربرا بحثیث مظهر سے المور

يک پېنيا رتبا ہو۔ جب كوئى وافعه طهورس أتابي تدجره ايك شوكا بدامونا قطح نظراس چرزے جدیدا ہوتی ہی بجائے خود غور و فکر کا متاج ہی - موجودہ حالت کا عدم سے دجد بیں آنا خواہ دہ كميى كبينيت برنستل نه مو خود بى ايك تقبق طلب امر سي اس پیدا ہونے کا تعلق جسیا کہ ہم نمبرو بس دکھا جکے ہیں جہر سے نہیں راس کے کہ وہ تونے سرے سے پیدانہیں مونا) للكه أس كى عالت سے ہو۔ ليس يه أيك تيفر ہو نه كه عدم سے وجد میں آنا ۔جب اس پیدا ہونے کدکسی بردنی علیت کامعلول سبها جائے نو وہ تخلیق نو کہلائے گاہیے ہم بحثیث واقعے کے مظاہر میں تسلیم نہیں کرسکتے اس لیے کر اس کا امکان ہی تجریے کی وحدت کو ختم کر دے گا۔ البتہ اگر ہم کی اشیا کومظاہر کی جنیت سے نہیں بلکہ انیائے طبقی کی نئیت سے دیکھیں اور عقل محف کے معروضات سمجھیں تو وہ جوہر موسفے کے بادعود ایک بیرونی عرفت کے بابند فرار دیے جا سکتے ہیں مگر دالی ا اس لفظ کا مفہوم باکل بدل جائے گا ادر بہ مظاہر بربحیثیت امکانی معروضات نجربہ کے عابد نہیں ہوسکے گا۔ کسی چیز میں تغیر کبوں کہ سونا ہو۔ بیکس طرح ممکن ہو كرايك خاص لحے بيں جو حالت موجود ہو آس كے تعد اسسے أبك فتلف حالت ظهور مين أفي - اس كوسم برسي طور برمطلق نہیں سمجھ سکتے اس کے لیے دافعی فرندل اعلم

درکار ہو جو صرف تجربی طور پر دباجا سکتا ہو مثلاً متحک قوتیں

با دوسرے الفاظ بیں لبحض متوالی مظاہر (بیٹیسٹ حرکان کے
جو این توتوں کو ظاہر کرنے ہیں۔ البتہ ہر نغیر کی صورت، وُہ ننط
جس پر کہ اس تغیق دکا برجنیت ایک نئی حالت کے وجود بیں
آنا موتوف ہو، (قطح نظر اس کے کہ اس کا مشمول بینی وُہ
حالت کہ جیس ہیں تغیر ہوتا ہو کیا ہی بینی خود مالاٹ کی توالی
خار و قکر کا موضوع ہو سکتی ہو۔
غور و قکر کا موضوع ہو سکتی ہو۔
حور و قکر کا موضوع ہو سکتی ہو۔

جب ایک چہر ایک حالت و سے دوسری حالت ب ب بیں منتقل ہونا ہو تو بہلی کا نقط کرانہ دوسری کے نقطے سے ختلف ہو اس کے بعد آئتا ہو ۔ اسی طرح دوسری حالت اثبات بہیں اثبات بہی حالت سے جس بیں کہ یہ اثبات بہیں نفا اسی طرح مختلف ہو جس طرح کم سب صفر سے ، لیغی جب حالت ن و ب مالت او اس کے لحاظ سے حب حالت اب مالت او اس کا عدم سے دج د بیں آنا ہی۔ حسل میں یہ تغیر (ب ۔ و) کا عدم سے دج د بیں آنا ہی۔

ف ہر بات الموظ رمنی چاہیے کہ ہم عام طور پر نسبت کے تغیر کا ہنیں بلکہ عرف حالت کے تغیر کا دکر کر رسبت ہیں ۔ اس لیے جب کوئی جسم کیاں حرکت کی حالت بل کوئی تغیر رہنیں ہوتا۔ البقہ جب حرکت کی رفتار گھتی بطعثی ہو تو حالت بدل جاتی ہو۔

اس کے کہ یہ زاید مقدار پہلی حالت میں موجود نہیں تنی اور وہ اس کے اعتبارے صفرتنی . بیں سوال یہ ہو کہ ایک چرز ایک حالت واسے امک دوسری حالت اب میں کیوں کر منتقل ہوتی ہی ۔ دو لموں کے درميان بميشه ايك زمانه سونا بر اور إن لحول مي جودومالنين ہوں ان کے درمیان ہمیشہ فرق ہونا ہی ہو کھ نہ کھٹے کیت رکھنا ہو ( کبول کہ مظاہر کے اجزا سی ہمیشہ مقادیر سونے ہیں) پس ایک عالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوٹا اک دو لحوں کے بیج کے زمانے میں واقع ہونا ہوجن میں سے بہلا اُس چبز کی مقدم حالت کا اور دوسرا اُس کی موخر حالت کا تعین کرتاً ہی ۔ لیس بہ وولوں کھے زمانہ تغیر ا در اس سے ساتھ ووٹوں حالتوں کے نعل کے حدود میں اور اس طرح خود مجی تَقْر بين ثنا مل بين - سرنقر ابك عَلَّتْ ركمتاً بي عِد دوران تغير میں امّل سے آخر تک اپنی علّیت ظاہر کرتی ہی بیس بہ علّیت اینے تغر کو دفعتہ (کا یک یا طرفترالین میں) نہیں ملکہ ایک زمانے کے اندر طاہر کرتی ہی۔ اس طرح جوں جوں زمانہ لمہ الاسے الحراب کے آخر تک گزراجاتا ہو انبات دی۔ د) کی مقدار میں این دونوں کے درمیانی مدار رح طور کرتی ماتی ہو۔ پس ہر تغیر صرف علیت کے ایک مسلسل نعل کے ذریعے سے ممکن ہے جہ اس حد نک جہاں کیک کہ وہ مکسال سو ایک اڑر

كہلاً ا ہو۔ تيفران انرات يرمشتل نيس ہو سك أن كے دريج

سے بیٹیت اُن کے معلول کے دجود ہیں اُن ہی۔

یہ نیٹر کے نسلسل کا فانون ہی جس کی بنا اس بات پر ہی

کہ زمانہ اور وہ مظہر جو دمانے کے اندر ہی الیے اجزام شمل

ہی جن ہیں سے ہر ایک کا مزید نجریہ ہو سکتا ہی بی ہی شی

کی ایک حالت نیز کے دوران میں ان سب اجراسے گرز کہ

دوسری حالت کو پنجنی ہی ۔ مظاہر کے اثبات اور زمانوں کی

مقدار کا کوئی جیو سے سے چوطا فرق ایسا ہیں حس کا مزید

نجریے نہ ہو سکے ۔ اِس اثبات کی نئی حالت پُدائی حالت سے

خوری ہیں کہ وہ موجود ہیں نئی شروع ہوکران نامیدود مدارج

جس ہیں کہ وہ موجود ہیں نئی شروع ہوکران نامیدود مدارج

بہال ہمیں اس سے بحث نہیں کو یہ قفیہ طبعیات میں کیا فایدہ رکھتا ہو کئیں یہ بات کہ ایک ایسا ففیہ جو حرمیا مہا ہے علم طبیعی میں اس قدر تو سیح کرتا ہو، بدہی طور پر کیول کر ممکن ہو، تہت جہان مین کی نیتا ج ہو، آگرجہ بظاہر بیر امر واقعہ ہو اور اس کے امکان کا سوال نفول معلوم بیر اس کے امکان کا سوال نفول معلوم بیر اس کے امکان کا سوال نفول معلوم بیر اس کے کہ عقل محق سے در لیے سے ہمارے علم کو تو سیح دینے بیں کہ بیں تو سیح دینے بیں کہ بیں اس وا عدہ بنا لینا جا ہیے کو اس معالم بیں ہمیشہ شہر کیا ہو اس کے اور جب بھی کہ ایسی اسا وموجود نہ ہوں میں ایک کہ ایسی اسا وموجود نہ ہوں میں بیا پر سیح باقا عدہ استحراج کیا جا سے محق ادر جب کی بیا پر سیمی باقا عدہ استحراج کیا جا سے محق ادر جب کی ایس معالم کی نیا پر سیمی باقا عدہ استحراج کیا جا سے محق ادر عن کی نیا پر سیمی باقا عدہ استحراج کیا جا سے محق ادر عن کی نیا پر

کوئی چیز تسلیم نہ کریں گئے۔ تخربی علیم میں ہر اضافہ اور إدراک کی ہرتمہ فی اصل میں اندرونی حس کے تعیتن کی توسیع بینی ایک عمل زمانی ہو خواہ اس کے معروض مظاہر موں یا خالص مشاہرات ۔ بیعمل زمانی ہر چیز کا نعبتن کرنا ہو مگر خود اس کا تعبین کوئی چیز ہنیں کرتی بینی اس کے اجزا صرف زمانے میں اور زمانے کی ترکیب سے وب بوت بوت بي مرازان اس سيد يد ديا موا بنين بونا. اس کیے اوراک کا ایک مفدم حالت سے موفر حالت میں منتقل مرنا زمانے کا نعین ہی اس ادراک کے ظہور کے ذریعے سے اور چرنکہ زمانہ اور اس کے اجزا ہمبشہ ایک مقدار رکھتے ہیں اس لیے بی طہور ادراک برجینیت ایک مقدادے ، کمل مارچ سے جن بیں سے ہر ایک کی مزیر تقسیم کی جاتی ہو ایک خاص درسي مك بنيخنا أو - اس سے ايك الي قالون كا امكان واضح ہوجاتا ہی جس کے مطابق تغرات کی صورت بدرسی طور يد معلوم كى جاسكنى ہو . بياں ہم حس چيزكا سائدازه كرفيس وہ خود ہمارا ادراک ہی جس کی صوری شرط کل مظاہر کے دیے جانے سے پہلے ہمار سے ذہن بیں موجود ہو اور دہ صرور بدسي طور بر معلوم كي جا سكتي بنو - ليس جيس طرح زماني میں مظاہرے مسلسل ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل مونے کے امکان کی بدرہی جسی شمرط موجود ہو اسی طرح توتت فهم اپنی وحدّتِ تعقّل کی بدولت بدیبی شرط ہی

> رین نیسارفیاس نیسارفیاس

ا بھائ کا بیبیاوی طبیعہ فاون محال یا احتراف میں کا جہر جہاں تک کہ وہ کھان میں ساتھ ساتھ ادراک کیے جاسکیں ایک دوسرے سے تعاقب کی حالت ہیں ہوتے ہیں۔

تنوت

ا شیا سا تد سا ند اس حالت میں ہوتی ہیں جب وہ باری
باری سے کیے بعد وگرے ادراک کی جاسکیں لا یہ بات توالی ظاہر
میں نہیں ہوسکتی جیسا کہ ہم نے دوسرے تفقیۃ میں دکھایا ہی
مثلاً میں اسپنے ادراک کو پہلے چا ندپر ادر بھر زمین بر مرکوز
کرسکتا ہوں یا اس کے برعکس پہلے زمین پر اور بھر چا ند بر۔
ادر چو ککہ ان معرد ضات کے ادراکات باری باری سے ایک
دوسرے سے بعد ہو سکتے ہیں اس سے بین کہتا ہوں کہ وہ
دوسرے سے بعد ہو سکتے ہیں اس سے بی منظاہر کے ایک ہی

ونت میں موجود مونے کا - مگر ہم خود زمانے کا ادراک بنیں کرسکتے اور منر انتیا کو ایک می وفت میں موجد مان کر اس سے یہ اخذ كرسكتے ہيں كي اَن سے ادر كات بارى بارى سے ابك دوسر کے بعد ہوتے ہیں۔ ہماری ترکیب نخیسل صرف یہ تنانی ہو کہ جب ان ادر اکات میں سے ایک موضوع میں موجود موتا ہی نو دوسرا نهیں ہونا اورجب دوسرا ہوتا ہو تو بہلا نہیں ہونا مگر بر نہیں نباتی کم معروضات ساتھ ساتھ موجود ہیں بعنی دونوں ایک ہی وقت میں بائے جانے ہیں اور یہ اجتماع وجوبی ہو "اکر ادراکات باری باری سے ایک دوسرے کے بعد ہوسکیں۔ اس لیے اِس بات کا کہ انتیا ایک ہی وفت میں الگ الگ موجود بیں اور آن کے تعتبات باری باری سے آبک دوسرے کے بعد اوراک کیے جانے ہیں ایک عقلی تفور درکارہج ناکم ہم یہ کہ سکیں کہ یہ اور کان کا باری باری سے ایک دوسرے کے بعد ہونا معروض برمبنی ہو اور اس طرح ان کے اخماع كومحروضى فرار دے سكيس وليكن جومروں كا علاقہ جس بيس ایک کے تعبینات کا سبب دوسروں میں موجود ہو انٹرکا علاقم ہی اورجب ہرایک کی نائیر باری باری سے دوسروں کے تعینات کا سبب ہو تو برتعال کا علاقہ کہلائے گا۔ لیس جرمرون كا مكان بس سائد سائد موجود بونا نجريي طور مرصوف اسی طریح معلوم کیا جا سکنا ہے کہ اُن میں باہم نعا مل مان بیاجائے لبدا برتعال شرط لازم ہی انہا کے بدجیت معروضات عجرب

ممکن ہونے کی ۔

انیا ساتھ ساتھ اسی صورت ہیں ہوتی ہیں کو وہ ایک

میں وقت میں موجود ہوں ۔ لیکن ہم یہ کا ہے سے معلوم کر

سکتے ہیں کم وہ ایک ہی وقت میں موجود ہیں ؟ اس بات

سکتے ہیں کم وہ ایک ہی وقت میں موجود ہیں ؟ اس بات

ہیں ہو بینی و سے شمروع ہوکہ ب ، ج ، دسے گردتی ہوی

لا یک بینج سکتی ہو اور اس کے برعکس لا سے شروع ہوکہ

و تک ہی ۔ اس لیے کہ اگر یہ ترتیب ذمائے کے لیا طب

متوالی ہور اور و سے شمروع ہوکہ لا پرختم ہو ) تو یہ الممکن ہو

کہ ہمارا جسی اوراک لا سے شمروع ہوکہ و کی طرف والیس

موضوع حس ہیں ہوسکتا۔

موضوع حس ہیں ہوسکتا۔

آب فرض کجے کہ فتلف جوہر یہ جینت مظاہر کے
ایک دوسرے سے باکل بے تعلق ہیں بینی این ہیں سے نہ
کوئی دوسرے پر اثر ڈالنا ہو اور نہ دوسرے کا انر قبول کتاہو
تو ان کا ساند ساند ہونا امکانی اوراک کا معروض ہنیں ہوسکنا
اور ایک کا وجود کسی تجربی ترکیب کے ذریعے سے دوسرے
کے وجود کی خر ہنیں دے سکتا۔ اس بیے کہ جب آپ نے یہ
سبجہ لیا کہ النیس فالی مکان ایک دوسرے سے خبراکر تا ہی تو
آپ کا اوراک جا یک سے دوسرے سک بہنچاہی دوسرے کے
دجرد کو تو یہلے کے ذریعے سے متینان کر دے گا کیکن بہنیز

ہنیں کرسکے گاکہ معروضی طور پر دوسرا مظہر پہلے کے بعد ہو یا دونوں سانڈ سانڈ۔

اس لي محض وجود كے علاوہ كوئى اور چر، ميى سونى چاہے جس کے ذریعے سے و نملنے بیں ب کی مگر منعین كرنا ہى اور ب ، وكى كيوں كم صرف اسى شرطك اتحت دولوں مظہر تجربی طور رہے ساتھ ساتھ ادراک کیے ماسکتے ہیں۔ ایک چیز دوسری کی جگہ زمانے میں تب ہی منعین کر سکتی ہے جب وہ اُس کی یا اُس کے نیونات کی علیت مہد ایس بیضرور سو کہ ہر جرہر میں دوسرے جرسر کے تعیق تعیقات کی علّت اور اسی کے ساتھ دوسرے کی علّت کے معلول بھی موجود مول بعنی دونوں میں ( بلاواسطہ یا بالواسطہ) اشنراک عمل سو۔ ور<sub>م</sub>نہ بغراس کے اِن کا ساتھ ساتھ مونا کسی امکانی تجربے میں اورک ہنیں کیا جاسکتا۔ معروضات تجربہ کے لحاظت ہروہ چیزجیں کے بغیر ان معروفات کا نجر بر الممکن ہو، وجری کہلائے گی۔ یس کل جومروں کے ربیجیت مظاہر ساند ساخہ سونے کے بلیے لاز می ہو کہ ان بس استراک عمل موجود مو-تفظر انتنزاک سے دو معنی ہو نئے ہیں ایک انتزاک مکائی دوسرے انتزاک عملی . سال سم اس نفظ کو دوسرے معنی میں بینی اشتراک مملی کی جیشت سے استعال کررہے ہیں جس کے بغیر اشراک مکانی ہی تجربی جیٹیت سے اوراک بنیں کیا جا سکتا ۔ ہم اپنے تجربات میں یہ بات آسانی سے معلوم

كريكتے ہيں كو صرف وہ مسلسل انزات جدمكان كے كل مقامات میں ہونے ہیں ہماری حس کرایک معروض سے دوسرے معروض تک پنجا سکتے ہیں اور رونسنی جو ہماری الکھ کے اور اجمام طبیعی کے در میان وا تع ہی ہم میں ادر اُن میں ایک بالواسطرائتراک بیدا کرتی ہو اور اس طرح ان کا ساخ سائٹہ ہونا تابت کرتی ہو۔ ہم کمبی تجربی طور بر نبدیل مفام (اور اس کے تیفر کا ادراک) بنیں کرسکتے بغراس کے کہ ادے کے ذریعے سے ہمیں اپنے شَّفام کا ادراک ہو اور مادّہ صرف انبے تعامل ہی کے ذریعے سے اینا سائنہ سائنہ ہونا اور دور دوراز معروضات بک کاایک وفت بين موجود بونا ( أكرج بالواسطم) ظاهر كرسكتا بهو بيغر اشتراک عمل کے ہر ادراک (مظاہر کا مکان کے اندر) دوسرے سے منقطع ہو جائے گا اور تجربی ادراکات بعنی تجربے کاسلیلہ ہر مدہنوع میں نئے سرے سے شروع ہوگا اور ایک دوسرے میں مطلق ربط یا علاقہ زمانی ہنیں یا یا جائے گا۔ ہم بہال فالی مکان کے وجودسے انکار نہیں کے نے ۔ یہ ہوسکنا ہے کہ جا ا بها رسے ادر کات نہیں مہنجتے، وہاں غالی مکان موج و ہو اور اشیاکے سائقہ سائنہ ہونے کا تجربی علم وقوع میں نہ آئے ۔ مگر اس صورت میں وہ ہمارے امکانی تجربے کا معروض نہیں سو سکتا ۔

اس کی تشریح کی حاسکتی ہو ہمارے ذہن بیں مگل مطاہر ایک امکانی تجربے میں شامل مونے کی چنبیت سے لازمی طور پر انتراكي عمل ركفته بين اورجين حدثك كير معروضات سانفسانة موجدد ادر ایک دوسرے سے مرابط سمجے جائیں وہ ذمانے کے اندر ایک دوسرے کی حگہ منعین کرنے ہیں اور اُن اجزاکے طنے سے ایک کل نبتا ہی - اس موضوعی انتیزاک کومعروضی سمجنے کے لیے بنی مظاہر کو جوہر کی طرف شوب کرنے سے لیے یہ حروری ہی کو پہلے کا اور آک دوسرے کے ادراک کا اور دوسرے کا ادراک بیلے سے ادراک کا سیب ہو ناکہ وہ توالی و ممایے إدراکات حتِّی میں ہمیشہ بائی جانی ہمے معروضات کی طرف نسوب نه کی جائے بلکہ وہ ساتھ ساتھ موجود نفتور کیے جائیں لہذا جوبهرون بين تعامل بعني خفيقي ياعملي انتتراك موجو دبوجس سك بغربهم کو ان کے ساتھ ساتھ موجدد ہونے کا بجربی ادراک ہمیں مہوسکتا۔ اس اشتراک عمل کے ذریعے سے مظاہر جس مد تک کی وہ ایک ووسرے سے الگ اور اس کے با وجود مرابط ہونے ہیں ایک مرکب بنانے ہیں اور اس طرح کے مرکب كئى قسم كے ہوئے ہیں - بیس دہ تین طبیعی علائے جن سے كير اور سب علانے بیدا ہونے ہیں ،عرضیت ، سببیت اور اشتر اک ہیں۔ یہ میں تخریے کے نبتوں قیاسات ۔ یہ وہ نیبادی قضایا

ہم ہیں مجربے کے بیوں میاسات ۔ یہ وہ بیبا دی فقایا بیں جو مظاہر کے وجود کا تعبین زمانے کے اندر اس کی تینوں جہات کے مطابق کرنے ہیں جوخود زمانے سے سرحیثیت مقدار (مقدار موجود معنی دوران) اس علافے کے مطابق جوزمانے کے اند

بہ جینیت مجمدعہ موجد (ابتماع) کے ہواہی، تعین زمانہ کی به وحدت سراسرهملی بو بعنی زمانه کوئی ایسی چیز بنین سجماعاتا جس کے اندر تجرب بلا واسط مر وجود کی مگر کا تقین کرسکے۔ به ایک نامکن امر بو اس لیے که زمانه مطلق کوئی معروض ادراک بنیں جس سے مظاہر مرابط کیے جا سکیں۔ توت ہم کا وہ فاورہ جس پر وجود مظاہر کا علاقہ زانی کے لحاظے نرکیبی وحدث ماصل کرنا محصر ہو، ان بین سے ہرایک کی مگد زمانے بیں متين كرتا ہو اور به تعين بديى ادر سرزمانے كے ليئمستندہو-عالم طبیعی سے ہم (تجربی معنی س) وجود مظاہر کا مجدعہ مراد کیتے ہیں جروجربی تواعد بینی توانین کے مطابق مرابط ہو يس بعض اليس مربي فرائين موجود بين جن يرخود عالم طبيعي کا امکان موتوف ہو ۔ نجر بی توانین حرف نجر بے کے ذریعےسے النميں اصلی فوانين کے سابق جوخود تخريك كو ممكن بنانے ہيں ، معلوم کیے جا سکتے ہیں ۔ ایس ہمارے تیا سات اصل میں کل مظاہرے رفیلہ میں عالم طبیعی کی وحدت ظاہر کرنے ہیں لعف علامتوں کے ذریعے سے۔اور یہ علامتیں صرف اِس علاقے میر ولالت کرنی ہیں جو زمانہ (جہاں تک کہ وہ کمک وجود اپنے ، اندر کیے ہوئے ہی وحدث تقل سے رکھتا ہی و صرف مقرق قوا عدے مطابق ترکیب سے پیدا ہونی ہو۔ اِن سب کا خلاصہ یہ ہو کی مظاہر عالم طبیعی میں ہیں اور سوئے جاہیس اس لیے کہ بغیراس برہی وحدت کے تخربے کی وحدت اینی معروضات

كا اس مين منعين مونا مكن بنين سو -اس مفصوص طراق تبوت کے متعلق جرسم نے ایا قبل تجربی توانین طبیعی کے لیے اختیار کیا ہو ہمیں ایک بات کمنی ہو جوعفلی اور نرکیبی برسی فضایا کو نابت کرنے کی سر کونشش سے لیے ایک اہم ہدایت کی جینیت کھتی ہو۔ اگر ہم ان فیا سان کواذعانی طور برنینی نفتررات سے نا بت کرنا جا بیں کہ سرچر جو وجود رکھنی ہو طرف ایک وجود مشتقل میں بائی جاتی ہو۔ ہر واقعے کا کوئی سبب ایک سابقہ حالت میں ہونا جا سے حبی کے بعد وہ وافعہ ایک خاص فاعدے کے مطابق ظہور میں آئے اور ان مظاہر میں عرساتھ ساتھ ہوں فنکف حالتیں ایک دوسرے کی نسبت سے ایک قاعدے کے مطابق سانفرسا تھ ہوتی ہیں ر بینی تعامل رکھنی ہیں، او ساری کوشیں سے کا رحاتی ہیں اس لیے کہ آبک معروض کے وجود سے دوسرے کے وجود یا طراق وجود یر محض ان انبا کے نصورات سے کوئی محم نہیں لگایا جاسکتا خماہ اُن نصورات کی کتنی ہی تعلیل کی جائے۔ اب ہمارے لیے الدكون سى معدت بأنى متى ؛ صرف امكانى تجرب به حيثبت ايك علم کے جس بیں ہمیں کل معرد ضات دیے جانے جاہیں اگر ان کا ادراک ہمارے لیے معروضی خفیقت رکھا ہو۔ اسی تیسری چیز میں ، جس کی اصل صورت کل مظاہر کی نرکیبی وحدن تعقّل برمننی ہو ، ہمیں کل وجود مظاہر کے مکل اور وجوبی تعین زمانی

کی بدیسی شرایط بل مئیں جن کے اخر خود تجربی تعین نوائی سی

الممکن ہوتا اور بدہی ترکیبی وحدت کے وہ قواعد المقد آگئے جن کے ذریعے سے ہم تجریے کے متعلق تو قعات قایم کرسکتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو ببر طریقتہ معلوم ہمیں نقا اور وہ اس وہم یا طل میں مبتلا نقے کہ اُن ترکیبی قضایا کوج قوت ہم کے تجربی استعال کے لیے بیٹیبیٹ تر کیب کے درکا رہیں ، اذعائی طریقے سے تابت کریں ۔ اس کا نیٹجہ ہم کہ تفقیہ سبب کا فی کا ثبوت سے تابت کریں ۔ اس کا نیٹجہ ہم کہ تفقیہ سبب کا فی کا ثبوت لیقیہ دونوں تضایا کا کسی کو خیال بھی نہیں آیا حالا کہ غیر محسوس طور پر آن سے کام بیا جاتا رہا ۔ بات یہ ہم کہ اِن لوگوں کو مقولات کا مثر ان عام بہنیں ملا تفاج توت ہم کے نصورات و فضایا کی ہم کی کرور یا فت کرنے اور ظا ہم کرے کا واحد ذریعہ ہیں ۔

که و مدت کا بنات جس کے اندرکل مظاہر مرابط سمجے جاتے ہیں صریحی طور پر الله کا کھی معنی ایک نیچہ ہر اس بنیا دی تفقیے کا جو غیر محدس طور پر ان لیا گیا تھا کہ کل جو ہر جو ساتھ ساتھ موجود ہیں ، تعالی رکھتے ہیں ۔ اس بیا کہ اگر جہر باہم غیر مرابط مجر جو ساتھ ساتھ موجود ہیں ، تعالی رکھتے ہیں کہ ایک کی نہاتے اور ان کا اربط (لعبی تعالی) صرف ساتھ ساتھ ہوئے ہی کی نبیا و پر وجوبی نہ ہوتا تو ہم عفی اس تصوری علاقے سے اُس واقعی علانے کو مستنبط ہنیں کرسکتے تھے ہم اور پر یہ دکھا تھے ہیں کہ اصل میں اس تعالی کی نبیا و پر جہروں کے ساتھ ساتھ میں اس تعالی اس کی نبیا و پر جہروں کے ساتھ ساتھ میں اس تعالی اس کی نبیا و پر جہروں کے ساتھ ساتھ میں اس تعالی اس کی نبیا و پر جہروں کے ساتھ ساتھ میں اس کی نبیا و پر جہروں کے ساتھ ساتھ میں اس کی نبیا و پر جہروں کے ساتھ ساتھ میں اس کی نبیا و پر جہروں کے ساتھ ساتھ میں اس کی جہروں کے حقیقت سے مستبط کیا جاتا ہی جہروں کی جاتھ کی جہروں کے ساتھ ساتھ میں اس کی جاتھ کیا ہے جو بی جاتھ کی جا

## عام تجربي خبال اصول موضوعه

ا۔ دہ جو (شاہرے اور تعوّدات کے لحاظ سے ) تجربے کی صوری شرایط سے مطابقت رکھتا ہو، ممکن کہلا تا ہی ۔

۱۰ دہ جو تجرب (حتی ادراک) کی مادی شرایط سے مطابقت رکھتا ہو، موجد کہلا تا ہی۔

۳۔ وہ جس کا تعلق وجود سے تجربے کی عام شرابط کے مطابق شخص کا تعلق وجود سے تجربے کی عام شرابط کے

## توضيح

مقولات جہت ہیں یہ خصوصیت ہو کو دہ اُس نصور ہیں ہوس کے ساتھ دہ محمولات کی چٹیت سے لگائے جاتے ہیں، تغین معروض کے لحاظ سے مطلق اضافہ نہیں کرتے بلکہ صرف اُس کا تعلق ہماری توت ادراک سے طاہر کرتے ہیں جب کسی شوکا تعلق ہماری توت ادراک سے طاہر کرتے ہیں جب کسی شوکا تعدو باکل ممکل ہو نب بھی ہم اُس کے بارے ہیں اور یہ سوال کرسکتے ہیں کہ آیا وہ صرف ممکن ہی ہی یا موجود ہی اور عرف میں کو یا موجود ہی اور عرف میں کوئی مزید تعینات تعدور نہیں کے جاتے بلکم عرف یہ میں کوئی مزید تعینات تعدور نہیں کے جاتے بلکم عرف یہ دیکھا جاتا ہی کہ معروض رمح اپنے کل تعینات کے ) قوت فہم اور دیکھا جاتا ہی کہ معروض رمح اپنے کل تعینات کے ) قوت فہم اور

اُس کے تجربی استعال تجربی توتتِ تصدیق اور توت بھم سسے ر بس حد مک وہ تجربے بر عابد کی جائے ) کیا تعلق رکھنا ہو۔ ینانجه مقدلات جبت صرف امکان ، وجود اور وجوب کے تجریی استنمال کی توضیح کرنے اور اسی کے ساتھ مگل مقولات کومرف تجربی استمال یک محدود کرکے اِن کے فوق تجربی استعمال کو ناجاتن قرار دیتے ہیں - اس لیے کم اگر ان کی چنبیت محض منطقی نہ ہولین و محص صورت خیال کو تخلیلی طور پرنطام رنه کرنے ہول بکہ اشیا کے امکان ، وجوب اور وجود سے بحث کرتے ہوں تو انفیس امکانی نخرلے ادر اس کی ترکیبی وحدت کا با بند ہونا جا سے اس لیے کہ معروفات علم حرف تجربے ہی کے اندر دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیں امکان اشیا کے اصول موضوعہ کا بہ نقاضا ہو کہ اُن کا تعدّر عام تجرب کی صوری شرایط سے مطالفت رکھنا ہو کبکن عام تجربے کی یہ معروضی صورت اسِ ترکیب پرمشتل ہی حدمعروضا کے علم سے لیے درکار ہی ۔ وہ نصور جز نرکبیب برشتل ہو اس وقت کیک مشمول سے خالی سمجھا جائے گا اور کسی معضوع پر عابد نہ ہوگا جب سک کو یہ ترکیب تجربے سے تعلّق نہ رکھتی ہو اگر بہ نر کرب تجربے سے ماخد ہو تو تقور تجربی تقور کہلانا ہو ادر اگر بہ عام تجربے ( بعنی اس کی صورت) کی بدیبی شرط لانم ہو تو نصور خانص تصور کہلاتا ہے مگر تھر سبی تجریب سے تعلق ر کھنا ہے کیوں کی اس کا معروض صرف تجرب ہی یں یا یا جا سكنا يى - اس سب كير سم أس معروض كا جد ايك ميني نويس

تفور کے ذریعے سے خیال کیا گیا ہو، ممکن ہونا ادر کس چرز کے اسے افذکر سکتے ہیں بجر اس ترکیب کے جو معروضات کے تیجر فی علم کی صورت ہو! یہ بات کی الیسے تفور میں کوئی تنافض نہ ہو ایک وجربی منطقی شرط تو ہو گر تفور کے معروضی اثبات بعنی جو معروض اس کے ذریعے سے خیال کیا گیا ہو اس کے امکان کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو مثلاً ایک الیسی شکل کے تفور ہیں جو دو خطوط مستبقم سے گری ہوئی ہو کوئی تنافض نہیں پایا جانا اس لیے کر دو خطوط بیستقیم اور ان کے طفے کے تفقیدات میں شکل کی نفی ثنابل مستقیم اور ان کے طفے کے تفقیدات میں شکل کی نفی ثنابل ہمتی ہیں ہوگئ ان خود تصور پر مبنی ہیں بلکہ اس کی مشتیل مکانی خود یہ تعینا معروضی اثبات صرف اس کے شرایط ادر تعینات پر اور خود یہ تعینا معروضی اثبات صرف اس سے دیکھے ہیں بعنی ممکن اشیا پر معروضی اثبات صرف اس سے دیکھے ہیں بعنی ممکن اشیا پر معروضی اثبات صرف اس میے دیکھے ہیں کہ وہ عام تجربے کی صورت پر مشتیل ہیں۔

اب ہم یہ دی گھائیں سے کے امکان کا یہ اُمول موضوعہ کتنا زیادہ مفید اور مؤثر ہو۔ جب بیں ایک مستقل شوکا تعقق کرتا ہوں جس میں کل تغزات حرف اس کی حالتوں سے نعلق مرکب ہیں تو حرف اس کی حالتوں سے نعلق مہیں موسلین کی کوئی ایسی شو ممکن ہمی ہو۔ باجب میں الیا مظہر ناگریم کا تصور کرتا ہوں جس سے بعد ہمیشہ ایک وورا مظہر ناگریم طور پر ظہور میں آتا ہوں جس سے بعد ہمیشہ ایک وورا مظہر ناگریم

سر السي خاصيت (جمينيت علت سے ایک مکن شو میں یائی جانی ہو۔ اس طرح میں مختلف انتیا رجومروں کا تفور کرسکنا ہوں جوایک دوسرے کی هالت پر اثر والتي مين مين به نتيه كه اس فسم كالعلق اشيا میں ہو سکنا ہو ان تصورات سے جوحرف ایک من مای ترکیب پر مشنل ہیں ، ہرگز افد نہیں کیا جا سکنا۔ صرف اس بات سے سمر یہ تصورات اوراکات کے اس تعلق موج ہر تجریے ہیں یا با جاتا ہی بدسی طور پر ظاہر کرتے ہیں ، آن کا معرفی اوراک لينان كي قبل تجرفي حقيت كاعلم نبوتا بو بير علم تجرف كا يا بند بنب مرکه مام تجرب کی مورت اور اس ترکیبی و حدث کا پابدخرور ہی جس کے لیز معروفات کا تجربی علم ہو ہی ہنیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اس مادے سے جو ادراک ہمارے سامنے بیش کرتا ہی جو ہر وقوت اور تعال کے نئے تصورات گردے بغیر اس کے کراس نے ربط کی شال تجربے سے افذ کی ہو أو وه محض أويها ن ميس متلا موكر ره عائد كا جن مين الكان کی کوئی علامت ہیں یائی جانی کیوں کہ نہ تو اس نے تجربے سو اینا رسمها بنایا اور نه تفتر رات اس سے افذ کیے - اس فسيم سے گھرے ہوئے تصورات کو اسکان کی شان امتوالات کی طرح بربی طور پر برجنتیت آن شراکطے جن یہ تخریم مو قوف ہی، حاصل بہیں ہو سکتی ملکہ صرف تخربی طور ہر، بینست آن تعزرات کے بوعد تجربے میں دیے ہوئے مول-

أن كاعلم أكر بو سكنا بو تو صرف تجربي طور بد، ور نه تهر بو ہی نہیں سکتا۔ ایک جوہر جرستقل ادر مکان بیں موجود ہو نگر آسے یہ نہ کرنا ہو رشل مادے اور ذہن کی اس درمیانی صورت کے بعد بیض فلسفیوں نے مانا ہی یا ہمارے نفس کی ایک غیرمعولی توتن میجس سے ہم آیندہ کا حال (عن قیاس نہیں ملکہ مشاہرہ کر سکیں یا وہ قدّت جس کے ذریعے ہم دوسروں سے (خواہ وہ کتنی ہی دور سول) اشتراک خیال ر کھتے ہوں ، ہر سب الیسے تصورات ہیں جن کا اسکان بالکل بے نبیاد ہو۔ اس کیے کو اس کی بنا تجربے اور اس کے معلومہ فرانین پر بنیں رکھی جا سکتی اور اس کے بخروہ محض ایک من گرنت چر به گو اس بس کوتی تنافض بنیس یا یا ماتا بهربهی وه معروضی حقیقت کا لعنی اس بات کا وعوے نبیس كرسكنا كرجيها معروض تصوّر كيا كيا بهي وه ممكن نعبي بي اب را وج و الوظا بر ہی کو بغیر تجربے سے مدد بے ہوئے کسی مقردن وجود کا نعور کے ہیں کیا جا سکنا۔ اس کے کہ دجود کا تعق حرف حسِّى اوراك ير، جس مدتك كم وه فرب كا ماده بو، عاید ہوتا ہو؛ اور اکات کے باہمی علاقے کی صورت پرعاید ہنیں ہوتا ۔ البقہ ہی کے بارے میں خیال آرائیوں سے کام ليا جا سكنا ہي۔

مرف تجربے بیں موجود ہونے سے افذ کیا جا سکتا ہو بہال محف مرف تجربے بیں موجود ہونے سے افذ کیا جا سکتا ہو بہال محف برہبی تصورات کے ذریعے اشیا کے امکان پر غور کرتے ہیں اور ہمارا یہ دعولے ہو کہ بجائے خود یہ تصورات ہرگز ان اشیا کو ممکن نہیں بناتے جب مگ وہ تجربے کے صوری اور معروضی نہر الط نہ ہوں .

بظاہرائی کے مندت کا امکان خود اس کے تعتور سے معلوم کیا جا سکتا ہر (تخرید کا آورہ لقبنا یا بند نہیں) اس لیے كم وافعى بهم بديي طورير اس كامعروض بهم نتنيا سكته بين مینی اس کی نشکیل کرسکتے ہیں۔ لیکن جونکہ یہ حرف ایک معروض کی صورت ہی اس لیے ہمیشہ اس کی جیشیت تخیل کی پیدا دار کی ہوگی جیں کے معروض کا امکان مُشتبہ رہے گا۔ اُس سے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہی اور وہ یہ ہی کہ البی شکل سراسر اِن شرائط کے مانحت تعوّد کی جائے جن پرکل معروضات تخبر ہد کی نیبا د ہی - طرف اسی بنا پر کہ مکان خارجی مطاہر کی ایک عورى بدبهى شرطر مر اوربه تخليفي تركيب جس في كم مم تخبل میں ایک مثلث کی تشکیل کرتے ہیں وہی ہی جس سے ہم نظہر کا حتی ادراک کرنے ہیں تاکم اس کا ایک تجربی تصور قائم کریں شلث کے تعویر کے ساتھ امکان کا تصور مربوط کیا جاتا ہی بس منعا دبرسلسل ملكمكل مقا ديراكيون كم إن سب سي نعموات ترکیبی ہیں کا امرکان نصورات سے بعثیث نصورات کے واضح بنس ہونا ملکہ یہ عشب محروفات تجرید کے تین کی صوری شرا بط کے ظاہر ہو کہ ہم اِن معروضات کو ج تھوڑات سے

مطابقت دکھتے ہیں اور کہیں کاش ہیں کر سکتے ہیں بجر بچر بہ کے اس بیا کو مرف اس ہیں معروضات ہمیں دیے جاتے ہیں بہنا پھر ہم بینر اس سکے کہ خود بجر بے سے مددلیں حرف اُن صوری شرالط کو پیش نظر دکھ کر جن کے تخت میں عام محرف تجرب تجرب کا نیمن کیا جاتا ہو بینی باکل بدیبی طور پر، مگر تجرب کی نسبت سے اور اس کے حدود کے اندر امکانِ اشیاکا علم حاصل کرسکتے ہیں۔

وجود انتیا کے علم کے اُصول موضوعہ کے لیے صبی ادراک کی خرورت ہی جیس کا انسان کو شعور ہو ۔ یہ ضروری بنیں کی یہ اوراک بلاواسطہ خود اس معروض کا ہو جیس کا وجذومعلوم کرنا ہو البقہ اُسے قیاسات تجربہ کے مطابق جو عام تجربے کے ربط کی کل شرایط بیان کرنے ہیں کسی اثباتی حتی اوراک سے داد کی مل شرایط بیان کرنے ہیں کسی اثباتی حتی اوراک سے داد کا مدنا حاسیم

معن ایک شی کے تصور میں اس کے وجود کی کوئی ملا ہنیں پائی جاتی ۔ خواہ تصور اس تدریجیل ہو کر ایک شوکامے اس کے خواہ تصور اس تدریجیل ہو کر ایک شوکامے اس کی اس کے خل اندرونی تیتنات کے خیال کرنے کے لیے اس میں کسی بات کی کمی مذہ ہو تب ہی دجود کو این سب باتوں سے کوئی تحقق ہنیں بلکہ صرف اس سوال سے ہو کم کیا اس طرح کی کوئی شو دی ہوئی ہو جس کا حِس کا حِس کا حِس کا حِس کا حِس کا حِس کا دراک ہم وقت تعقور سے بہا موجود ہن جا می موات ایراک کا احکان ظاہر کرتا ہو۔ خود ادراک جوقور

کا مادہ بہم بہنچاتا ہو، وجدد کی واحد علامت ہو۔ لیکن ہم شوکے اوراکسسے پہلے بینی مفاملتاً برہی طور بر اس کے وجود کاعلم ماصل کرسکتے ہیں جب کو دہ تعف ادر اکات سے ان کے بخربی رابطکے نبیادی نضایا ( قیاسات، کے مطابق مراوط ہو اس لیے کہ اس صورت میں شوکا وجدد ہمارے ادر اکات سے امكانی تجرب بين مرابط ہو اور سم قيا سات كى رسماكى بين اپنے اثباتی ادراکات سے جل کہ امکانی ادراکات کے سلسلے میں اس شخویک پہنے سکتے ہیں۔ مثلًا ہم آ ہنی برا دے کی کشیش کے ادراک سے اُس مفناطیسی مادے کا علم حاصل کرسکتے ہیں جراکل اجسام بين موجدد بو تركر ابني حواس كي مخصوص ساخت كي وجه سے ہم اس ماقدے کا بلا واسطہ اوراک نمرسکیں ۔ ایوں توانین حسّبات اور اپنے اور اکات کے ماہی تعلق کے مطابق ہم اس کا بلا واسطم نخری شامه سی كرسكتے تق اگر سمارے حواس زمادہ نیز ہونے ۔ امکانی تجریے کی صورت کو ہمارے حاس کے گند ہونے سے کوئمی تعلق ہیں ۔ جہاں یک کر حتی ادراک اور اس کے منعلقات ، تجربی تو انین کے مطابق پہنے سکتے ہیں وہاں تک ہمارا وجودِ انتہاکا علم ہی پنچنا ہی۔ اُکہ ہم تجربے سے تنروع نذكريں يا مظاہر كے تجربی ركبلے قوانين كے مطابق آگے نہ بر میں او ہماری ساری کوشش کسی شرکے وجود کو بہیجانے كى بے كار تنابت ہو گى - مگر اين فواعد برجن كے ذريجے سے ہم اشیاکا وجود بالواسطہ نابت کرنے ہیں ، نفور بیت کی طرف

سے بڑا زبردست اعتراض ہوتا ہو۔ اس کی تردید بہاں بالکل برمحل ہوگی۔

تصوریت کی تردید

نفوريت ( اس سے ہم مادى نفوريت مراد ليتے ہيں واق نظر یہ ہوجو ہمارے ذہن کے باہر مکان میں معروضات کے وجود كو با تومشتيه اور نا فابل شوت يا غلط اور نامكن فرار دنيا بو. ان بیں سے بہلا ڈیکارٹ کا تشکیلی نظریہ ہی جس کی روسے صرف ابک تجربی دعولے بعنی اسیں سوں " نافابل اشتیاہ ہی۔ ووسرے برکلے کا ادعانی نظریہ ہو جس کی روسے مکان مع الن تمام اشیا کے جن کی وہ لازمی شرط ہو، امکن الوجدد ہو، اس ليد انبا جر مكان بين يائي جاتى بين محف خيالي بين ـ اذعانی تصوّریت ناگزیر ہو جب کہ مکان انتبائے حقیقی کی صفت سمجمی جائے کیو کم اس صورت بیں وہ مح آن سب چیزوں کے جن کی و م شرط ہی لاشی ہو جانا ہی جس غلط فہی ریر الموریت بنی ہم آسے ہم قبل تجربی حبّات میں دور کر تھکے ہیں۔ تشکیکی تفعدر بن اس بارے س کوئی دعوے بنیں کرنی ملکہ حرف بہ کہتی ہو کہ سوا ہمارے وجود کے کسی اور شو کا وجود بلاواسط تخریے کے ذریعے سے نمایت ہنیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک محفول بات ہے ادر فلسفیانہ طرز خیال کے مطابق ہو کہ جب کک کافی شوت من ما جائے کوئی قطعی تصدیق قایم کرنے کی اجازت نہ وی جائے۔ لیس مطلوبہ بٹوت کو یہ دکھانا چاہیے کے ہم فارجی انتیا کا صرف تخل ہی نہیں بلکہ تجربہ سبی رکھتے ہیں اور یہ صرف اسی طرح دکھایا جا سکتا ہی کہ ہم یہ نا بت کر دیں کہ خو و ہمارا وا فلی تجربہ جس میں ڈیکا دے کو بھی نشبہ ہنیں ہی بغیر فارجی تجربے کے مامی ہی

## وعوكي

فود میرے وجود کا شعور جر تجربے کے ذریعے سے متعبتن ہو میرے فہن کے باہر محروضات کے دجود کو نابت کرتا ہی۔

## تتوت

ملاحظ کم برا۔ اس نبوت سے معلوم ہرگا کہ نفتوریت نے جو دار کیا تفا وہ آسی پر آلٹ دیا گیا۔اس نے یہ فرض کر لیا تفا کہ بلا داسطہ نبر بہ صرف اندرونی ہی ہوتا ہو اور آس سے خارجی اشیاکا فقط استباط کیا جاتا ہو جیسے کہ ہر معلول سے ایک علات مستبط کی جاتی ہو اور یہ باکل ناقابل اعتبار ہو کوئل بہ بھی ہوسکتا ہو کہ آن تفورات کی علّت جو ہم فارجی اشیا کی بر بھی ہوسکتا ہو کہ آن تفورات کی علّت جو ہم فارجی اشیاکی طرف فسوب کرتے ہیں نود ہمارے ہی اندر موجود ہو۔ بھریبال یہ نا بت کیا گیا ہو کہ اصل میں فارجی تجربہ بلا داسطہ ہو اور صرف اس کے ذریعے سے ہمارے وجود کا شحور تو نہیں بھراس کا تعین زبانی لیجی دافلی تجربہ مکن ہو ایس میں شک بنیں کہ بی ہوئات کہ تعین زبانی لیجی دافلی تجربہ مکن ہو ایس میں شک بنیں کہ بی ہوئات

ل فاری اٹیا کے وجود کا بلا واسلہ شور ندکورہ بالا دعوے میں فرض ہیں بلکہ ابن کیا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہی کہ ہم اس شور کے امکان ہی کو نہ مایش رکھتے میں ۔ اس وقت سوال یہ ہوگا کم ہم صرف ایک داخلی حیں رکھتے ہیں ۔ مگوماف ہیں اور فارج کی کوکی حیں ہیں بلکہ محض تغیل رکھتے ہیں ۔ مگوماف طاہر ہو کی فارجی حی کھی اسے مشاہدے میں طاہر کرنے کی افغالیت اور تغیل کی فاعلیت میں بلا داسطہ فارجی مشاہدے کی افغالیت اور تغیل کی فاعلیت میں بلا داسطہ فارجی مشاہدے کی افغالیت اور تغیل کی فاعلیت میں بلا داسطہ مشاہدہ جس کا یہ تغیل تعین کرے گا خودہی محدم قرار پانے گی۔ مشاہدہ جس کا یہ تغیل تعین کرے گا خودہی محدم قرار پانے گی۔

کا تھوتہ وہ شعور ہو جو ہر خیال کے ساتھ ہوتا ہو اور جس
کے اندر ایک موضوع کا وجود بلا واسطہ شایل ہو مگر بیشتور
کسی علم یا تجرب کی جثیت ہنیں دکھنا کیوں کہ اس کے لیے
کسی شوہوجہ و کے خیال کے علاوہ مشاہدے کی بھی ضرورت
ہوتی ہو اور اس موقع پر اندرونی مشاہدے یعنی زمانے کی خرور
پر حس کے لحاظ سے موضوع کا تعین کیا جاسکے اور یہ سراسم
فارجی معروضات پر موتوف ہی ۔ پس داخلی تجربہ خود یا لواسطہ
مہرتا ہی اور ابغیر فارجی تجربے کے ناممکن ہو۔

ملاحظ منیرا - سم اپنی قت علم کا جر تجربی استعال تعین زمانه میں کرتے ہیں وہ اس سے پدری مطا بقت رکھا ہو ۔ ہم نعین زمانه کا ادراک صرف خارجی علاقوں کے نیٹر (حرکت ) کے دند ہیں وجود مستقل کی نسبت سے کرنے ہیں جر مکان میں موجود ہو (مثلاً سورج کی حرکت کا زمین کی اشیا کی نسبت سے طاہر ہو کہ مادے کے سواکئی دجود مستقل ہمیں ہی جیے ہم مثا ہدے کی حیثیت سے نصور جوہر کے تحت میں رکھ سکیں۔ مادے کا یہ وجود مستقل خارجی تجربے سے اخذ ہمیں کیا جاتا ہم مگلہ بد ہی طور پر کل تعین زمانه کی وجوبی شرط نسلیم کیا جاتا ہم میک خود ہمارے وجود کے داخلی احساس کا تیتین غارجی اشیاک وجود ہمارے وجود کے داخلی احساس کا تیتین غارجی اشیاک وجود ہمارے وجود کے داخلی احساس کا تیتین غارجی اشیاک وجود ہمارے وجود کے داخلی احساس کا تیتین غارجی اشیاک وجود ہمارے وہود کے داخلی احساس کا تیتین غارجی اشیاک وجود ہمارے وہود کے داخل میں اپنی ذات کا جو نہوں ایک ذہنی احداک ہی ناعیت کا ۔ چائی اس

" میں "کے اندر مشاہدے کا کوئی محمول موجود ہنیں ہو جو داخلی حسل میں دیودمستفل کی جنتیت سے تعبین زمانہ کا کام دے سکے جس طرح مات کا تطوس بن تجربی مشاہدے کی جنتیت سے برگام دنیا ہو۔

اللحظ بغيره اس بات سے كم فارجى اللياكا وجود خود ہمادی ذات کے منعین شعور کے لیے ضروری ہو یہ نیخہ نہیں کلآ کے خارجی انتیاکے ہر مشہود ادراک بیں اُن کا دجرد بھی شا بل ہو کیوں کہ ممکن ہو کو یہ ادراک محض تخیل ہدا جسیا خواب اور جنون کی حالت میں ہوتا ہی سکن بیٹنیل میں سابقہ خارجی ادراکات کے اعادے برمنی ہدنا ہر ادر یہ ادراکات جیساکہ ہم دکھائے ہیں عرف فارجی معروضات کے وجورِ واقعی کے ڈریعے سے مکن ہیں ۔ یہاں تو ہمیں صرف اتنا ہی ثابت کرنا ہو کی عام وافلی نجربہ حِرف عام فاری تجرب ہی کے ذریعے سے سوسكتا ہو- اب را ير سوال آباير تجريد محف تخبل ہو اس كا فيصلم اس کے مخصوص نیعنات ادر واقعی تجربے کی کل شر الط کو اورا كرف يرموقوف ہو۔ اب ربا تيسرا اصول موضوعه تداكس كا تعلق عرف تصوراً

اب رہا میسرا اصول موصوعہ آداش کا تعلق عرف تصورا کے صوری ادر منطقی ربط سے ہیں بلکہ وجدکے مادی دجب سے ہو۔ حسّی معروضات کا وجب کبی مطلقاً بدیبی طور پر ہنیں معلوم کبا جا سکتا البّتہ کسی اور دبے ہوئے وجد کی نسبت معلوم کبا جا سکتا البّتہ کسی اور دبے ہوئے وجد کی نسبت سے اضافۃ بدیبی طور پر بہا نا جاسکتا ہی اور وہ بھی اُس معوض

کا وجود جرتجرلے کے ایک الیے سلیلے میں کنا ل ہو جس کی کردی به دیا ہوا اوراک ہی کیس وجود کا دجرب صرف تعتورا سے میمی نہیں بلکہ ہمیشہ جسی ادراک کے ربط سے تجرب کے عام ترانین کے مطابق معلوم کیا جاتا ہو کوئن وجود ایسا بنیں ج دوسرے دیے ہدئے مطاہر کی شراکط کے مانحت وجربی طور پرمعلوم کیا جا سکے بحر معلول کے وج دیکے، جو دی ہوی قلت سے قانون علیت کے مطابق معلوم کیا جاتا ہے۔ اس ہمیں اشیار جرمروں) کے وجرب کی ہنیں بلکہ میرف اُن کی حالت کی وج بیت کا علم ہو سکتا ہو اور وہ میں اور آک میں دی ہوئی ما اتوں کے ذریعے سے علیت کے تجربی قرانین کے مطابق۔ ایں سے یہ نینے نکلنا ہی کم وج بیت کا سیار صرف امکانی تجرب مے قانون میں یا یا جانا ہی اور دہ یہ ہو کہ ہر دانعہ اپنی علیت مظمری کے ذریعے سے بدیبی طور پر منعین ہوتا ہو۔ چانچہ ہم عالم طبیعی بیں عرف آن معلولات کی دج بیت معلوم کرسکتے ہیں جن علی علین ہمیں معلوم ہوئی ہوں اور وجود کے وجرب کی علامت صرف امکانی تجریب کے دائرے مک محدود ہو ادر اس میں بھی میں شو بر بخیبت جرمرے عابد نہیں ہوئی کیوں کہ جرمر کو ہم كبى أيك نخريى معلول يا أبك واقعم اور مادنة قرار بنين دي سکتے۔ بیں وجوب کا مصداق صرف مطاہر کے باہمی علاقے ہیں فوانین عِلّمت کے مطابق اور اُن کی بنا ہد دیے ہوئے وج در عِلمت، سے بدہی طور پر ایک دوسرے وجود (معلول) کا اغذکرنا اکل دانعات مشروط طور پر وجولیاں

یرایک نبیادی نفیتر برجو کونیا کے افیات کو ایک فانون لینی دجدد واجب کے و اعدے کے نخت میں الآیا ہو جس کے بغیر عالم طبیعی وقوع مِن بنين أسكنا - يس يه تفتير كه كوكى داقعه محض اتفاقي بنين سؤيا أيك بديبي طبيعي فانون مو - ايسي طرح به فضيته مبي كم عالم طبيعي میں کوئی وجوب انقانی ہنیں ملکہ ہر دجرب متعبین ادر عقل کے مطابق ہزنا ہی۔ دونوں ایسے قوانین ہیں جن کے ذریعے سے كرت تغرات اشار برجيبت مظاهر ك نظام لمسيى يا ي الفاظ ویگر وحدت عقل کے تحت بیں لائی جاتی ہی - اس وحدت عنفل کے اندر کنزث تبرات تجرب بعثی مظاہر کی ترکیبی وحدت بن حاتی ہو۔ یہ دونوں نبیادی نفایا طبیعی ہیں۔ بیلا اصل میں وقیاسات بقربہ کے مانخت) قانونِ علّبت کا ایک بنیجر ہی ۔ دومرا تفایا سے جہت سے تعلق رکھتا ہو جس میں تعین علیت رافعور وجوب کا اضافہ کیا گیا ہے جو آبک فاعدؤ عقل کے تحت میں ہی اصول تسلس کے مطابق مظاہر (تغرآت) کے سلیلے میں کوئی طفرہ نہیں ہونا اور نہ مکان کے تجربی مشاہرات کے مجوعے میں دو مطاہر کے درمیان کوئی نصل یا رضہ ہوتا ہو۔ اس تضیّہ کوہم اِن الفاظ میں طاہر کرسکتے ہیں کہ نخر بہ ہیں کوئی ایسی چر بنیں اُ سکتی جو خلاکو تا بت کمتی ہو یا اُسے تجربی ترکیب کا أيك جُرِ لسيم كن بو - اب را وه خلا جر امكاني تجريب

المكرى شركا كود كرادريج بن خلاجيواركر مكان كي ايك فقط ب دور نقط يؤخيا-

عالم طبعی کے ( دایرے کے بامر) تصور کیا جائے تو وہ عدالت فیم کمف کی مقرسماعت سے خار رح ہور اس کیے کو فہم محف تو مرف انفیں مسائل کا فیصلہ کرنا ہو جو دلیے ہوئے منظاہر کے تَجْرَى علم سے نعلق رکھتے ہیں، - اس کا فیصلہ کرا تصری قوت کاکام ہوج اسکانی تجربے کے دایرے سے گزر کراک چروں بر کھم لگانی ہو جو ان حدد سے با سر میں - اس کی بحث قبل تجرفی علم كلام أبيس آئے كى - إن جاروں تغييوں كوركم عالم طبيبى بير كوئى رضنه بنیس ہدتا اکوئی طفرہ نہیں ہوتا ، کوئی واقعہ بغیر علیت کے بنیں ہوتا كوكى انفاقى حادثه بنين بونا مم إورسب نبل تخربي نبيا دى ففيول کی طرح بالترتیب سلسلہ مقولات کے مطابق بغیر کسی وقت کے نابت كرسكة سي كين مشّاق ناظرين اس كام كوخود بى انجام دے لیں گے یا اسانی سے اُس کا سراغ یا جائیں گے۔ اِن سب کی دا حد غرض به ہو کہ تجربی ترکیب میں کسی الیبی چیز کو مگه نه دیں ج فوتت فہم کے اور کل مظاہر کے مسلسل رابط نیٹی نصورات کی وحدث عقلی کے منافی ہو۔ اس کیے کم وحدث سخر بہ جس میں کل ادراکات کا جگہ یا نا ضروری ہی ، حرف فہم ہی کے اندیکن ہو-یہ سوال کر آیا ممکنات کا داہرہ موجد دات سے اور موجودات

کا واجبات سے زیادہ دسیع ہی اپنی جگہ پر ایک محقول سوال ہی اور مرکبی مل جا ہتا ہی لیکن یہ بھی صرف عدالت قوت محکم کی صد سماعت بیں آتا ہی کیوں کو اس کا مفہوم یہ ہی کو آیا کل اشیا بہ جینیت منطابر کے حرف ایک ہی امکانی تجربے کے مجوعے اور

ر لطهس تعلّق رکھتی ہیں جس میں ہر دیا ہجوا ا دراک شامل ہو اور کسی اور ادراک کی گنجائش ہنیں یا میرے ادراکات متعدد امكانى تخرلوں سے تعلق ركھ سكتے ہيں ۔ توتن فهم عام تجرب کے بلیے بدیسی طور پر جرف وہ فاعدہ مقرد کرنی ہو جو حیات اورتعقل کی آن موضوعی ادر صوری ننسرا کطیسے مطابق ہی، جن ہیہ تجربه موقوف ہی۔ مشاہرے کی ( زمان وسکان کے علاوہ) دوسری صورتیں اور فہم کی (منطقی خیال یا علم نرریجہ تصورات کے علاوہ ) دوسری صورتیں اگر ممکن سی بول تو ہم ان کے سجف سے فاصر ہیں لیکن فرض کھیے ہم آتمیں سمحہ سی سکتے تب ہمی وہ اس واحد نجر بی علم سے تعلق نہ رکھنیں جس میں کم معروضات ہمیں دید جاتے ہیں۔ یہ سوال کر آیا ہمارے امکانی مجموعی تنجر بات سے علاوہ کوئی اور ادراک بینی کوئی ادر عالم مادی ہوسکتا ہو یا ہنیں نوت فہم سے فیصل ہنیں ہو سکتا۔ اس لیے كير اس كاكام تو صرف اننا م كير جركيد ديا بؤا به اس كي زكيب كردم ورنم إول أو راء مروجم الندلال جن كے زرياجے سے ایک وسیح تر عالم ممکنات تا بت کیا جاتا ہی جس کا عالم مدجردات (بینی معروفاتِ تقریم کا جموعہ) عرف ایک چوطا سا حصه بیء، بطایر نبت فابل توجه معلوم بوتا بی سمل موهدا ممكن بيس اس السلي سے عكس كي منطقي قوا عدك مطابق قدرتی طور پر به مجز نیه نکانا ہو کے بیض مکنات موجود ہیں جس كامفيوم يرمعلوم بونا بوك ببت سے اليے مكنات ہيں

جرموج دہیں ہیں - اس میں شک ہیں کہ بطا ہر ممکنات کی تعداد کا موجودات سے زیادہ ہونا اس سے ٹابت ہوتا ہو کہ ممکن کو موجود بنانے کے بیے اس پر کید اضافہ کرنا ضروری ہج لیکن ہم اِسے نہیں مانتے کی ممکن میں کوئی اضافہ کیا جاتا ہو کیونکہ اس برج اضافه كيا جائے گا وہ غير مكن ہو گا جو چيز ميرے فهم یں تجربے کی صوری شرائیا سے مطابقت رکھنی ہے اس میں مرت آتنا ہی اضافہ ہو سکتا ہو کہ وہ کسی حتی ادراک سے والسنتہ کر دی جائے بعنی جرچیز کر تجری توانین کے مطابق حیتی ادراک سے والبنه ہی وہ موجد و ہی خواہ اس کا بلا واسطہ ادراک ہو یا نہ ہو۔ لیکن بر بات کر ان چیزول کے سلیلے میں جر محص حتی ادراک میں دی ہوئی ہیں ایک اور سلسلهٔ مظاہر بینی ایک واحد عالم گیر بخربے کے علاقہ کیج اور مبی ممکن ہو، دیے ہوئے ادراکات سے مستنبط نہیں کی جاسکتی اور بغیر دیے ہوئے ادراکات کے اس کا استنباط اور بھی زیادہ لیے نبیاد ہو کیونکہ بغیرمواد ادراک کے کوئی چر تصور ہی یں ہنیں اسکتی جس چرے امکان کی شرالط خود مبي محض ممكن مول وه مرلحاظ سے ممكن بنين كبي جا سکتی حالانکہ اس سوال میں کم آیا اشیا کا امکان تغیر الج کی حد سے آگے ہی ہی ہی ممکن کا مفہوم ہی ہی کہ وہ ہر لحاظ سے ممکن ہو ۔ ہیں سے اِن مسائل کا ذکر صرف اس لیے کردیا ہی کہ عام فیال کے مطابق جوچریں نہی تعقرات میں شامل ہیں اُن میں سے کوئی حیوی شنے نہ پائے مگر اصل میں تعلی امکان (جبرلحالم

سے مستند ہو ) کوئی نہی تعود نہیں ہو اور کیی طرح تخبر بی استعال میں بنیں آسکتا بلکہ اس کا تعلّق وت مح سے ہوجس کا وابرہ فہم کے امکانی تجربی استعال کے دایرے کے مادرا ہو-چونکہ ہم اس چرتے نمبرکو ادراسی کے ساند فہم محف کے کل جنیا دی قضایا کے نظام کوختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے اليس كى وجرمي بتراديني جا سي كو نهم في اصول جبت كا نام اصول موضوعه کیوں دکھا ہو۔ ہم نے بہاں اس اصطلاح کے وہ معنی البیں لیے جن میں ایسے آئے کل سے نجف فلسفی ریاضی وانوں کے منشا کے خلاف ،جنسوں نے اِسے مضع کیا ہو استنعال کرتے ہیں - إن حضرات كے بال احدل موضوع قايم كرائع سى معنى بين كسى تفضي كو بغير تبوت كى بلا واسطالقيني قرار دسا۔ اگرم ترکیبی قضایا کے بارے میں خواہ وہ کتے ہی صریحی کبوں نہ ہوں، اس بان کو نسلیم کرلیں توعقل محض کی ساری ننتید اکارت جائے گی ۔ اس بے کم الیے لوگوں کی کمی بنیں جوانتہائی مِرانت سے بڑے بطے دعوے کرنے ہیں منسین عام اوگ ب التى نيس كر ليتے ہيں يمير تو ہمارى عقل كے بيد ہرتسم ك ا و کم م باطل کا دروازہ کمل جائے گا اور اسے ان دعووں سے تبول کرنے میں کوئی تا لی نہ ہوگا جو باکل بے بنیاد ہیں مگر اسنے آب کو ای قدر دائوق کے ساتھ منوانا چاہتے ہیں جاہے معنفی علیم متفارقہ ۔لیں بیب کسی نتی کے نمور کے ساتھ ترکیبی طور میر کسی برسی تعین کا اضافه کیا جائے گا تد اس کا شوت

یا کم سے کم اس معرے کی صحت کی شدیعی ہونی چاہیے۔ تفایا کے جبت معروضی ترکیبی فضایا نہیں ہیں اس لیک وہ امکان وجود اور وج ب کے محمدلات میں کوئی توسیع لینی معروض کے تصور پر کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیر بھی مہ نرکیبی ضرور ہیں مجے عرف موضوعی جنبت سے بعنی وہ شور مشت) کے تصوریں اور کوئی اضافہ تو نہیں کرتے البتہ اتنی بات تبا د نیج ہیں کہ وہ علم کی کس فرت سے ماخوذ اور منعلق ہی چنانچہ جب تصوّر صرف جم بین تجری کی صوری نسرابط کے مطابق مو تراس کا معروض ممکن کہلا ما ہوجیت وہ حتی اوراک (موادِحس) سے والسند ہو اور اس کے ذریعے سے بد واسطہ فوتن ہم منتين كيا كما مو أو أس كا معرف موجود كهلانا بي ا درجب وہ متی ادراکات کے سلسلے میں نفترات کے ذریعے سے متبعتن مهد أنو اس مح معضوع واجب كبلانًا به يغرض مقولات مِت نُمُور کے متعلق صرف انتا بنائے ہیں کر دہ توت ہم کے کس عمل کے ذریعے سے بیدا ہوا ہی - ریاضی میں اصول موضوعه وه عملی قضبیه به ج مرف اس ترکیب بدمشمل باد جس کے ذریعے سے ہم اسنے آب کو ایک معروض وتنے ہیں اور اس کے نصور کو خود بیدا کرنے ہیں مثلا ایک دیے ہوئے نقط سے ایک دیے ہوئے خط کے ذریع سلم منوی یہ أمك وايمه كينينادايك اليه تفقيم كاكوني نبوت بنين سوسكنا اس کے کہ حس عمل کو وہ حابثنا ہی خرد اسی کے ذریعے سے

ہم اس شکل کے تفور کو بیدا کرتے ہیں ۔ لیس ہم کو ہمی بہت ہم کہ ہمی بہت ہم کہ ہمی بہت ہم کہ ہمی بہت ہم کہ ہمی بہت کر قضا بائے جہت کو اصول موضوعہ کی چشت سے قایم کریں ۔ اس سیے کم وہ اپنے تفود انتیا بیں کوئی اضافہ ہمیں کرنے ہیں جس سے بہ تفود کرنے ہیں جس سے بہ تفود عام فوت علم سے منسوب کیا جاتا ہی۔

بنیاوی فعایا کے لظام کے متعلق ایک ملاحظم ایک میں شوکا یہ بات قابل غور ہو کہ ہم حرف مقد سے کسی شوکا امکان معلوم نہیں کر سکتے بلکہ فہمی تصوّد کا اثبات ظامر کرنے کے لیے مشاہدے کی بھی ضرورت ہو۔ یہ بات کہ (۱) کوئی شق حرف موضوع کی چنیت سے نہ کم ووسرے اشیا کے تقین کی جنیت سے وجود رکمتی ہی با(م)

ا اس بیں تنبہ نہیں کو شو کے وجود میں ہم امکان کے علاوہ کچے اور بھی تسلیم کرتے ہیں مگر یہ جرو زاید خود شو میں داخل نہیں کیونکہ جرکھے اس کے کا ل امکان میں شامل ہم اس سے زیادہ وجود میں بیکھ بہیں سو سکتا مبکہ امکان صرف وہ نسبت ہم جو شوقوت نہم سے الین اس کے تجربی استعال سے ) رکھتی ہم اور وجد بیں ایس نسبت سے علاوہ صنی اور اگ سے والبطکی بھی بی ایس نہیں میں اور اگ سے والبطکی بھی بی ایس کے علاوہ صنی اور اگ سے والبطکی بھی

جب ایک چر مجود برتر ودسری کا بونا ضروری بر لینی ایک چرز دوبری کی طلت ہو یا (۳) جب کمی چری موجد ہول توہر ایک باری باری سے بقیہ چروں کی علت ہوتی ہو لینی جوہروں میں تعال بایا جاتا ہی صرف تصورات سے معلی ہنیں ہوسکتی . ہی صورت درسرے مقولات کی ہی ہو مثلاً ایک شوکا متعدد انباے ساتھ مکیاں بینی ایک مقدار ہونا دخيره وغيروريس جب بك مشابده موجودة بوسم يرنيس ہہ سکتے کہ متولات کے ذریعے سے کوئی معروض خیال کیا جا آ ہی یا این کا کوئی معروض ہو ہی سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہی که مغولات بجائے خود معلومات بہیں ہیں ملکہ صرف خیال کی صورتیں ہیں اوران کا کام یہ ہو کے دیے ہوئے مشاہدات ومعلومات بنا دیں ۔ اسی وج سے مرف متولات سے کوئی تركيبي تفيد ترتيب بنين دياجا سكنار شلابر وجودين أي جربر مینی البی شی ہوتی ہوجومرف موضوع ہی ہوسکتی نہ کہ محف محمدل،یا برشر ایک مفدار سوتی ہی وغیرہ وغیرہ اس قسم کھے قضایا اس وقت تک قایم ہنیں ہو سکتے جب ک کوئی البي چيز دي بعدى مذ بور جس سمي در يع سه مهم وسيه بوسي تعور ے آ کے برحک ایک دومرا تصف اس کے ساتنہ جاڑ سكيس سياني مروف خالص فهي تعدرات سي كدى تركيي قصت البت بس كا جاسكا مفلا يفق على على كربروجود اتفاقى 

نسبت سے بغریم کسی وجدد اتفاقی کونہیں سمھ سکتے بینی کسی ایس بنو کے وجود کو بدیری طور پر تو تن ہم سے معلوم بنیں کر سکت بھ اس سے بہ نتی ہمکنا کر یہ نسبت عد اشیاکے امکان کی شرط ہو۔ اگر ایس نبوت پرجرہم نے تفید علیت میں بیش کیا تما نظر الله جائے تو بر معلوم ہو جائے کا کہ ہم اسے عرف انکانی تجرید کے معرفات کے متعلق نابت کرسکے ہیں۔ ہرواقعے کے سیا ایک علیت کا ہونا ضروری ہو۔ اس تفید کو ہم نے صرف تغریب بعنی مشاہدے میں دیے ہوئے معرف کے علم کے امکان کا ایک اصول قرار دے کرٹائٹ کیاتھا۔ اس سے ایکار نہیں کیا ما سکتا کہ ہر دجد اتفاتی کے لیے ایک علّت کا ہو نا ہر تنخص کے ذہن میں حرف نصورات سے واضح ہوجانا ہو مگريهان وجود الفاتي كا تعدد مقدلهٔ جبت ( أيك السي جرجس کے عدم کا تعقد کیا جا سکنا ہی پرشتل بنیں بکہ مقول نبیت ( ایک البی چیز جو مرف کسی دوسری چیز کا معلول ہوسکتی ہی پرمشل ہو ا در ایں صورت میں کا ہر ہو کم یہ ایک محلیلی قضیہ ای کر برجیز جو حرف کسی دو سری چیز کا معلول موسکتی سر ایک علَّيت ركشي سيء اصل مين جيب مهين كيي وجود ألفا في كي مثال دنيا م ترہم ہمیشہ تغرات کا حوالہ دنے ہیں نہرون فیدتھونے اسكان كأير تغرايك واقع بي جس كا امكان ايك تصور يرموف

ل ہم ادے کے عدم کا تصور آسانی سے کرسکتے ہیں مگر قدما اس سے

ہو اور اس کا عدم ہی بجائے خود ممکن ہو۔ اس طرح وجود انعاقی کی پہچان یہ عہری کو وہ حرف ایک علات کا معلول ہوسکتا ہو۔ جنانچہ جب کوئی شو انفاقی قرار دی جائے تو یہ کہنا کو اس کی کوئی علات ہو ایک تخلیلی قضیتہ ہو۔

مہنا کو اس کی کوئی علات ہوتی ہو ایک تخلیلی قضیتہ ہو۔
اس سے میں زیادہ تابلی غور یہ بات ہو کو مفولات کی منا پر انشیائے امکان کو سیمنے بعنی آن کے معروضی انتبات کوظاہر مرف مشا ہرات کی ملکہ ہمیشہ فارجی مشا ہرات کی ملکہ ہمیشہ فارجی مشا ہرات کی طرورت ہوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص مشا ہرات کی طرورت ہوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص مشا ہرات کی حدورت بوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص مشا ہرات کی طرورت ہوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص مشا ہرات کی طرورت ہوتی ہو مثلا جب ہم نسبت کے فالص مقال ہو ایک وجود مشتقل سکھنے کے لیے معروضی انتبات کو ظاہر کرنے کے لیے (اور اس طرح اس تصور کے معروضی انتبات کو ظاہر کرنے کے لیے)

بھینہ منی البق افا افر بنیں کرنے ہے۔ ایک دی ہوئی شوکی کسی اس طالت کا کمیں ہونا افر بنیں کرنے ہے۔ ایک دی ہوئی آنوا قیمت کو حالت کا کمیں ہونا اور کمیں نہ ہونا ہی اُس حالت کی آنفاقیت کو اُس کی ضید کے موجود ہونے کی بنا پر تا بت نہیں کرنا شلا ایک جسیم سے سک ن سے جو حرکت سے بعد واقع ہو یہ نیتجہ نہیں کھتا کمی چو بیکہ سکون حرکت کی فند ہو ایس لیے یہ حرکت آنفافی ہو۔ کمی بی ایس لیے یہ حرکت آنفافی ہو۔ اُس کے یہ کی فند ہو ایس لیے یہ حرکت آنفافی ہو۔ اُس کی فند ہو اُس کے یہ کرت کی فند ہی اُس کے اُس کی بیاں جو تفاو ہو وہ طرف منطقی ہو نہ کہ ضیفی ۔ حرکت کی آنفافی ہی اُنفافی نی بی کہ نیا ہو کہ کا بجائے شکرک ہوئے سے ماکن می نامکن تھا یہ دکھانا کا فی نیں دانہ ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ کہ وہ بعد میں ساکن ہوگیا کہ کہ کہ اس طرح اُن افداد بھی جمع ہو سکتے ہیں۔

ہمیں آیک مشاہرہ تی المکان (ماتر ہے) کی ضرورت ہو گیوں کہ عِرف مركان بى مستنفل تعبين ركفتا بوء زمانه بعنى واخلى حيس كا کُل مشمول ہمیشہ ددران کی حالت میں رہتا ہو (م) تغیر کو اس مشا ہرے کی جیثیت سے جو تصوّر علّیت کا بتر متعابل ہو، طاہر كرنے كے ليے ہميں تغير في الكان بيني حركت كي شال بينا براتی ہر ملکہ صرف اسی کے دریعے ہم نیزات کا ،جن کا ایکان بہم محض سے معلوم نہیں کیا جاسکنا ، مشاہرہ کر سکتے ہیں بلقر ایک سی شی کے وجوب میں منضاد نعیتات بیدا مونے کما نام ہو بہ بات کہ ایک ہی شریں ایک حالت کے بعد ایک منظاد عالت واقع ہوتی ہو بغیر مشاہدے کے سجے میں نہیں اسکنی اور یہ مثنا ہرہ ایک ہی نقط کے مکان کے اندر حرکت کرنے کا ہزنا ہو۔ اس نقطے کے (شماد تعینات کی نبایر) مختلف مفاات میں ہونے ہی سے ہم تغیر کا مشاہدہ کرسکتے ہیں -خدو وافلی تغرّات کو محف کے لیے میں ہم زمانے کو جو داخلی جس کی صورت ہو ایک خط کی شکل میں تصور کرنے ہیں اور اس خط کو کھنینے (حرکت) کے ذریعے سے داخلی تغرک ظاہر کرتیاں بعتی خود اسنے رجو دہیں مختلف کیفیاٹ کی 'ڈالی کوخارجی مشاہے كى مدد سے سيمنے بيں ۔ اس كى وجر بير او كر كل تغيرات مشابع بیں ایک وجود مشتقل کے ہونے برمینی ہیں اور اس کے لغیر تغرات کی جینیت سے آن کا ادراک، ہی نہیں کیا جا سکتا بیکن ا حلى حس ميس كوكي ستقل مشايده بنيس يا يا جانا ـ اسي طرح

قفتیہ کفا مل کا امکان حرف عمل کے ذریعے سے سجہ ہیں ہیں م سکتا ۔ بیس اس کے معروضی اثنیات کے لیے مشاہم اور وہ میں خارجی مشاہرہ ضروری ہو۔ اس کیے کی اس بات کا ایکان كيون كر نعيال مين أسكنا بيركم جب متعدد جوبر موجود مون. تو ہر ایک کے وجود کی وجہ سے باری باری لغیبہ جوہروں کے وجود میں کوئی چیز (معلول کی جنتیت سے) وا تع ہولینی ج كر ايك جربرين ايك خاص جيز سى اس بي دوسر جوہروں میں نبی ایک خاص چیز ہوتی جا سے جس کی توجیبہ خود ان جوبروں کے وجود سے بنیں کی ماسکتی ۔ بہ شرط تعامل کے لیے ضروری ہو کہکن اس کما انتیابیں ،جو اپنی جوہر بنت کی بنا ير ايك دوسرك سي باكل الك بين، يا يا جانا سيحد مين نہیں اُنا۔ چنانچہ جب لا نینبتر نے دنیا سے جوہروں میں محص فہی تصورات کی جنیبت سے تعال فرض کرنا چا اوا آ ہے خدا سن توسط سے کام لینے کی ضرورت بیٹری میوں کہ اس کا یہ خیال تھا اور باکل بجائھا کہ خود ان کے وجود کی نبایر کسی فسم كا تعال سجد من بنين أتله بكر بم (جربرون من بيثيت مطابرك) تعالى كالمكان بخربي سبحه سيكت بين حبب كرسم مكان بين ليني خارجی مشا ہرے بیں ان کا ایراک کریں ۔ائیں کیے کہ مکان بربهی طور بر خارجی صوری علاقوں برشتل ہمے جراشات شور بسالت عمل وردعمل لبنی به حالت تعالی کے شرالط امکان کی حشیت ر کھتے ہیں ۔ اسی طرح یہ آسانی سے دکھایا جاسکتا ہی کہ اشیاکا

امکان بینیت مقاویر کے بینی مقولہ کمیت کا معروضی اثبات بھی موف مارج ہی ہیں طاہر کیا جا سکتا ہی اور ایسی کے توسط سے داخلی جس پر عابد کیا جا سکتا ہی ۔ مگر طول کو ترک کرنے کے لیے ہم ایس کی متنالوں کو پرط سے والوں کے غور و مکر پر چوڈ نے ہیں ۔ ہم ایس کی متنالوں کو پرط سے والوں کے غور و مکر پر چوڈ نے ہیں ۔ یہ طاحظہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہی نہ حرف اس لیے کہ اسس سے فدکورہ بالا تردید نفور بیت کی تصدین ہوتی ہی میں کہ جب بر بحث حیوا ہے کہ ایا ہم حرف میں میں کہ جب بر بحث حیوا ہے کہ ایا ہم حرف

بہہ ہوں وہ سے بی ہوجی بہ جب چرکے ہو ریا ہم صرف داخلی شعد سے اپنی دات کا علم حاصل کرسکتے ہیں اور ابغر خارجی نظری مشاہرات کے اپنی نظرت کا تعین کرسکتے ہیں تو ہم اس علم کی حدود معین کرسکیں ۔

غرض اس ساری فعل کا آب لباب یہ ہم فہم محف کے کل بنیادی قفایا حرف امکان تجربہ کے بدیں اصول ہیں ادرکل بدی تنظق رکھتے ہیں بلکہ اُن کا بدی تنظق رکھتے ہیں بلکہ اُن کا المکان سراسر اسی تعلق پر موقوف ہی۔

## قبل تجربی قوت نصدلی

﴿ فليلِ فقايا ) كل تبيسرا ياب كل مردضات كومنطابراديم قلت ينقم كمين كي دود

اب ہم نے سر زمن نہم مفن کے ہر حصے کا سعاین ادر بیالیش الد اس میں ہر چیزی ایک عِکم منعین کردی ہولیک

یم زمین صرف ایک جمدیرہ ہو جس کی قدرت نے الل مدود متعین كردكمي بين . برحن كا خِطّم بوركتنا شاندار نام بر جي حيل كرد مدس مات کا طوفانی سمندر موجنان ہو۔ اس میں کہر کے قصیر اور جلد عجیل جلنے والی برف کے تووے ہیں جن پر نی زمینوں کا وصوکا ہوتا ہی اور جہ من حطبے جہا زوانوں کو جوڈی آمیدیں دلاکہ سیامانه مهات میں سرگرداں رکھتے ہیں۔ نہ یہ ذوق سیاحت كبى ان كما يجيبا حيورة تا بى اور نه اس كاكوكى نينج ككتا بى تبل اس سے کہ ہم اپنی کشی اس سمندر میں اوالیں اور اُس کی وسعتوں كوچان كريه بير چلائيس كو اس بس كيم ا ته اسكتاري يابس ساسب معلوم ہوتا ہو کہ جس زمین کو ہم جیوڈٹ دانے ہیں اس کے سعادم ہوتا ہو کہ ہیا جو کہد اس میں موجود ہو اس پر ہم اس وقت خوشی سے ، یا آگے یل کرجب کیس اور قدم جانے کی مگر نوط مجوری سے فنا عت كريكة بين - وولمرك يه سومين كركس حق كى بنايد ہم اس زمین بر تبضہ رکھ سکتے ہیں اور نما نفول کے وعووں کو رو کر سکتے ہیں۔ اگر جبر ہم ان سوالات کا علم تعلیل کے حقیم سی کانی طور پر جواب دیے سکیے ہیں اس م اس کا غلاصہ یہاں بیان کر دینے سے کل مطالب ایک گفتلے یہ جمع ہو ما میں کے اور اس سے ہمارے نفین کو تقویت شنج گی -ہم یہ دیکہ عکے ہیں کہ قوت فہم جر کید بغیر تجرب کی مدد کے خود پیدا کرتی سر صرف تجربی استعال سی کی غرض سے

كرنى ہو - فہم محض كے نيا دى قضايا خواه وه بديبى كقردى (مربا فيباني ) بهول يا محض ترتيبي (طبيعياتي) مرف امكاني تجريد مے خابص خاکے پر مشتل ہیں ۔ اس کیے کہ تجربے کی وحدث أسى تركيبي وحدت پر مبنى ہو جو نوت نہم تركيب تخبّل بين عمل تعقل کے در ایجے سے حود اپنی طرف سے پیدا کرتی ہوادر جس سے مظاہر کا بیٹیت علم سکے دیے ہوئے مواد کے متعلق اور مطابق ہونا طروری ہو۔ اگر جید بیعقلی نواعد ند صرف مدیبی طور بر حن بین لبکه حقبت بعنی علم اور معروض علم کی مطالقت کی نبیاد ہیں اس بے کر ہمارے مجدعی علم یا تجربے کا بھی میں معروضات ہمیں دیے جانے ہیں ، امکان آنعیس برمبنی ہو بجر سبی سم اسے کافی بنیں سمنے کہ جرکید حق ہی وہ ہمارے سانے بیان کردیا جائے بلکہ ہمیں یہ ہوس ہو کم جو کجد ہم معاوم کرنا چاہنتے ہیں وہ سب معلوم ہو جائے ۔ہم سوھیے ہیں کرجب اس تتقیدی بجٹ کا ماحصل اس سے زیادہ بنیں ختناہم بغیر ان موشگافیوں کے صرف نوت نہم کے تجربی استعال سے معلوم كركين تواخ اس ابتمام اور أس قدر وقت صرف كيك سے کیا فایدہ ہوا۔ یوں تو اس کا جواب یہ میں دیا جا سکتا ہو کہ ہمارے علم کی توسیع کے لیے اس سے زیادہ مضر ادر کو می چیز ہیں کہ ہم تختیقات شروع کرنے سے پہلے ہی اس كا فا يده معلوم كرنا جا ست بين مالانكه اگر اس وقت يه فايده ہمیں بتا ہمی دیا جائے تو ہم اسے مطلق بنیں سجم سکتے۔

محر ایک فایدہ ایسا ہو جید اس قسم کی قبل تجربی تحقیقات کا سب سے بدشت طالب علم بھی ہجر لے گا اور لیند کرسے گادہ یہ ہم کی جو عقل اپنے علم کے ما فذ پر غور کیے بغیر طرف اس کے تجربی استعال پر اکتفا کرتی ہو اس کے اور سب کا م تو اچی طرح جل جا تیں گے مگر یہ کام اس سے نہیں ہو سے گا کہ اپنے استعال کی حدود کا تعین کرے اور یہ معلوم کرلے کہ کون سی چیز اس کے دایرے کے اندر ہم اور کون سی باہر کی تو کس اس سے لیے تو اس وقیق تحقیقات کی ضرورت ہی جو ہم نے اس کے دایرے کے اندر ہم اور کون سی باہر کی تو کس کی ہم اور جب آسے یہ تمیز نہ ہوگی کہ فلاں سوال اس کے دائرہ ہم نے دائرہ ہم نے میں ہو ایک بیس تو آسے اپنے علم اور اپنی کو دائرہ ہم نے میں ہو ایک اگریز امر ہی فالفول کے اعتراض کو وہ بار بار اپنی عدود سے تجاوز کرکے مومومات میں مبتلا مورجات میں مبتلا می دو بار بار اپنی عدود سے تجاوز کرکے مومومات میں مبتلا مورجات کی اور شرمندگی اعتراض کے اعتراض کے اعتراض کی در شرمندگی اعتمال گی۔

بیس یہ تفقیہ کے غفل کی قریب فیم اپنے کل بنیادی تضایا

بلکہ اپنے سارے نصورات کا کبی نوق بجر بی استعال بہیں

کرسکتی بلکہ حرف تجر بی استعال کرتی ہو ایک ایسا تحفیقہ ہی کہ

اگر ہم آسے بقن کے ساتھ معلوم کر لیں تو اس سے نہابت

اہم تا بیج حاصل ہوتے ہیں ۔ کسی تفقیہ میں نصور کے فوق

بجر بی استعال سے یہ مراد ہو کہ وہ صرف مظاہر لینی امکانی

ادر بجر بی استعال سے یہ مراد ہو کہ وہ صرف مظاہر لینی امکانی

نولے کے معروضات پر عابد کیا جائے۔ یہ بات کہ یہ استعال بميشه تجربي ہوتا ہى ذيل كى تفقيل سے واضح ہومائے گى ـ بر تعتد کے لیے ایک تو منطقی صورت تصوری (صورت خیال) در کار ہو اور دوس سے ایک معروض کے دیے جانے کا امکان جس یر یه تصور عاید موسکے ۔ اس دوسری چیز سے بغروہ بالکل بے معنی ادر مشمول سے خالی ہوتا ہی گو وہ اس منطقی و طیفے ہیہ شمل ہو کہ ایک دہیے ہوئے مماد کو تصور کی سکل میں لے آئے۔ تعقد کا معروض صرف مشاہرے میں دیا جا سکتا ہو۔اس میں شک بنیں کے خالص مشاہرہ معروض سے پہلے بدیبی طور بریمکن ہو لیکن نگرہ ایک صورت محض ہو بھے اٹیا معروض ادر معروض استناد مرف تجربی مشاہرے ہی سے حاصل ہوسکتا ہو سیس کل تصورات اور کل تصایا خواه ده کتنے ہی بدیری کبول مرسول تحربی مشاہرات بینی امکانی تجربے کے دیئے ہوئے مواد کے یا بند ہیں اس کے لیز اُسٹیں سروضی استناد حاصل بنیں ہوتا بكه وه عض تفيل ما عقل كي خيال آرائيون كي مشيت ركعت بين . مثال کے طور پر ریاضی کے نھٹرات کو لے بلجے جو خالص مشا ہرات پرمبنی ہیں . ککاں نین العاد رکھتا ہی، دو تعلوں کے درمیان حرف ایک ای خط مستنیم بوسکتا بی وغیره وغیره الرجم بيرسب تضايا اور معروض كا وه تصور، جس سنة رياضي بحث كرتى ہى جانكل بديى طعد يہ قامن بيں پيدا ہوتا ہى جانگ 

مظاہر دمعروضات تجربہ کے ذریعے سے ظاہر نہ کی جائیں اس کے جوائے کے معروض کو مشاہرے بین اس کے جوائے معروض کو مشاہرے بین ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہو کیونکم اس کے بغیراس تصور کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ ریاضی اس مطالبے کو ایک شکل نبانے کے ذریعے سے پودا کرتی ہو جو میں آیا ہی۔ جو ایک معموس مظہر ہو (اگر جبہ بدیبی طور پہ وجو میں آیا ہی۔ مفدار کا تصور ریاضی میں عدد کے ذریعے سے نظر کیا جاتا ہی اور عدد الگلیوں یا تقطول وغیرہ کی مدوسے نظر کے سامنے لایا جاتا ہی۔ خود یہ تصور اور وہ ترکیبی قضایا جد اِس میم کے تصورات جاتا ہی۔ جو یہ بین بین میکن ہوجس کا امکان سے نینے بین بین بری جوت تجربے ہی میں ممکن ہوجس کا امکان پر عاید کیا جاتا ہو اس کی ایک احداد کیا مکان کی درجود ہے۔

یمی بات کل مقولات اور اُن سے تر تیب دیے ہوئے تعورات پر صادق آتی ہی ۔ یہ اِس سے ظاہر ہی کیے ہم کیی ایک مقولات کو بین کرسکتے بعنی اس کے معروف کے امکان کو نہیں سبھا سکتے جب بک شرالطوس بعنی صورت مظاہر سے کام نہ لیں ۔ لیس این کے سوا مقولا کے اور کوئی معروفات نہیں اور اِن کا استنهال انتین مک محدود ہی ، اِس لیے کی اگر یہ شرط ساقط ہوجا کے تو مقولات کے اور کوئی معنی نہ ہوں گے لینی انتین معروفات سے کوئی تعلق نہ موں کے لینی انتین معروفات سے کوئی تعلق نہ میں نہ اکری انتین میں نہ ایک کا اور کسی مثال سے ور سے سے برسمجہ میں نہ ایک کا

که این تعقرات سے کیا شی مراد ہی۔ مطلق منفداد کا تصوّر حریت اسی طرح سمجمایا جاسکتا ہی كير من شوكا أيك نبيتن ہو جس كے ذريعے سے يہ خيال كيا جا آ ہو م ایک مفرقه اکائی اس شویس کنی بارشایل ہو۔ مگر کتنی بار کا تصور شمل ہو ایک ہی چیز کو کے بعد دیگرے دہر انے ینی زلمائے اور منحد النوع مظامر کی ترکیب پر جوزبانے کے اندر واتع ہوتی ہو۔ اثبات ، تفی کے مفایع میں صرف اسی وقت سمحایا جا سکتا ہی جب ایک زمانے کا ( بہ چشیت شرط معرو کے) نیال کیا جائے جو وجود سے خالی یا ٹید ہو۔ جوہر کے تصور سے اگروجرد مشتقل کال دیا جائے تو میرف موضوع كامتطقى نصور باتى ره جانا ہو يعنى اس كے ذريعے سے بين ايك البسي چيز کا نفتر کرتا ہوں جہ مرف مدفوع ہو سکتی ہور اور ممجى محدل نهيس موتى) يمكر بميس كسى اليي شرط كاعلم نهيس جس کے مطابق یہ منطقی صفت کسی شوکی طرف نسوب کی جا سکے۔ بس سم اس سے کوئی کام نہیں نے سکتے اور کوئی نتیجم بہنیں کال سکتے اس سائے کہ اس نصور کا کوئی معروض متعین نہیں ہی علیت کے نصور میں بھٹیت خالص مفولے کے راگر زمانے سے جیں میں ایک واقعہ دوسرے واقعے کے بعد سونا ہو قطع نظر س كرنى جائي مرف ايك البي جيزياكي جاتى بوجس سن كرى دوسری جیز مشنبد کی جاسکے نہ حرف یہ کہ اس سے ور یعے سے علّیت اور معلول میں تمیز نہیں کی جاسکتی ملکہ اس استنباط

مے بیے جو شرایط درکار ہیں آن کا ہمیں مطلق علم نہیں ۔ لیس ہمارے یاس اس تصور کاکری نعین بہیں ہرجی سے یہ کسی معروض بر عايد كيا جا سكے - اب رہا بہ تفية كم بر دجودِ الفانى كى ايك عليت ہوتی ہے بظاہر تو بطا شاندار معلوم ہوتا ہو لیکن میں آپ سے یہ پوچیتا ہوں کم وجرد الفائی سے آپ کیا مراد سیتے ہیں۔آپ یہ جواب دیں کے کہ وہ چیز جس کا عدم ممکن ہو۔مگر یہ تو بتا یے کہ آب عدم کے اس امکان کو کیوں کرمعلوم کریں کے جب بک کو ایک سلسلہ مطاہر میں ایک توالی کا ادر اس کے اندر ایک وجد کا جو عدم کے بعد ( یا ایک عدم کا جو دجود کے لبد) کام ہونا ہو لبنی ایک تیفرکا اوراک نہ کریں برکنا كيكسي شوكا عدم بجائ خود تناقض نبين ركمتنا ابك السي منطقي شرط کا حوالہ دنیا ہی جو تعود کے لیے لازمی ہی مگر اس کے ادی امکان کے لیے باکل ناکائی ہی ۔ بین ہر جوہر کو بغرکسی تناقض کے معدوم خیال کرسکتا ہوں مگر اس سے یہ میتجہ ہنیں نکال سکناک اس کا وجود اتفانی ہو لینی اس کا عدم بجائے تود مکن ہو۔ تعال کے تعدد کے منعلق میں ہم آسانی سے یہ اندازہ کرسکتے ہیں کہ جس طرح جوہر اور علیت سکے خالعی معولات سے کسی معروض کا تعین بنیں ہوسکا اسی طرح جرو کی باہمی علیت کے نفور سے بھی ہنیں ہو سکتا۔ جب کبھی امکان، وجدد اور وجوب کی تعریف مرف نم محض سے کی گئی ہی الك اى بات كو مكرد كيف سك سواكوتي تنور بنس مكل بذالتاس

کو تفورکے منطقی امکان رابینی اس میں تناقف نہ ہوئے کو اشیاکا فرق نجر ہی امکان رابینی نفسورکا ایک معروض ہونا) بناکر دکھایا جائے صرف نانجر بہ کاووں کو دھوکا دے سکتا ہی اور مطمئن کرسکتا ہے۔

اس سے یہ بات نا قابل تر دید طور پر ثابت ہو جاتی ہو کم فالیس فہمی نصورات کا استعال کسی فرق تجربی نہیں بلکہ مہیشہ تجربی ہوتا ہی ۔ فہم محض کے قضایا صرف ایک دی ایک تجرب کی عام شرالیلا کے مطابق معروضات جس پر عاید کیے جاسکتے ہیں نہ کیر انسیائے حقیقی پر (قطع نظر اس کے کہ ہم اُن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا نہیں)۔

پس قبل تجربی علم تعلیل کا یہ اہم نیخہ نکلتا ہو کہ فرت ہم بدیی طور پر اس سے زیا دہ کچھ نہیں کرسکتی کر ایک عام انکانی تجربہ کی صورت پہلے سے قائم کرلے ادر چِنکہ مظہر کے علاوہ

که فتقریه کو جب حتی مشاہدے سے (جس کے سواہارے پاس اور کوئی مشاہدہ نہیں ) قطع نظر کر لی جائے توان تعددات کی کوئی نمیا دہنیں امنی جس سے آن کا مادی امکان ظاہر ہو اور صرف منطقی امکان باتی رہ جاتا ہو یعنی تصوّر ( خیال ) کا ممکن ہونا کیکن ہیاں بہ مسوال نہیں ہو جاتا ہو گئے ہے تا یہ تعدد کر آیا یہ تعدد کسی معروض بر عاید موتا ہی اور کچھ معنی رکھنا ہو یا نہیں ۔

کوئی چرز تجربے کا معروض نہیں ہوسکتی اس لیے فہم کو حیات کی حدود سے تجاوز ہس کرنا جاسیے کیونکہ اُنفین کے اندر معروضات ہمیں ویلے جاتے ہیں۔ اس کے قفایا حرف نظاہر کی تو ضبع کے اصول ہیں اب انعین علم وجود کے شا تدار مام کی اُ رشلًا قضيّه عليت كا أيك تظام بيش كرف كا دعول ياباجانابي تعلیل جہم معض کے معدلی سے مام پر فناعت کرنی چا ہیے۔ غیال وه عمل محرص میں دیا مہوا مشاہرہ ایک معروض کی طرف نسوب کباجاتا ہو۔ اگر یہ طریق مشاہرہ دبا ہوا مہرا ته معروض فوق تجربي سميما جائے گا ادر عقلی تفتور کا استعال صرف نون تجربی ہو گامینی حرف ایک وحدت خیال مک محدود ہوگا۔ بس ایک خالص مفولے کے دریعے سے ،ج س اس مستی مشا ہرے کی کل شمرالط سے جس کے سوا ہمارے یے اور کوئی مشاہرہ ممکن بنیں، قطع تظر کر لی جائے، کسی معروض كالبيش بنس بونا بكه صرف أبك عام معروض كاخال فتلف مات ك لاظ سے ظاہر كيا جاتا ہو أ تقور كے استال کے لیے توت تصدیل سے ایک اور و طیفے کی جس کے ذریعے سے کوئی معروض اُس کے نخت میں لایا جا ا ہولین کم سے کم اس صوری شرط کی خردرت ہے جس کے مطابق کوئی چرز مشاہ<del>د</del> میں دی جا سکتی ہی اگر توٹ تصریق کی یہ تنہ ط (خاکہ) سوجو د مذہو تو یہ تحت میں لانے کا عمل بودا نہیں ہوسکتا اس لیم

کہ کدی چیز دی ہوئی ہیں ہو جو نصور سے تحت میں لائی جاسکے ۔

بیس مفولات کا محف فوق تیر بی استعال حقیقت میں کوئی استعال ہی نہیں ہو اور ابنا کوئی منعین معروض ملکہ کوئی البسا معروض بی ابنیں دکھنا ہو کم سے کم صورت ہی کے لحاظ سے قابل نعین ہوا اس سے یہ نیتیہ مکلنا ہو کہ خالص مقولے سے کوئی بدیسی ترکیبی قضیتہ نہیں بن سکتا اور فہم عفل کے فضایا کا استعال صرف تجربی تونید ہیں ترکیبی میونا ہو کہ جا سکتے ۔

باہر بدیسی ترکیبی فوق تجربی نہیں ہوتا۔ امکانی تجربے کے وائرے کے باہر بدیسی ترکیبی خالم نہیں کے جا سکتے ۔

اس می مناسب ہی کہ ہم اس مطلب کو اِن الفاظیں اول کے مرف قبل کی موری شرایل کے مرف قبل بخر بی جنیت رکھتے ہیں ہگر ان کا کوئی فرق تجر بی استعال ہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہی کیونکہ یہ مقولات (تعدیقات بین) استعال کیے جانے کی شرایط سے ، لینی کسی معروض کو اِن نصر اِن کا کفت یہ بین لائے کی شرایط سے ، خالی ہیں۔ پس جب اِن خالص مقولا کا جب کہ یہ حس سے بالکل الگ کرلیے جائیں ، تجربی استعال کا جب کہ یہ حس سے بالکل الگ کرلیے جائیں ، تجربی استعال مکن نہیں تو اِن کا کئی استعال بی ہمیں معروض پر عابد ہی نہیں کیے جاسکتے مقود نہیں ہوسکتا بینی بیکسی معروض پر عابد ہی نہیں کیے جاسکتے ہی ہی میں استعال کرے کی اور ان سے جلے مود کسی معروضات کے مام معروضات کے ماسکتا میں استعال کرے کی اور ان سے جلے مود کسی معروضات کے مام معروضات کی اور ان سے جلے مود کسی معروضا کا تعین با حیال نہیں کیا جا سکتا۔

كيكن ببال ابك التباس واتع بإذنا برجس سيجياشكل بم

مفولات اپنی اصل کے لحاظ سے مشا مسے کی صورتوں معنی زمان ومكان كى طرح حس برمنى نهيس بس- اس لي بظاهريدمعلى ہوتا ہو کو معروضات میں کے دایرے سے آگے ووسری اشا بر معی عاید سیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ مفولات بجائے خود مف خیالات کی صورتس ہیں اور صرف اس منطقی فوت پرمشتل ہیں جو مشا ہرے میں دیج ہوئے مواو کو بدیسی طور بر ایک ہی شعور میں متحد کرتی ہی و بیس اگر یہ اُس واحد مشاہرے سے ،جوہار لیے ممکن ہوافالی ہوں توان کی معنوبیت مشاہدے کی اُن خالص صدرتوں ر زمان د مکان) سے بھی کم ہوجاتی ہیں۔ ایس سیے کو زمان و مکان کے ذریعے سے کم سے کم ایک معروض دیا توجاسکتاہم درانالیکه مواد ادراک کی صورت رابط (جرمقوله کهلائی یو) بغیراس مشاہرے کے جس میں یہ مداد دیا جاتا ہو کوئی معنی ہی ہیں کھتی "ما ہم ہمارے تعدّر میں یہ امکان موجود ضرور ہو کہ حب ہم معرفضاً كو برجيست مظاہر محسوسات كتے ہيں اور ان كي جنست مظہرى کو ان کی ماہت خفیقی سے متمیز کرنے ہیں تو ہم آتھیں معروضات کوان کی بابیت حقیقی کے لحاظ سے جس سماہم مشاہدہ نہیں کہ سکتے یا مدسری امکانی انساکوجوسرے سے ہمارے حواس کی معروض ہی ہیں ہیں، خالص عفلی معروضات کی حیست سے محسوسا كا تد مقابل طهر ائس اور الفيس معقولات كي نام سے موسوم كريں-اب سوال یہ برک کہ آیا ہمارے خالص فہی تعورات ان معفولات بریاب ہوتے ہیں ادران کے طریق علم سجھے جا سکتے ہیں یا نہیں۔

مگریہاں شروع می سے ایک اہام موجود ہی جس کی وجم سے بڑی غلط نہی پیدا ہوسکتی ہی۔جب عقل کسی معروض کو ایک لحاظے مظہر اور دوسرے لحاظے شی ختیتی ہی ہو تو وہ سمجنی ہو کی اُن خیفی اشیا کے تصورات فایم کیے جا سکتے ہیں ادر یونکہ اس کے پاس مفولات سے سوا ادر کید نہیں اس لیے وہ انتھیں منفولات کو شی حقیقی کے تصور کا ذرایہ قرار دینی ہو کیکن بہاں وہ یہ دھوکا کھانی ہو کو معقول کے غیر منعین نصف کو جو دابره حس سے باہر ہر ایک البی سنی کا منعبین تصور سجد بتی ہر جیے ہم کسی طرح تونن فہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جب ہم معقول سے ایک البی شی مراد لیتے ہیں جرہارے حیتی مشا پدے کی معروض نہیں ہو، فطع نظراس کے ہم کس طرح ایس محاشا بده كرسكت بس، نويه معنول كاسفى مفهوم مح لیکن اگرہم آسے ایک غبرحتی مشاہدے کا معروض فرار دیں نوہم ایک فاص طربق شاہرہ فرض کرتے ہیں جر ہارہے یاس موجرد نهیں ملکہ اس کا امران مبی ہماری سجھ میں نہیں اسکتا۔ بر مقول كا ننبت مفهوم بوگا-معدسات کی مجت میں معقولات کے اس متفی تصور کی مجت

می اجاتی ہو بینی آن اشیا کی جن کا کہ توت ہم ہمارے طریق مشاہدہ سے قطع نظر کرکے بینی مظاہر کی جنبیت سے ہمیں بلکہ اشیائے قیقی کی جنبیت سے خیال کرتی ہو مگر جن کی بابت دہ یہ جانتی ہو کہ اُن کا خیال کرنے میں مقولات سے کام ہمیں بیا جا سکتا مقولات

میں صرف اس وحدت کے نعلق سے جو مشاہرات زمان ویمکان کے اندر رکھتے ہیں،معنوبت پیدا ہوتی ہواور وہ زمان ومکان کی تصویت کی با براس وحدت کو برسی طور برعام تصورات رابط کے ندیعے سے متعن کرسکتے ہیں جہاں یہ وحدث زمانی موجد مرموع بعنى معقولات بين المقولات نه تو استنعال الد سكت ابن اور نه كوكى معنی رکھتے ہیں - اس لیے کی وال ان مفولات کے بور کی اشیا كا امكان تك سمح مي نبيل آنك بهال اس بحث كا حواله دنيا كا في بير-جريم بحط باب بين عام المدخط ك تنبروع بين كريك بين -كسى شی کا امکان صرف ایس سے ثابت بنیں ہوتا کہ اس کے تصور میں تناقف نہ ہو ملکہ صرف اس طرح کی اس سے مظاملے کا مشابده مبتياكيا جائے - بي أكريم مفولات كو أن معرفضات بيد جو منطا ہر نہیں ہیں عاید کرنا چاستے ہیں تو ہمارے پاس سے مشاہدے کے سواکوی ادر مشاہرہ ہونا چاہیے۔اس دفت برمعروض مثبت معنى بين معفول كها جا سك كارجو مكد يرعقلي مشابده بارساء دايرة علم سے سراسر فارن ہی اس لیے مقولات کا استعال می برگز معرد فنات تجرب کی عدود سے آ کے بنیں بنیج سکتا۔ اس میں شک بنیں کہ صوبات کے مقلیع میں مضولات کا نصور کیا جاتا ہی ادر ممكن ہو كى اليسے معتولات موجد دہمى ہول جن سے ممارى مِنی قوت شاہرہ کو کوئی تعلق نہیں تیکن ہماری قریب فہم تعتدات ومرف ہارے میں مثابے کے لیے ضال کی صوراوں ی مثبت رکتے ہیں، ان کک سی طرح نہیں بیج سکتے۔ ہیںجب

ہم معتولات کا نفظ استعال کرنے ہیں تو طرف منفی مغہوم ہیں ۔

جب کسی تجربی علم سے خیال ( بدر این متولات) کے اجزا الگ كردي جائيس توكيى معروض كاعلم باتى نهيس رسما واس لي کہ صرف مشاہدے کے فدیعے سے کوئی شوخیال نہیں کی جاسکتی اور صرف میری حس کے نافر سے بہ ابت نہیں ہونا کہ اس کا تنقل کسی معروض سے ہی ۔ ٹبلاف اس کے اگر کسی تجربی علم سے شابدے کے کل اجزا الگ کر دیے جائیں نب می صورت خیال یعنی وہ طریقیہ باتی رہ جانا ہرجس سے اسکانی مشاہرے کے مداد كا معروض منعين كيا عام الم وروس بي مقولات كا دايره صی مشاہرے سے اس لحاظ سے وسیع تر ہو کوان سے عام معروضات كاخيال كياجأنا بو قطح نظراس مخصوص طريق رخيس) کے جس سے کہ یہ محروض دیے جانے ہیں نیکن اس کے بھ معنی بنیں کہ وہ معروضات کے ایک وسلع نز واکرے کو منعین کرنے ہیں کبوں کم ان معردضات کا دیا جا سکتا تو ہم اسمی وفت فرض کرسکتے ہیں جب حِتنی مشاہرے کے علادہ ایک روسرے مشاہرے کا امکان نسلیم کرلیں اور اس کا ہمیں کوئی قى نىس -

یس ایسے نفور کرجس میں کوئی تنافض نہ ہو اور جو دیا ہے۔ دوسری معلومات مے سنتے کی جنبیت سے دوسری معلومات سے نعلق رکھا ہو کیکن اس کا معروضی وجود کسی طرح معلوم

نه کیا جاسکتا ہو، اختالی تعوّر کہوں گا۔ ایک معقول بینی ایک الیسی چیز کا تصور جرمعروض حس کی جذبت سے نہیں بلکہ شوختیتی كى خنيت سے رصرف ہم مف سے ذريع سے ) خيال كى عائے کوئی تنافض ہیں رکمتا اس لیے کہ حیتی مشاہدے کے متعلّق بہ بنیں کہا جا سکتا کہ اس کے سوا اور کوئی طریق مشاہدہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ نصور اس لیے ضروری ہو کو حیتی مشاہرہ اشیا کے خفیقی کو اپنے دایرے بیں نہ سیٹنے یا کے بینی حِسّی علم کے معروضی استنا دکی حد بندی ہوجائے ( اِن چیزول محوجن یک عبنی علم نہیں نہیج سکتا معتولات اسی دعبہ سے کہتے ہیں کیر بہ طاہر ہو جائے کر حتبی معلومات کا دایرہ ان سب جرون كا احاطم نبين كرسكتا جن كاعفل خيال كرني سي- اس کے باوجود معنولات کے امکان کو ہم کسی طرح نہیں سجھ سکتے امران کا دایرہ جو دایرہ مطاہرے باہر ہر (ہمارے نزدیک) بالكل خالى بى - يىنى بمارىك باس ده قهم تد بى جدا الله لى طور بر وہاں مک پنج سکتا ہی، محروہ مشاہرہ ملکہ اس مشاہرے کے امکان کا تصور تک بنیں ہے جس کے فد بعے سے وایرہ حیات کے باہر ہمیں معروضات دیے جا سکتے ہوں اور جس کے وابرسے کے باہر توریت فہم آدعائی طور بر استعال کی جاسکتی مو غرض معتول کا تصور ایک اتمامی تفقد ہی ہماری حس کی حد بندى كميت كسك سلي اورأس كا استنعال صرف منفيانه موسكتابي مر میر میں یہ کوئی من مانی چیز نیس مبلد ایک ضروری تفوریج-

جرحیات کی مدبندی کراہر اگرچراس کے دائرے کے باہر کسی تثبت چیز برداالت بنین کرتا اشيا كو محسوسات اور معقولات بين اور دنيا كو عالم حرسي ادر عالم عفلي مِن تقيم كرنا تنبيت معني مِن مِركَدْ جائز بنين الرُّحيةِ تصوراً حتى اورعفلى تصورات بس تعسم كي جا سكة بي - اس لي كمعلى مافهی نعتدات سد مم کسی معروض کا نعتن نبین کرسکتے اور آمنیس معروضی چنیت سے نستند قرار نہیں دے سکتے۔اگر ہم حیات سے تعلع نظر كركب توہم بركس طرح سجعا سكتے بيں كو سارے مغولا رجن مسلے سوا معقولات کا اور کوئی تعقور باتی بنیں رہنا ) کوئی معنی رکھتے ہیں۔ ایس سلیے کہ آن کوکسی معروض پر عاید کرنے کے سیے وحدت خیال کے علاوہ ایک اور چیز بعنی اکمکانی مثنا ہرہ سمی دیا ہوا ہونا با ہے۔ اس کے با دجد احمالی جیست سے معتول کا نعید نہ میرف جایر ہو بلکہ میات کی مدبندی کے لیے اگرزیر ہو لیکن اس صورت میں یہ ہمارے فہم کا کوئی مستقل معروض ہیں ہوگا۔ بلكه ايك اليي توت فهم كاجس كا دجرد بجائ فيدعن المدالي عقل و فہم کا اسکان، جسنطقی طور پر مقولات کے ذریعے سے نہیں بلکہ دجدانی طور پرایک غیرحتی شاہرے کے درسیعے سے اپنے معروض کا علم حاصل کرنا ہو، مماری صدادراک سے باہر ہی۔ ایس طور پر مارے ہم کو منفیانہ جینیت سے توسیع عال ہوتی ہو مینی وه حِنیات بک لحدود نهیں رہنا ملکہ اشامے حقیقی کومعقولا

کے نام سے موسوم کرکے مسوسات کی مد بندی کر دیتا ہو بھواسی

کے ساتنہ وہ اپنی حد بندی ہمی کرتا ہم ادر وہ یہ ہم کم وہ معفولا کا مقولات کے ذریعے علم حاصل بنیں کرسکٹا بلکہ ایک قدر المعلوم کی جشت سے آن کا جرف تعدد کرسکتا ہو۔ مناخربن کی کنابوں سب ہمیں مالم حیتی ادرعالم عفلی کی ملاحون كا استنمال أن معندل بين تطرأتا بوجو متقدمين كم مقرد کیے ہوئے معنوں سے بالکل نشلف ہیں ۔ یوں تو اِس میں آر کی خرابی نہیں محر ہی یہ صرف تفظوں کا ہمیر پھر ۔ یہ حضرات مظاہر کے مجموعے کو جس جنیت سے وہ مشاہدہ کیا جآنا ہی عالم حتی کہتے ہیں اور اُن کے باسمی ربط کو جو فوت فہم کے عام توانین کے مطابق خیال کیا جاتا ہو عالم عقلی کہتے ہیں ان کے زرد کی نظری سیت جس میں صرف اجام سادی کے مشاہے سے بحث کی جاتی ہم عالم حسی سے نعلق رکھتی ہم اور ایس کا فلسفیان بہلو (شلاکورنکیس کا نظام طبیعی با نبوش کے توانین تقل ، ما لم عقلی ہی ۔ مگر یہ تو سونسطا تیوں کی سی ترکیب ہی كيشكل مسل سي يخ سے ليے الفاظ كو تول مرور كر إن كامفور اینے مغنا کے مطابق کال لیا جائے ۔ یہ تو ظاہر سی کم مطابر ك دايرے بن توت فهم كا استعمال كيا ما سكتا ہو يعث طلب لَّه بيه امر ہي كركميا وه اس دنت بعي استعمال كي جاسكتي روجب معروض غیرمظمر دمنفول) ہو -معقول کے معنی سی بیر ہیں کہ وه جرف عقل بن ديا سوا مو حواس بن ندريا بوريس سوال بد برس مي مرا توت نهم سي نغري استعال احس بين بيوهن كانظام

عالم بمی شامل ہی سے علاوہ کوئی نوق تجربی استحال مبی ممکن ہی جو اپنا معروض مقولات کو قرار دنیا ہی اور اس سوال کا جواب ہم نے نفی میں دیا ہی -

پس جب ہم یہ کہیں کہ حواس معروضات کی مظہری جنیت کا اور قوت فیم آن کی واقعی جنیت کا اوراک کئی ہو تو واقعی جنیت کے نظاکو فی بینیں بکا مرض جری معنی میں لینا چاہیے لینی وہ جنیت جو اشیا برجینیت معروضات نجر بر کل مظاہر کی نسبت سے رکھتی ہیں نہ کہ وہ جنیت جو وہ امکانی تجرب اور حیس سے قطع نظر کرکے بہ طور معروضات فہم محض رکھتی ہیں - ایس لیے کہ یہ چیز ہمیشہ بہ طور معروضات فہم محض رکھتی ہیں - ایس لیے کہ یہ چیز ہمیشہ کمارے لیے نامعلوم رہے گی بلکہ ہم ایس فیم کے فوق تجربی علم کا کم سے کم مقولات کے تحت میں ممکن ہونا بھی تصور نہیں کر سکتے ۔ ہمارے لیے تو نہم اور حیس کے طفع ہی سے معروضا کو ایک کر دیں کو تعین ہوسکتا ہی اگر ہم اکھیں ایک دوسرے سے الگ کر دیں کو تعین ہوسکتا ہی اگر ہم اکھیں ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو یا تو تفتورات سے خالی مشاہدات رہ جا ہیں گے یا مشاہدات کو کسی منتی معروضا میں ہم اپنے اور اک

اگر اس ساری بحث سے بعد بھی کہی انتخص کو مقولات فوق نجر بی استعال ترک کرنے میں تاتل ہو تو آسے جاہیے کر انھیں کسی ترکیبی تفقے میں اسلامال کرکے دیکھے ۔اس لیے کر تعلیلی تفقے سے تو فوت ہم کی معدمات میں کوئی توسیع ہمیں ہوتی ۔ وہ تو مرف اسی چیز سے سروکار دکھا ہی جو تصور میں پہلے سے موجود ہو اور یہ فیصلہ بنیں کیا جاسکتا کہ آیا یہ تفور کسی معرض برعاید ہوتا ہی یا صرف وحدت خیال که ظاہر کرتا ہی دجس میں اس سے مطع نظر کولی جانی ہی کہ اس کا معروض کس طرح وما ما سكتا ہى ۔ اس سے ليے يہ جاننا كافي ہى كي تصور كاشرل كيا ہو آسے اس سے بحث نہيں كي يہ نموركيس شي بر عابد مونا ہو - بس مقولات كوكسي اليه تركيبي تفقير ميں استعال كرك ديكمتنا جاسي جو علمى سے فاق تجربي سمحا جآنا بهو مثلاً سر موجد یا تو جرسر بوتا ہی یا عرض - سر وجود اتفاقی کسی دو مسری چىز بعنى اپنى علِّت كالمعلول ہونا ہى دغيرہ وغيرہ - اب ميں بيا یو جیتا ہوں کہ اگر یہ نصورات امکانی تجرب پر نہیں ملکہ اشائے حفیقی (معقولات) بر عابد ہونے ہیں تو آب کے اِن ترکیبی تفایاکا مانغذ کیا ہے۔ وہ نیسری چیز کہاں ہی جرس ترکیبی تفیّے کے لیے ضروری ہو ماکر اُن تصورات کرجن میں کو کی منطقی (تخلیلی) انعن نہیں ہو ایک دوسرے سے جرالے ۔ آپ اپنے تفیے کواس دقت مک ثابت ہیں کر سکتے ملکہ اس فیم کے خالص تفیتے کے امکان کوہمی جاین قرار نہیں دے سکتے جب کک آپ نوٹ فہم کے نفری استعال سے مدد نہیں اور خالیس غیرمتی تصدیق کے خیال کو ترک نہ کردیں ۔ بیس خالیس معقول معروضات کا تُصوّر كسي تعظيم مين استعمال بنين كيا عاسكنا ابن سليم كبر مهمين اس الراقة معلوم نبين جس سے بر معروضات دسيا ما سكة مول الدير احمالي تفعور حرف ايك خالي مكان كاكام

دنیا ہو جس سے تجربی قضایا کی حد بندی کی جاتی ہو لیکن اس کے اندر کوئی فوق تجربی معروض علم بنیاں ہنیں ہو۔

صميمير

نفکری تعتدان کا ابہام جو توت نہم کے تجربی ادر نونی تجربی استعال میں خلط مجث کر دینے سے بیدا ہوتا ہو۔ نفکر کو خود معروضات سے کوئی تعلّن نہیں کو وہ اُن سے

تعورات ماصل کرے بلکہ یہ نفس کی ایک کیفیت کا نام ہرجس بیں ہم آن شرالط کو تلاش کرتے ہیں جن کے مطابق تعورات ماصل کیے جا سکتے ہیں ۔ یہ شعور ہو اس علاقے کا جو دیے

ہوئے ادر اکات ہمارے علم کی نختلف تو توں سے رکھتے ہیں اور جس کے ذریعے سے اُن کے باہمی علاقے کا میرے تعبین کیا جا سکتا ہو۔ ہمارے ادر اکات سے منعلق سب سے بہلا

جاستها ہو ۔ ہمارے اورا ہاں کے محص سب سے ہما۔ سوال ہی بیدا ہونا ہو کہ وہ علم کی کس نوت سے نعلن رکھتے ہیں ؟ اِن کا باہمی رابط یا مفایلہ فہم بر مبنی ہو یا حواس رابط تصدیقات محقورعان ما فاہش ر منتی سے قریس لیک یہ کی

برابعن تعدیقات محض عاوت یا فوائن پر منبی ہوتی ہیں کیکن جد تکمہ اُن کے قائم کرنے سے پہلے یا اس کے بعد تفکر سے کام نہیں لیا جاتا اس لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کر اُن کا ماخذ نہم ہو بھل تنا اس کے تعدیق کی لینی اس بات کی ضرورت نہیں تندی

کہ اُن کی حقیت کی دجرہ بّنائی جائیں اِس کیے کہ اگر میرتصدلیّ بلا واسطہ بنینی ہوں شلا ہے کہ وو نقطوں کے درمیان صرف ایک بى خط ستبقىم موسكما بى تو أن كى حقيقت كى كوئى مزيد علامت بجَر آن کی برہین کے بنیں دکھائی جا سکتی لیکن مگل تصدیقا ملکہ ہرقیم کے مقلعے کے بیتے تھکر کی تینی بیہ بنانے کی ضرورت مو کہ ویے ہوئے تعدرات علم کی کس توت سے تعلق رکھتے ہیں . وہ عمل میں کے در لیے سے ہم ادر اکات کے تقابل کو کمی توت علم کی طرف نسوب کرتے ہیں اور یہ بتاتے میں کو ان کا متابلہ فہم محض سے نعلق رکھتا ہو یا حتی مشاہدے سے بنیل تجربی تفکر کہلاتاً ہو۔ وہ علاقہ جد تصورات میں تہم یا جس کے اندر ہو سکتا ہو اتحار اور اختلاف ، نطابت اور تضاداداحل اور خارج ، متعین اورتعین (بسیدلی اورصورت ) کا علاقه ہو مبکن این علافے کا صبح تعبن اس بات پر مدفوف ہو کر بہ تفورات موضوعی طور پر علم کی کس قوت بین ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں،آیا حس میں یا فہم میں ۔ اس سیم کر توت علم کے فرق سے اس علاقے میں بہت بڑا فرق بدا ہوجا ابر کل معروضی نفید تعات سے پہلے ہم تفررات میں باہم مفالمہ کرے اِن کا اتباد استعدد اورا کات کا ایک تعدد کے ما نحت بهونا) جس بر كلي تصورات منبي بين ان كا اختلاف جس برجمهٔ دی تصدیقات مبنی پس ، ان کا تطابق جس ببر منبت تصديقات مبنى بين، ال كاتفاد جس برمنني تعديقات

منى بين، معلوم كرست بين - اس وجست نظا برندكورة بالا تعترات كو تقابلي تعترات كمنا جاسي لين جب ممس مون المقررات كى منطقى صورت سے انس بلكه إن كے مشمول سے غرض ہو لینی یہ معلوم کرنا ہو کہ آیا خدد اشیابیں اتحاد یا آلفاق تطابق یا تضار پایا جا ما ہم تو اشیاکا علاقہ سماری توت علم سے دوطرح کا ہوسکتا ہی ایک فہم سے دوسرا میں سے ادر ان کے باہمی علاقے کی نوعیت اس پر موقوف ہو کئر وہ کیس اوت سے نقاق رکھتی ہیں - ایس مرف قبل تجربی تفکر بعنی دیے موے اور اکات کا علاقہ فہم یا حس سے معلوم کرنے ہی سے ان کے باہمی علاقے کا تبین ہے سکتا ہے ادر اس بات کا فیصلہ كم آبا اشيا شقد يا فتلف اسطابق باستفاديس صرف تصورات کے باہمی مقابلے سے ہنیں ہو سکتا ملکہ اُسی وقت ہوسکتا ہم جب اقبل تجربی تفکر کے در بعے سے یہ ممیز ہر جائے کہ دہ کس طراق علم سے تعلق رکمتی ہیں۔ بس ہم بر کر سکتے ہیں كر منطقى تفكر محفى أكب تقابل بو- اس كير كم اس بي اس سے باکل تطح نظر کر لی جاتی ہے کی دیے ہوئے الداکات كسِ قت علم سے تعلق ركھتے ہيں اور يوسجه ليا جاتا ہو كي أن كاشام اور ما تعد كيسال الو-تبكن قبل تجربي تفكر دجس ك موضوع خود معروضات ہوتے ہیں) اور اکات کے معروضی تقابل كى بنائي امكان سى - بيس وه منطقى تفكر سے بالكل مختلف بو اسِ کے کو اِن دونوں کا طرابی علم الگ الگ ہے۔ قبل تجربی لفکر

ایک ناگزیر فرض ہو اس شخص سے لیے جو اشیا سے منتقلق کوئی بدي تصديق قايم كرنا چاسه - اب سم اس فرض كو انجام ویں کے اور اس سے نوت ہم کے اصلی ممام کے تعبین بر بنت کھ روشنی برانے گی۔ اگر ہمارے سانے ایک معروض کئی ۱- اتحاد اورانقلاف ارتائے اور سرمرتبر اس کے اندرونی نبینات کیساں ہوں تروہ فہم محض سے معروض کی جیٹیت سے ایک ہی شوسمما جا کے گا کین اگر بہمحروض مظہر مو تو صرف نفتورات کے تقابل سے کام نہیں چلے گا، خوا، تعدر کے لحاظ سے اس مظہر میں کتنا ہی انجاد کبوں نہ ہو کیکن اس کا ایک ہی زمائے میں مختلف مقامات بر با یا جاتا اس معروض رعب سب عددی اخلاف پیدا کرنے کے بے کافی ہو۔ چانچہ ہم یانی سے دو فطروں میں رکینیت اور کمیت کے اندرونی اختلاف سے باکل علی نظر کر سکتے ہیں ۔ بھر ہمی اُن کا ایک ہی وقت بیں فنلف معاً مات برمشا ہرہ کیا جانا اُتھیں تعداد کے لحاظ سے مختلف سجف کے سیے کافی ہو۔ لائینبنرنے مظاہر کو انسائے خقیقی با معفولات لینی فہم محض کے معروضات فرض کرایا تھا

(اگرچ اس کے ذہن میں ان کا تفتر مبہم تما اور وہ آنمیں مظاہر کے نام سے موسوم کرنا تھا)۔ اس لیے اس کے عدم انقلاف کے نام سے موسوم کرنا تھا)۔ اس لیے اس کے عدم انقلاف کے قضے پر منطقی حیثیت سے کوئی اعتراض ہنیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ یہ حیّی محروضات ہیں اور ان میں فہم کا استعال فالص لیکن چونکہ یہ حیّی محروضات ہیں اور ان میں فہم کا استعال فالص

بنیں ملکہ تجربی ہو اس سیے خود مکان خارجی مظاہر کی شرط کی جنیت سے آن کی کڑت اور عددی اخلاف کو ظاہر کرتا ہی اس کے کہ کو مکان کا ایک حقد دوسرے حقیے ، الکل مشابہ احداش کے مساوی ہو ہیر ہی اس کے باہر ہوتا ہی اور اسی وجرسے دوسرے مقتے سے فتلف سمجما مانا ہی اور اس کے ساتھ مل کرایک بطا سکان بنا تا ہو۔ بھی بات ان مظاہر برجه مکان کے مقلف جیسوں میں دا قع ہوں،ما دق ات ہم نواه وه آلیس بین بالکل مشابه اور مسادی کیول نر سول -جب دجود كالمور مرف فم عف سي المنظالي اورلفاو كيا عائے تومودات بين كوكى تفادسي البیا تعتق خیال بہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک ہی موضوع کے اندر ایک دوسرے کے اثرات کو نسوخ کردس شلاً ۳-۳ :صغر ب فلاف اس کے جب موجدات مظاہر کی حیثیت رکھتے ہوں تو آن بیں بھینا تضاد ہو سکتا ہو ادر وہ ایک ہی موضوع کے اندر ایک دواسرے کے اثرات کو کلی یا جزوی طور پر معدوم كريكتي مين مثلاً دو فرك تونس جرايك مي خطمستقيم من أبكه تقط كومتفاد سمنون من صغيتي بالوهكيني سون ياراحت كا احساس جر الم کے احساس سے توازن رکھتا ہو۔

نم فی کھیں سے کسی معرد عن میں داخل دہ چیز سے واخل اور فارج کے کہا کہ جے ( بیا نظ وجود) کبی دوستر معروض سے کوئی علاقہ نہ ہو مگر جہر یہ جینیت منظہر مکان کے معروض سے کوئی علاقہ نہ ہو مگر جہر یہ جینیت منظہر مکان کے

اندر خننے تعینات رکھاہی وہ علانوں کے سوا اور کیر نہیں اور وہ خود بھی نسبتنوں کا ایک مجہوعہ ہی ۔ ہمبیں مکان کے اندر جوبر کا علم مرف إن توتوں ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے ج اس من کار فرما میں اور با تو دوسری چیزوں کو اس طرف کمینینی ہیں ( توتن جذب یا اکنیں اس میں واخل ہونے سے روكتي بين (فرت دفع اور معوس بين ) . ان كے علاوہ سمين اليي كوكى صفات معلوم بنيس جن برأس جرمر كا تصور مشتل ہو جر سكان بين ظاهر بوتا به اور مآده كملاتا بهد به خلاف اس ے نہم مف کے معروض کی جنیت سے ہر جوہریں واخلی تعینات سی ہونے چاہیں جراس کے دجردِ مقبقی کومتعین كرين بول ركيكن سم حرف انعيس داخلي اعراض كا تصور كر سكتے بيں جر بهاري واخلي حيل پيش كتى ہو يعني خيال يا ايي تنيم كى كوكى جيز - يونك لا كتبنز سب جوبر دل كوابيال كك كم مادی اشا کو سی المحقولات سمحتا تعاء اس سلے اس نے اعفیں کل خارجی علاقوں سے ، بینانچہ خیالات سے مرکتب ہونے سے بھی،بری قرار دے کر قرت ادراک رکھے والے بسیط

موضوعات مختصر یہ کہ دامدات بنا دیا۔

یہ وہ تصور ہیں جو توت نہم کے ہر

ہم سہول اور حور سے

استعال سے لازمی طور پر اس طرح

دالبت ہیں کو بقید نفکرات سب انتہیں پر مبنی ہیں۔ پہلا عام

عابی تیتن وجود کو ظا ہر کرتا ہی احد دوسرا اس کے تعین کو

رقبل تجربی میں جو دیے ہوئے معروضات کے باہی اخلاف اور اِن کے طربی تعبین سے تعلیم نظر کرتا ہی۔ منطقی کلی تھور كوببيولي اور توعي تغربق كوصورت كيته بين - برتصديق بين ومے ہو کے تصورات کو (تصریق کا) ہیو لی اور ان سے علاقے کو (جو رابط کے ذریعے سے ہونا ہی) تصدیق کی صورت کم سکتے ہیں - ہرشو میں اس کے اجزائے ترکبی ہیولے اور وہ ظرین جب سے کہ بہ اجزا ایک شویس مربوط ہیں ان کی صو<del>ر</del> وجردی ہو - عام انتیا کے لھا ظرسے و بکھا جائے تو ان کا غیر محدود انتبات اِن کے امکان کا ہید کی اور اُس کی تحدید وہ صورت ہو جس کے ذریعے سے اثباتمیل تجربی تعددات کے مطابق ایک دوسرے سے ممیز کی جاتی ہیں ۔ نوت فہم کا تقاضا ہو کم سپلے کوئی چیز (کم سے کم تصورین) دی ہوئی ہو اور پیر كسِي عاص طريق سے اس كا تعين كيا جائے . بيس فيم ميض کے تصورات میں ہید الی صورت سے مقدم ہوتا ہو جانچہ لائسنز ئے پہلے اشیا (واحدات) اور ان کی داخل فرت ادراک فرض كر لى اور ميراس بران كے خارجی علاقوں اور إن كے حالات ربینی ا دراکات ) کی نمیاد رکمی - اس لیے اس نے مکان کوج برول کا باہمی علاقہ اور زمانے کو اِن کے نیٹنات کا باہمی راط بعنیت مبب ادرمتیب کے قرار دیا۔ اگر فیم محض بلاداسلم اشیاکا ادراک کرسکنا اور زمان و مکان خود اشیا کے تھنات ہوتے تحدی شک یہ نظریہ صبح ہوتا کیکن اگرہم مرف حتی شاہات

ہی بین کل معروفات کا بہ جیست مظاہر کے تعین کرسکتے ہیں توصورت مشايده ربيني موضوعي مابيت مس اسيدلي رجسي ادراکات) سے بینی زمان و مکان مظاہر اور موادِ تجرب سے متعدم اور این کے امکان کی بنیا د بیں ۔ عقلی فلسفی کو یہ محوالا ہنیں تماکم صورت خود اننیا سے مقدم ہو اور ان کے اسکان کا تعین کرے اور اس کا اعتراض بے جاتھا اس بھے کو اس نے فرض کر بیا تھا کہ ہم اثباکا مشاہرہ اشاکے طبقی کی جثبت سے کرتے ہیں و اگر جبر ہمارا اوراک وصندا ہوتا ہو) لکین جو بکہ مِسَّى مشاہرہ ایک خاص موضوعی شرط ہی جو بدیبی طور پ<sup>ایا</sup>سے کل ادر اکات کی نبیا د ہو ادر اپنی ایک اصلی صورت رکھنتا ہو اس لیے بہ تسلیم کرنا براے گا کہ صورت علیدہ دی ہوتی ہو اور میدلی دینی خود اشیا به جشت منطابر، برگز صورت کی مبنیاد نہیں ہے (جیسا کہ محف تصورات سے سجھ لیا گیا ہی) ملکہ خود ہیو لی کا امکان ایک صوری مشاہرے (زمان و مکان) بہد موقو ف ہیر۔

گفکری تصورات کے ابہام کے متعلق کسی تصورات کے ابہام کے متعلق کسی تصورات کے ابہام کے متعلق کسی تصور کو ہم حس یا نہم میں جو جگہ دیتے ہیں آسے ہم جبر تفتور قبل تجربی متعام کی تنتیق جہرتفتور اپنی اس متعام کی تنتیق جہرتفتور اپنی استعمال کے لیا ڈاسے بیا ہم اور مقررہ قوا عدے مطابق

کُل تھورات کے مقام کا تعبّن قبل تجربی مقامیات کہلائے گا۔

یہ بحث ہمیں یہ بنا کہ کو ہمارے تصورات اصل میں کس طرق علم سے تعلق رکھتے ہیں ، ہم محف کی نغرشوں اور دھوکوں سے معفوظ دکھے گی ۔ ہر تصور ، ہراسم جو متعدد ادراکات پر مادی سو ایک منطقی مقام کہلا سکتا ہو۔ ارسطو کی منطقی مقامیات یا طوبیقا اُنفیس پرشمل ہو ۔ اس سے کام لے کر مدس اور فطیب ہر چیز سے لیے اسمائے خیال میں سے کوئی مناسب فطیب ہر چیز سے لیے اسمائے خیال میں سے کوئی مناسب اسم ملائش کر باینے ہیں اور ابطا ہر منطقی صحت سے ساتہ خیال آرائی اور لفاظی کی واد دیتے ہیں ۔ آرائی اور لفاظی کی واد دیتے ہیں ۔ آرائی اور لفاظی کی واد دیتے ہیں ۔

تقابل وتفریق پرستمل ہی ۔ ان بیں اور مغولات میں یہ فرق ہی کو الن کے ذریعے سے خود معروض اپنے تفور کے مشمول (کیت اثبات) کے لحاظ سے ظاہر نہیں ہونا بلکہ صرف این تفورات کا تقابل جو معروض دشی سے مقدم ہیں مگر اس تقابل کے جن لیے سب سے بہلے تفکر کی فرورت ہی بین مگر اس تقابل کے جن تفورات کا مقابلہ کیا جا تا ہی، ان کے منعام کے تعین کی کم تفورات کا مقابلہ کیا جا تا ہی، ان کے منعام کے تعین کی کم آیا وہ نہم کے ذریعے سے فیال کیے گئے ہیں یا جس میں مظہر کے طور پر دیے ہوئے ہیں ۔

جب نفرات کو مقابہ منطقی طور پر کیا جاتا ہو تواہی سے تعلق سے تعلق مردفات کس سے تعلق رکھتے ہیں آیا بھیٹیت معلولات سے فہم سے یا بھیٹیت منطاہر

کے حیں سے ۔ نیکن جب ہم اِن تصورات کو معروضات پر عامد کرنا چاہیں تو سب سے پہلے قبل تجربی تفکر کی ضرورت ہوتی ہو کہ وہ کس توت علم کے معروض ہیں نہم محض سے یا حِس کے دنیر اس تفکّر کے اِن تعوّدات کا استعمال باکھل ناقابل اعتبار موتا ہو اور اس سے فرضی ترکیبی نفایا بیدا مو جاتے ہیں جنھیں تنعیدی عقل تسلیم نہیں سرتی اور جن کی بنا معض قبل تخربی الهام لینی معفول اور مظهر میں خلط مبحث كركے ير بنوتي ہو - چو بكه لائلبنز تبل تجربی مفاميات سے ناواقف تفا ادر کفکری تفورات کے ابہام سے دموکا کما گیا تھا، اس کے اس نے ایک عقلی نظام عالم قاہم کر دیا یا بدن کھیے کہ اس سے جرد سے کک معروضات کا مقابلہ صرف فوت وات جم اور اُس سے مجرد صوری تعتدات سے کرکے اپنے خیال میں اشیا کی تیتی ابیت معلوم کرلی۔ ہم نے تفکری تعورات کی جو فہرست دی ہو اس سے غیرمتوقع فایدہ بر ہواکیر المتنبرے نظام فلسفہ کے کل حقول کی خصومیات اور اس عجیب و غریب تنظریے کی اصلی وجہ سمجد میں الگئ جو محض غلط فہی پرمبنی ہو-اس نے کل انتیاکا باہمی مقابلہ حرف تعقدات کے ذریعے سے کیا الد قدرنی طور پر مرف دہی امنیازات یا کے جن کی نبایر قرات فهم انے خانص تصورات کو ایک دوسرے سے ممیز کرتی ہو حیتی شاہدے کی شرایط کو، جواسیے عُداگانہ امتیا زات رکھتی ہیں، وہ اصلی نہیں سمجھنا۔ اس لیے کی حیس اس کے نوریک

شوختیتی کا تعتور ہو لیکن اس میں اور اُس علم میں جو توت نہم منطقی صورت کے مطابق حاصل کرتی ہو یہ فرق ہو کو ناتص سخیل کی وجہ سے اس کے ساتھ اورضمنی تعتورات میں لیے ہوئے ہیں جنعیں وہ الگ کر دیا کرتی ہو۔ منقر یہ کو لائنبر نے منطاہر کو معتول بنا دیا جس طرح لاک نے عقلی تعورات قرار کو مسوس بنا دیا تعا یعنی اُنٹیس تجر بی یا تجر بدی تعورات قرار دیا تھا بجائے ایس کے کو وہ عقل اور حیں کو ادراکات کی دو عبداگانہ تو تیں سمجھتے جو صرف ایک دو سرے کے ساتھ بل کر دو عبداگانہ تو تیں سمجھتے جو صرف ایک دو سرے کے ساتھ بل کر میں انسانے منتعلق معروضی تصدیقات تا نیم کرسکتی ہیں ۔ اِن فلسفیوں میں سے ہر ایک نے عرف ایک بہی توتت تسلیم کی جو اِن کے نز دیک بلا واسطہ انسائے حقیقی کی بہی توتت تسلیم کی جو اِن کے نز دیک بلا واسطہ انسائے حقیقی کی بہی توتت تسلیم کی دو سری کا کام عرف بہ ہو کہ پہلی کے ادر اُکات کو دھندلا کریے دوسری کا کام عرف بہ ہو کہ پہلی کے ادر اُکات کو دھندلا کریے واب

(۱) عرض لائنبنر نے معروفات میں کواشیائے حقیقی ان کران کا عرف عقل میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا سب سے بہلے اس نے یہ دیما کی آمنیں ایک ووسرے سے مقابلہ کیا سب سیمنا چا ہیں ۔ چو مکہ اس کے سامنے عرف معروفات کے تصوّدات نے نہ کہ وہ عجد جو وہ مشاہدے میں دکھتے ہیں جس سے سوا معروفات کہیں وسیم ہی نہیں جا سکتے اور اس نے قبل تجربی منام (بینی یہ سوال کہ معروض مظہر ہی یا اس سے یہ نیجہ ناگر برتھا۔ اس نے قبل نظر انداز کر دیا نظا اس لیے یہ نیجہ ناگر برتھا۔

کے اس نے اپنے تفیہ عدم تفرین کو، جدمرف تصورات اشیا يرصادن أتا به ومعرفات حس برسى عايد كرويا اور اسين خیال میں علم طبیعی میں بڑی توسیع کددی . ظاہر ہو کہ اگر محصے یانی سے تعطرے کا برجیثیت شی فقیقی اس سے کل اندرونی نعتنات کے مطابق علم حاصل ہو توبیں ایک قطرے اور دوسرے فطرے میں کری فرق نہیں کروں گا جب کہ این دونوں کاتصور ما كل كيال بو. بيكن أكه به تطره أبك منظهر في المكان بحرَّد وہ اینا مقام نہ طرف توت ہم بیں (تفردات کے ما تحت) بلکہ فارجی حِتی مشا مرے ( بینی مکان) بین مجی رکھتا ہو۔ اِس صورت میں طبیعی مفامات کو انتیا کے اندرونی تعبتات سے مفلق سروکار نهيس أور أيك منفام ب أيك شو كو جو متعام و كي كسي شو سے بالکل مشابہ اور مساوی ہی اسٹیے اندراس طرح کے سكنا بوگويا ده ايك فختلف شو بو ـ صرف نفامات کے اختلاف کی بنا پر افطح نظر اور

مرف منفاات کے احتلاف کی بنا بر وظع نظر اور انتخات کی بنا بر وظع نظر اور انتخات کے احتلاف نه صرف ممکن بلکه لازی ہو۔ بیس لا تبنیز کا نظر یہ جو بظاہر فافدن بی جیشیت رکھتا ہو حقیقت بین کوئی طبیعی فافدن بنیں ہو بلکہ صرف ایک تعلیلی فاعدہ ہو۔ انتیا بین محض نصورات کے ذریعے سے مقابلہ محرف کا۔

(۲) یہ تفیۃ کہ اثبایں (محف اثبات کی جنیت سے) باہم کوئی منطقی تفاد نہیں ہوتا تصوّدات کے باہمی علاتے

کے بارے میں ایک فیجے قضیہ ہو لیکن نہ تو وہ عالم طبیعی کے لیا ظ سے کوئی معنی رکھنا ہر اور نہ اشیائے حقیقی کے لحاظ سے ( جن کا ہم تعقد کک نہیں کر سکتے ) اس لیے کہ وہ واقعی تضاد جو رو۔ ب ، صفِر) سے کا ہر ہوتا ہو ہمیشہ یا یا جانا ہو جب کبھی دو انبات جرایک ہی موضوع کے تحت یں ہیں ایک دوسرے کے اثر کو باطل کرتے ہیں ۔ یہ بات ہمیں عالم طبیعی کے اندر ہر مزاحمت امد تقی عمل بیں برابرنظر ا آتی ہو اور اسِ مزاحمت اور ردّعمل میں وہ تونیں کار فراہوتی ہیں جنیس اثباتی مظاہر کہنا براے گا۔ عام علم مکانک اس تضاد کی نجر فی شمرالط کو ایک بدین فا عدے کے دریعے سے ظاہر کرتا ہو اس کے ترنظر سمنوں کا تضاد ہدنا ہوجس سے اتبات کے تبل تجربی نصوّر میں بالکل نطع نظر که لی جاتی ہو۔ اگرچہ لائمنیز نے اپنے اس نفیے کو ایک سے نبیادی تفیے کی ثنان سے پیش ہنیں کیا تھا بھر بھی اِس نے اِس کی بنا پر نیے عوے قائم کیے ادر اس کے پرووں نے فورسے بافاعدہ لاسنز اور مولف کے نظام فلسفہ میں داخل کر لیا۔ شلا اس بنیا دی نفیتے کے مطابق شر محض مخلون کی محدودیت کا نتیجہ تعنی نفی ہی - اس کیے کہ صر یبی ایک چیز اثبات سے تضاد رکمتی ہی ر دمحف عام تصویر شی کے لحا السے یہ بات میجے ہو لیکن سٹی برمیثیت مظہر کے لحاظ سے جوج ہنیں)۔ اسی طرح اس نظام فلسفہ کے معتقدوں کو یہ بات نه صرف ممكن ملكه ندرتى معلوم بوتى بوكد كل اثبات

کو بغیر کسی تفاد کے ایک ہستی ہیں جمع کر دیں اس سلیے کہ وہ تفاد کی حرف ایک ہی حورت مینی "نا نفس (جس کے در لیے سے خود تعقور شی با طل ہو جا آ ہی کو پہچائے ہیں اس تفاد سے دافق نہیں جب میں ایک علّیت دائعی دوسری علّیت کے اثر کو با طل کر دبتی ہی اور جس کے ادراک کی شرا لیا ہمیں مرف حسّی مشاہے ہی ہیں میں میتی ہیں "

رس الائتیزے فلسنہ واحدات کی بنا عرف یہ ہو کہ وہ وافل اور فار بے کے فرق کو حرف عقلی علاقے کے لھا واسے دیکھ سکتا تھا۔ اُس کے نزویک جوہروں ہیں کوئی داخلی تجین ہونا چاہیے جرکمل فارجی علاقوں سے چانچہ ترکیب سے ہی بڑی ہو۔ لیس یہی بسیط ہونا اشیائے حقیقی کے اندرونی تعین کی نبیا وہو گھریہ اندرونی کمینیت متعام ، شکل ۔ اتعال یا حرکت پرشتمل نہیں ہوسکتی دائررونی کمینیت متعام ، شکل ۔ اتعال یا حرکت پرشتمل نہیں ہوسکتی کوئی اور اندرونی کی غینت فسوب نہیں کر سکتے بجر اس کے جس کوئی اور اندرونی کی فرف کے ذریعے سے ہم خود اپنی اندرونی حس کا تعین کرنے ہیں بین کی نبیت اوراک ۔ ہی وہ واحدات ہیں جن سے کر کم کم کم کا بنات بنی ہی دائر کی قوت فاعلی عرف اوراکات پرشتمل ہی اور عرف اُن کے وایرہ وجود کے اندر کارفرا ہی ۔

اسی لیے یہ ضروری تھاکہ لائمتنز کے یہاں جوہروں کے درمیان تعامل کی بناکسی طبیعی توت بر نہیں بکلہ ریک تقدیمے ی بہا ہم آبھی بر و مرکا عمل حرف اجینے وارے کے بہا ہم آبھی بر و مرکا عمل حرف اجینے وارے کے

اندر اور صرف اپنے اور اکات کک محدود ہی اس کے کسی جربر کی کیفیت اور اک کو دوسرے جربر سے کوئی موثر علاقہ نہیں ہو سکتا بلکہ ایک تیسری علبت کی ضرورت ہی ج ان سب بیس کا رفرا ہو اور اُن کی کیفیات بیں مطابقت پیدا کرے اِس طرح نہیں کے وہ ہر انفرادی صورت بیں الگ الگ اُلگ اُفلت کرتی ہو بلکہ ایک ہمہ گر علبت کی وحدت تھور کے فد لیجے سے کرتی ہو بلکہ ایک ہمہ گر علبت کی وحدت تھور کے فد لیجے سے جس سے اندر کل جو ہر اپنا وجو مستقل اور با ہی مطابقت عام جس کے اندر کل جو ہر اپنا وجو مستقل اور با ہی مطابقت عام قوانین کی دو سے عاصل کرسکیں۔

ایک مستقل ادر اشا سے مقدم مشاہدہ قرار دی جاتی ہی ۔

بیس اس سے نزدیک نرمان و مکان اشیائے حقیقی (جوہر ادران
کی کیفیات) سے دلط کی مخفول صورتیں ہیں۔ ظاہر ہو کہ اشیاسے
مراد یہاں معفولات ہیں مگر لائمبنز نے اِن تصورات کو مظاہر پہ
عاید کر دیا کیونکہ وہ حیس کا کوئی مخصوص طربق مشاہدہ تسلیم
ہیں کرنا نقا اور معروضات کے ہرادراک بہاں یک کی تجربی
دراک کو بھی عقل ہی کی طرف نسوب کرتا تھا۔ حاس کا کام
دو چرف یہ سمجھتا تھا کہ وہ عقل کے ادراکات کو دھندلا ادر
خراب کر دیتے ہیں۔

لین آگر ہم اشیائے خنیتی کے متعلق نہم محض کے ذریعے سے کوی ترکبی معلوات ماصل کر بھی سکتے (جوکہ نامکن ہو) تب بھی یہ معلوات منالم پر عابد نہیں کی جاسکتی نئی۔ یہاں تو ہمیں قبل نتیر بی تعلوات منالم پر عابد نہیں کی جاسکتی نئی۔ یہاں تو ہمیں قبل خیر بی تفکر کے ذریعے سے اپنے تصورات کا تقابل عرف شرایطے میس کے مانحت کرنا ہی اور اس صورت بیں زمان و مکان اشیا خقیقی کے نہیں ملکہ مظاہر کے تعینات بن جاتے ہیں۔ اشیائے خقیقی کیا ہیں ؟ یہ بات نہ تو ہمیں معلوم ہونے خقیقی کیا ہیں ؟ یہ بات نہ تو ہمیں معلوم ہونے کی ضرورت ہی اس لیے کہ ہمارے سامنے تو اشیا مظاہر ہی

بہی حال بقیہ نفکری تصوّرات کا جی ہی ۔ مادہ جوہر بیشت مظہر ہی اس کے اندرونی تعیّن کا اندازہ ہم اُس مکان سے جس میں کہ وہ واقع ہی اور اُن انتہات سے جو دُہ ڈالیا ہی،

کرتے ہیں اور یہ سب ہمارے فارجی حواس کے مظاہر ہیں. پس ہمیں اس کے حقیقی اندرونی تعبّن کا نہیں ملکہ صرت اضافی اندرونی لبین کا علم ہوتا ہو اور یہ خود صرف خارجی علاقوں پر مشمّل ہو اور سیج بو چھیے تو در مارسے کا حقیقی " اندرونی تیمتن فہم محف کے مطابق ایک فرضی چیز ہو اس لیے کم مادہ نہم محض کا معروض موسی نهیں سکتا ۔ اب رہی وہ نون تغربی شوجراس مظهر کا جیسے ہم ما دّہ کہ سکتے ہیں ، سبب خیال کی جاتی ہو تو وهٔ ایک نامعلوم چیز ہی۔اگر کوئی سیما سبی سکتا کہ وہ کیا ہی تو ہم آسے نہ سیجینے اس سبے کہ ہم حرف اسی چیز کوسیمے سکتے ہیں جس کے جٹ کی کوئی چر مشاہرے میں آسکے . اگراس شکایت کے کم بہم اشیاکی اندرونی حالت کا کوئی علم بنیں رکھتے بیمعنی ہیں کہ ہم مطاہر کی حقیقت کو نہیں معلوم کر سکتے تو ایک باکل نقول اور امناسب ننکابت ہی ۔ اسِ سلیے کہ جن لوگوں کو یہ نسکایت ہی ویا وہ جائے ہیں کہ ہم بغیر حاس کے اشیاکا ادراک ادرمشاہدہ كرسكين لعيني بهيس اليبي فوت علم حاصل بهوجائے جو صرف درجے کے لیا ظ سے نہیں مبلہ طرفتی مشاہدہ کے لیا ظسے انسانی قوت علم سے مخلف ہو۔ بہ الفائلہ ویکر ہم ایسی ستیال بن جائیں جن کی پہیت نو در کنار، امکان یک ہم نہیں و کھا سکتے بشاہرے اور مظاہر کی تحلیل سے رفتہ رفتہ ہم عالم طبیعی کا علم حاصل کر رہے ہیں اور کوئی ہنیں کہ سکنا کہ آیندہ یہ سلسلہ کہا ل مک سنج کا بیکن اس کے یا وجود اُن فوق تجربی سوالوں کا جو عالم فطرت

کے دایرے سے باہر پنچنا چاہتے ہیں ہم اس وقت

ہی جاب نہ دے سکیں گے جب کہ ہم کی فطرت پر حا دی
ہو جا ہیں گے جاب کہ ہم کی فطرت پر حا دی
ہو جا ہیں گے جاب الله نفس کا مشاہرہ کرنے کے
لیے ہی ہمارے پاس اندرونی حیّن کے سوا اور کوئ طریق مشاہه
ہنیں ہی ۔ اسی میں ہماری حییّن کا راڈ پوشیدہ ہی ۔ اس کا
تعلق شوستے ہی اور نتی کی وحدت کا فرق طبیعی سبب ایسا
عقد کہ لائیمل ہی کہ ہم جو خود اپنی ذات کا علم حرف اندرونی
حید کہ این ہم جو خود اپنی ذات کا علم حرف اندرونی
میں کے دریعے سے لینی مظہر کی جیٹیت سے حاصل کرسکتے ہی
میں کے دریعے سے قاصر ہیں ۔ ہماری یہ محدود نوست علم عبرف
میل ہر ہی کا احداث کو سیس کتنا ہی شوتی کیوں نہ ہو مگر یہ ہمارے امکان
کرنے کا ہمیں کتنا ہی شوتی کیوں نہ ہو مگر یہ ہمارے امکان

معنی عمل تفکر کے تنایع کی اس شفید سے ہمیں یہ فایدہ حاصل ہڑا کہ اُن معروضات کے متعلق جن کا صرف توت ہم کے ذریعے سے باہم معابلہ کیا جاتا ہو کل تنایع کا لے بدیا د ہو نا واضح ہو گیا اور ہمارے اس دعوے کی تصدیق ہوگئی۔ کہ مطاہر اشیار خفیقی کی جنیت سے فہم محض کے معروضات کے معامل معروضی علم انبی مظاہر تک محدود ہیں داخل نہیں ہیں ملکہ ہمارا معروضی علم انبی مظاہر تک محدود ہو۔ موجود ہو۔

جب ہم محض منطقی جنیت سے غور کوتے ہیں تومرت

انے تصدرات کا باہم مقابلہ کرکے یہ دیکھتے ہیں آیا دونوں کا مشمول ایک ہی ہو؟ آیا آن میں تناقض یا یا جاتا ہو؟ آیا کوئی چیز خود تصور میں موجدو ہو یا اس پر اضافہ کی گئی ہو اور ان دو نوں میں سے کون سی معروض سجیی جائے اور کون سی محق معردض كا طريق خيال إكين أكرهم إن تصررات كو د قبل تجربي فہم کے اکسی عام معروض پر عابد کریں بغیر اس کا تعین کیے ہوئے کو یہ حیتی مشا ہدے کا معروض ہر یا عقلی مشا ہدے کا تو ہمارے سامنے قدا وہ حدود آجائی ہیں جربہیں اس تصور کے دائرے سے آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور تفتورات کے تجربی استعال میں حائل ہوتی ہین ۔ اس سے ننا بت ہو نا ہو کہ کسی معروض کا تصور بجشیت شو حقیقی کے نہ صرف ناکانی ہو ملکہ بغیر اس سے حیتی نجتن اور بغیر تجبر پی نسرا بط کے اپنے اندر ایک تضاد رکھتا ہی ۔ بیس ہمیں یا تومعروض سے باکل تعلع نظر كر لينا جاسي (منطق ميس) يا أكر بم كوئى معروض فرض كرت ہیں تو اسے حسی مشاہدے کی شروکط کے تحت میں خیال کرنا چاہیے بینی معقول ایک فاص طریق مشاہرہ جا ہتا ہو جس سے ہم محروم ہیں اور اُس کے بغیر وہ ہارے لیے لاشی ہو نیزیم كم منظامر افيات حقيقى بنيس بوسكة - ورنه أكريم محف عام اشیاکا خیال کریں تو طا ہر ہو کہ این کے خارجی ملافوں کا اختلاف فود اشیاکا اختلاف نبیس ہونا بلکہ یہ اختلاف سیطے فرض كرنا يد اورجب دو تعورات يس كوكى اندروني اختلاف

نہ ہو تو ہم اُنس ایک ہی چیز سیجتے ہیں جو مختلف علاقوں کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اثبات کا افات پر دوسرے اثبات کا اضافہ کرنے سے مثبت ہیں کوئی کی نہیں بلکہ زیادتی ہوتی ہی اِنسان میں کوئی کی نہیں ملکہ زیادتی ہوتا اِس لیے عام اشیا سے اُنبات میں کوئی تفاد نہیں ہوتا وغیرہ -

جیسا کہ ہم نے آوپر و کھایا ہو گفگری تعودات کی غلط تبیر کا قوت فہم کے استعال پر اتنا گہرا اثر بڑا کر ایک نہایت وفیق النظر فلسفی نے گراہ ہو کرعفلی علم کا ایک فرضی نظام نیار کر دیا جر بغیر حواس کی مدو کے اپنے معروضات کا نعین کرنا چا بننا ہو۔ اس بیے اس چیز کا پتہ چیلانا جو ابن تعورات کے ابہام کی نبیا و ہو اور جس نے وصوکا دے کر غلط قضایا تا کہ کرائے ، فوت فہم کی حدود کو وقوق کے ساتھ محین اور فالی کرائے ، فوت فہم کی حدود کو وقوق کے ساتھ محین اور فعند طرکے نے لیے نہایت مفید ہو۔

ہم تو یہ کم سکتے ہیں کو جوچیز ایک کمی تصوّر سے مطابق یا متناقف یا متناقف ہو جو برز ایک کمی تصوّر سے مطابق یا متناقف ہوتی ہو۔ جن پر یہ کلی تصوّر مشمل ہو سکن یہ جا پر نہیں کہ ہم اس منطقتی تفقیۃ کو بدل کہ یوں کہیں کو جو چیز ایک کمی تصوّر میں شامل نہیں ہو وہ آن جرز کی تصوّرات یں بھی شامل نہیں جو اس تصوّرات یں بھی شامل نہیں ہو اس جو اس جو اس سے کہ وہ جزئی تصوّرات ہو ہے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اُن کا مشمول آس سے زیادہ ہو جو کئی تصرّ میں خیال کیا گیا تھا۔ اصل میں اسی غلط قفیۃ کی ہو جو کئی تصرّ میں خیال کیا گیا تھا۔ اصل میں اسی غلط قفیۃ کی

بنیاد پر لائمنبز کا سارا عقلی نظام منبدم ہو جانا ہو اور وہ ابہام عقلی تظام منبدم ہو جانا ہو اور وہ ابہام عقلی عقد قرت فیم کے استعمال میں اس کی وجہ سے بیدا ہو گئے ہیں ، دکھر ہو جاتے ہیں ۔

عدم تفریق کا تفیتہ اصل میں اس بات کے فرض کرنے
بر مبنی ہم کم جب دد اشیا کے تصورات میں کئی فرق نہ با باعلے
اُد خود اُن اشیا میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ اس لیے دہ نمام
اشیا متحد ہیں جن کے تصور میں رکھیت یا کمیت کے لحاظ سے
کوئی اختلاف نہ ہو ۔ چرنکہ محض تصور شی میں مشام کے گی بہت
سی ضروری شرا بط سے "قطع نظر کر لی جاتی ہی اس لیے عجیب
دیا میں خود کی نہیں ہو اس کا وجود ہی نہیں ہی اور نود شی بی اس
قطع نظر کی گئی ہو اِس کا وجود ہی نہیں ہی اور نود شی بی اِس

ایک محصب فی کا تصور خواہ ہم اسے کسی جگہ اور کتی

ہی بار خیال کریں نی نفسہ باکھل ایک ہو کیکن کان میں دو محصہ
فی عرف جگہ سے اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے ختلف
ہوست ہیں۔ بر اس مشاہرے کی شرایط ہیں جس میں اس نصور
کا معروض دیا جاتا ہی۔ بر نصور سے نعلق نہیں رکمتیں بلکہ حس سے
تعلق رکمتی ہیں۔ اسی طرح ایک شو کے تصور میں کوئی تفاد نہیں
ہو جسین مک اثبات کے سائد نفی مربوط نہ ہو اور محف مشہت
تعرات کا ربط ایک دوسرے کو معدوم نہیں کرسکتا کیکن حسی
مشاہرے میں جس میں کم شی مثبت مثلا وحرکت) دی جاتی ہوائی

شرایط (شفاد سیس) پائی جاتی ہیں جن سے عام حرکت کے تصور میں تلی نظر کر لی گئی تھی اور ایک طرح کا تفاد پیدا ہو جاتا ہی اراگرچ وہ منطقی تفاد نہیں ہی بعنی مثبت اشاکا مجد عہ صفر ہو جاتا ہی۔ پس ہم یہ نہیں کم سکتے کو چوکھ اشیا کے تعددات میں کوئی تفاد نہیں پایا جاتا اس لیے کل اشیا ایک ہیں۔ مض تصورات کے لحاظ سے تو اندرونی تعیین کل علاقوں کی یا خارجی تعینات کی نبیاد ہو۔ پس جب ہم کل شرایط می سے فلح نظر کر سکتے ہیں اور عرف شوکے تعدد کو سامنے رکھیں تر ہم کل خارجی علاقوں سے بھی قطع نظر کر سکتے ہیں اور بھر بھی تر ہم کئی خارجی علاقوں سے بھی قطع نظر کر سکتے ہیں اور بھر بھی ایک چیز باتی رہ جاتی ہو جو کوئی علاقہ نہیں رکھتی ۔ صرف اندرونی تعین رکھتی ہو جو مطلق واغلی ، کل خارجی علاقوں سے مقدم ایک چیز الیبی ہی جو مطلق واغلی ، کل خارجی علاقوں سے مقدم ایک چیز الیبی ہی جو مطلق واغلی ، کل خارجی علاقوں سے مقدم ایک چیز الیبی ہی جو مطلق واغلی ، کل خارجی علاقوں سے مقدم خارجی علاقوں سے مقدم خارجی علاقوں سے بری یعنی بسیط ہور اس کیے کی خسم اشیا ہیں خارجی علاقوں سے مقدم خارجی علاقوں سے بری یعنی بسیط ہور اس کے کی خسم اشیا ہیں خارجی علاقوں سے مقدم خارجی علاقوں سے مقدم خارجی علاقوں سے مقدم خارجی علاقوں سے بری یعنی بسیط ہور اس کے کی خسم اشیا ہیں خارجی علاقوں سے بری یعنی بسیط ہور اس کے کی خسم اشیا ہیں خارجی علاقوں سے بری یعنی بسیط ہور اس کے کی خسم اشیا ہیں خارجی علاقوں سے بری یعنی بسیط ہور اس کے کی خسم اشیا ہیں خارجی علاقوں سے بری یعنی بسیط ہور اس کے کی خسم اشیا ہیں

له اگر کوئی یہ کہے کہ کم سے کم شبت معقولات بیں کوئی تفاد نہیں با باجا آ تو اسے
حیا ہیں کم اس قبر علی خاص غیر عبی اثبات کی کوئی شال بیش کرے تاکہ ہم یہ دکھیں
کو اس سے کسی شوکا اوراک بھی موتا ہو یا نہیں لیکن شال عرف تجربے ہی سے
لی جاسکتی ہی اور تخربہ شظام کے سوا کوئی چیز پیش نہیں کر الیس ذکورة بالا تفیقے
کے میں صوف یہ ہوں کے کو ایس تفتور میں جوصوف اثبات پرشتی ہو کوئی نفی شال نہیں
ادر اس قبلے کے صبحے موفے می قو مہیں کیمی شبر پرنیس مؤا۔

تو حرف علاقے ہی ہوتے ، میں کم سے کم اُس کے حِقوں کے باہمی علاقے) چوککہ سم کسی مطلق اندرونی تعبین کاعلم نہیں ر کھتے بور اس کے جسے ہماری داخلی حسِ شیمن کرتی ہم اس لیے بیمستقل نبیاد نہ صرف بسیط ملکہ ( ہماری داخلی من کے قیاس بر) ادر اکات سے متعین ہی بجنی کل اشیا اصل میں واحدات یا آدراک رکھنے والی مستنیاں ہیں۔ بہ سب بانیں باکل فیح بوتین اگر مرف تعور شمه ان سب شرایط بر حادی ہوتا جن یر معروفات کا ہما رے خارجی مشاہدے میں دیا جانا موقوف ہی ادرجس سے یہ خالص تعمّد تعلی نظر کر لیٹا ہی کیکن ہم تریم د کیسے ہیں کو ایک مشتقل مظہر (عجم اور مطوس بن) مکان کے اندر سراسر علافول پرشتل موتا برو کوئی خانص اندرونی تعبن نبیس رکفنا اور بیر بهی کل خارجی ا دراکات کی نبیا دہی - اس میں شہیر ہنیں کہ محض تعورات کے ذریعے سے ہم بغر واعلی نعین کے کسی خارجی علاقے کا خیال مہیں کر سکتے کید کلہ علا قول کے تفوات خود انتیاکا دیا ہونا فرض کرنے ہیں اور ان کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔جب کہ مشاہرے بیں ایک چیز الیبی ہوتی ہی جو محض تصور شر میں شامل بنیں اور مشاہرے سے ہمیں وہ مستقل بنیا و حاصل ہوتی ہی جر صرف تصورات سے معلوم نہیں کی جاسکتی بعنی سکان جوسراسر صوری یا اثباتی علاقوں پرمشتل سو تو ہم میر ہن کہ سکے کی ج مکہ محف تعقرات کے دریوسے کوی شو بغیر خالص اندرونی تعبین کے خال بنیں کی جا سکتی اس لیے

نعد إن انيابس بھی جران تصورات کے مانحت بیں اور ان کے مشاہدے میں کدی ایسی فارجی چرز نہیں ہوتی جد ایک فالص اندرونی تعین بدمینی نه بودجب بهم مشابدے کی شرابط سے قطع نظر كرلس تدبي شك تصوّد ميں اندروني تيتن اور اس كے یا لہی علاقے کے سوا کھے باتی ہیں دنیا ۔ کبکن یہ بات صرف نخرید بینی قطع نظر کرنے برمنبی ہو۔ خدد انتیابی جبال کک کو وہ شا ہدے میں اِن تعینات کے ساتھ دی ہدی ہوی ہوں جو عرف خارجی علاقوں کو ظاہر کرتی ہیں یہ بات نہیں یائی جاتی اس لیے کم وہ حقیقی اشیا نہیں بلکہ فقط مطاہر ہیں۔ ماقدے کے متعلق ہم ج کھے جانتے ہیں وہ صرف علاقے ہی ہیں رجیس ہم اندرونی تعینات کہنے ہیں اُن کی دا فلبت مطلق نہیں ملکہ اضافی ہی کھیہ ان میں ایک وجرومستقل اور طوس چیز موجود ہی جبس کے در لیے سے ہمیں ایک معبن معروض دیا جاتا ہے۔ اگر ان علاقد سے قطع نظر کر لینے کے بعد کوئی چیز باقی بنیں رہتی میں کا ہم خیال کرسکیں نر اس سے شوکا تھوڑ بیٹیٹ مظہر کے یا مجرد معروض كانصور معدوم بنس بونا البند البيه معروض كالمكان معددم بوجانا ہے ج صرف تعورات سے شین کیا جا سکے لینی معفول کا۔ بیشن کر سفت جبرت ہوئی ہو گر کرئی شر عرف علاقوں يمشمل ہو اور يه شو كيا ہو ؟ محض مظہر جو فالص مفولات ك ذر لیے ۔ سے خیال ہی ہنیں کیا جا سکنا ۔ یہ خدد ان علاقوں پہشتل ہو جد ایک نا معلوم چیز ہمارے واس سے مکتی ہو۔ اسی طرح

الرمم عرف تصورات سے کام لیں تو اشیائے جود کے علاقوں کا مرف اسی مشت سے خیال کر سکتے ہیں کہ این میں سے ایک دوسرے کے تعینات کی علبت ہو اس سے کہ ہم علاقوں کابی نہی تصور رکھتے ہیں۔ نیکن چونکہ ہم مشاہے سے باکل فضح نظر كريكية بين اس يلي وه سارا طرائيم جين سے كم مواد ادراك ایک دوسرے کی جگه متعین کرسکنا ہو بینی صورت مشاہرہ (مکان) ساقط ہوجانا ہو حالا تکہ یہ تجربی علیت کے لیے مقدم ہو۔ اگرسم معقولات ان اشبا كو ستحقة بين جو خالص مقولات کے ذریعے بغیر کسی حتی فاکے کے خیال کی جاتی ہیں تو اس طرح کی انتیا نامکن ہیں اس لیے کہ ہمارے فہی تصورات کے معروضی استعال کی تسرط مرف ہمارے حسی مشاہدے کا طریقہ ہی جی کے ذریعے سے ہمیں معروفات دیے جاتے ہیں اورجب ہم اس سے قطع نظر کر لیں تو تصورات کسی معروض پر عابدہی نہیں ہو سکتے ملکہ اگر کوئی اصطراق مشاہرہ فرض کیا جاتے جد ہمارے میتی مشاہرے سے مختلف ہو تو وہ ہماری نوت خال کے لیے کوئی معنی نہیں رکھنا۔ اگر سم معفولات سے ایک عبر حتى مشاہدے كے معروفات مراولية من جن ير بمارے مقولات عابد بنيس بو سكة المدجن كا بم كوكى علم حاصل بنيس كريكة أو إس منعى مفهوم بس معقدلات كا تضور ماين فرار دیا براے گا اس کے کو اس کے معنی مرف اتنے ہی ہیں کیر ہارا طریق مشاہرہ کی اثباتک نہیں بکہ صرف ہارے معروفات

حواس کیک پنیتا ہو۔ لیس اس کا معردضی استناد محدود ہو اور کسی دوسرے طریق مشاہرہ اور اس کے معروضات کی گنجائش بأنى رمنى مر أكرجير أس صورت بين معقول كا تفتور مرف احمالي رہ جانا ہی مینی ایک ایسی شوکا خیال جیے ہم نہ تر ممکن کہ سکتے میں اور نہ ناممکن کیوں کہ ہم بیڑے حسّی مشاہدے کے کوئی طرانی مشاہرہ اور بجر مقولات کے کوئی طرانی تصوّر ہیں سکتے اور دونوں میں سے کوئی مجی ایک غیر حتی معروض کا علم عاصل كرف كے ليے موزوں ہنيں ہى - پس ہم اليني معروضات خيال کے داہرے کو اسی میسی شرایط کے دارے سے مثبت طور پر السکے نہیں بٹر معا کہتے بینی معقولات کو اس میں شامل نہیں كرسكة إس كي كو وه كوتى ثبت معنى نبيس ركفته - مقولات سے بارے میں یہ ماننا بڑے گا کہ وہ بجائے خود اشیائے حقیقی کے علم کے لیے کافی نہیں ہیں اور بغیر حتی مواد کے عیرف وحدث عقل کی موضوعی صدر نیس بین جد کوئی محروض نہیں رکھیں - اس بین شک ہنیں کو خود خیال حاس کی پیدا دار ہنیں اور اس جیثبت سے واس سے محدود میں نہیں مگر محف اس بنا پر بی تسلیم نہیں کیا جاسکتا كه وه اينا الله اور فانص استعال ركمتا بوكيول كم اس صورت بين اس کا کوئی معروض نہیں ہوگا -معقدل کو اس کا معروض نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ایک اختالی معروض ہی ایک دوسرے مشاہدہ وعقل كابويهار ي مشابره وغنل سے بالكل فئلف ہر اور خود سى ايك اختالي جزيري ليس معقو ل محا تفور کسی معروض کا تفور ہنیں ملکہ ایک سوال ہی جو

ہماری حس کی محدودیت سے ماگزیر طور پر پیدا ہوتا ہو کہ آیا الیسے معروضات بھی ہو سکتے ہیں جواس حسّی مشاہدے کی قید سے ازاد ہوں اور اس کا عرف یہ غیر معین جواب دیا جاسکتاہو كرعية نكه حتى مشاہره الا تفریق كل معروضات يك نہيں بینجیا اور دوسرے معروفدات کی بھی گنجائش بافی رستی ہی اس لیے ہم إن معروضات كا قطعاً ابكار تدنيس كرسكة كيك جوبكه ال كل کوئی متبعین تصور موجود بنیس (کیونکه کوئی مفوله آن به عابد بهنس متوا) اس لے وہ ہماری عقل کے معروفات ہنیں کے ما سکنے۔ غرض عقل میں کی حد بندی کرتی ہو گو اس سے تعد اس کے دائرے میں توسیع نہیں ہوتی ۔ وہ حیس کو آگاہ کرنا چاہتی ہو کم اشیائے خنیقی مک سیجنے کا حصلہ نہ کرے بلکہ مطاہر ير قناعت كرے - يس وہ أيك معروض خنيفى كا به حثيث أيك نوق تجری شو کے خیال کرتی ہو جدمظہر کی علّت ہو ( لہذا غود مظهر بنیس اور جس کا نصور مقدار ، اتبات جوسر وغیره کی حنیت سے بنیں کیا جا سکتا ( اس نے کہ این تصورات کے بیے ہمیشہ حسی صورتوں کی ضرورت ہوتی ہم جس کے اندر دہ ایک معروض کا تعین کرنے ہیں) اس فوق تجربی شو کے بارے میں ہمیں مطلق علم نہیں کر آیا وہ ہمارے اندر ہم یا باہرہ آیا وہ حس کے ساتھ معدوم ہوجاتی ہی یا اس کے معدوم ہونے کے بعد میں باقی رمتی ہو ؟ اگر ہم اس بنا پر کر اس شو کا تصور غير محسوس ہو أسے معقول كمنا جا ہيں توكه سكتے ہيں كيكن جونكه

ہم اپنے کسی فہی تصور کو اُس پر عابد نہیں کر سکتے اس لیے یہ تعور ہمارے لیے مشمول سے خالی ہو اور مرف اتناہی کام دنیا ہو کی ہمارے حتی علم کی حدود ظاہر کر دے اور اُن کے باہر ایک خالی جگہ چوڑ دے جیے ہم نہ تو امکانی تجرب سے اور نہ فہم محف سے پُد کر سکتے ہیں -بس فهم محف کی به تنتقید اس بات کی اجازت نبین دستی کے معروفات حس کے دارے کے باہر انتیاکی ایک نئی دنیا بنا لی جائے اور فہم محض نصور میں سبی عالم معقولات کی سیر کرسکے ۔ جو غلطی جم کی اس گراہی کا باعث ہی ، جیسے ہم معاف توکر سکتے ہیں مگر ماینہ بنیں رکھ سکتے ، یہ ہو کہ توت نہم کا استعال وس کے تعبین کی خلاف درزی کرکے نوتی تجربی بنا دیا گیا اور بجائے اس کے کی تصورات معروضات بعنی امکانی مشابدات پرمینی کیے جانے رجن بردان کا معروضی استناد مذفوف ہی امکانی مشاہدات تصورات پرمینی کر دیے گئے۔ ایس غلظی کی وجریه به می کنی همارا تعقل اورخیال ادر کات کی امکانی منعين ترتيب سے مقدم ہو۔ سي ہم ايك معروض كا تعدد كرين إور أس حتى مشابرے سے متعن كرت إي مكر اسی کے ساتھ اس عام اور مجرد معروض کو اس کے طریق مشاہدہ سے میز قرار دیتے ہیں . مثابرے سے قطع نظر کرنے کے بعد يه طريقه ماتى ره جاتا ، مو كم معروض كما تيتن صرف خيال کے ذریعے سے کیا جا کے ۔ یہ اص میں محض ایک منطقی صورت ہوج مشمول سے خالی ہو مگر ہمیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کم یہ شوحنیقی (محقول) کا طریق وجود ہو اُس مشاہدے کے ماورا جو ہمارے حاس مک محدود ہی ۔

قبل نجربی علم تحلیل کی بحث کوختم کرئے سے بہلے ہمیں ایک بات اور کم دنیا جا ہمیں ہے جہائے نود کچھ البی اہم ہمیں ہو بھر سے بھر سے بھر سی اس نظام کی شمیل کے لیے ضروری ہی ۔ سب سے اور نیا تعدد جس سے عمد ما قبل نجربی فلسفے کا آغاز ہوا کرتا ہی کمکن اور غیر ممکن کی تقبیم کا تعدد ہی تعدد اس سے بھی او نجا ہونا کا بونا فرودی ہی اس سلے ایک تعدد ہی د افتحالی جنبیت سے بھی او نجا ہونا فیا ہونا فیر اس نعین کے کر وہ کوئی شی ہی با محف لاشی ۔ السے تعددات بھی ایس اس اس اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی اور کی شی ہی با محف لاشی ۔ السے تعددات کی شیر اس نعین کے کر وہ کوئی شی ہی با محف لاشی ۔ السے تعددات کی ترین ۔ اس لیا معروض میں شی اور لاشی کی تقریق مقدلات ہی ہیں ۔ اس

(۱) گل ، جُرُد اور فرد کے نصورات کے مقلیلے ہیں ایکے کا تصدر ہو۔ اس نصور کا معروض جس کے جوار کا کوئی مشا ہدہ نہ دیا جا سکتا ہو گائشہ مقولات جو اسکتا ہو۔ اش شمار نہیں کیے جا سکتے مگر غیر ممکن ہی بنیں کی جا سکتے یا وہ نئی تونیں جن کا خیال بغیر تنا فض کے کیا جاسکتا ہی مگر آن کی شال تجر بے میں بنیں پائی جاتی اس لیے وہ ممکنات میں شمار بنیں کی جا سکتیں ۔

(۷) اثبات ایک شو ہو، نفی لاشی ہی بینی ایک معروض کے عدم کا تعیق مثلاً ظلمت یا برودت دم کا تعیق مثلاً ظلمت یا برودت دس، مشا دے کی خانص صدرت بغر جرم کے بجائے خود

وس) مساہدے کی حاص صورت بیر جوہرے بجائے عدد کوئی معروض نہیں ملکہ حرف معروض ( بہ جنبیت مظہر) کی صوری شرط ہو منظ خانص مکان اور خانص زمانہ جو منشا ہدے کی صورتوں کی چینیت سے وجود رکھتے ہیں مگر خود کوئی معروضات نہیں جن کی مشاہدہ کیا جاتا ہو۔

رم) ایک ا بیسے تفور کا معروض جد اپنے اندر تناقف رکھتا ہو لا شی ہی ایس بیسے کیے خود تفور لا شی بجی غیرمکن ہی مثلاً ایک شکل جد دو خطوط مشتبقم سے گیری ہوئی ہو۔ مثلاً ایک شکل جد دو خطوط مشتبقم سے گیری ہوئی ہو۔ چنا نجم لاشی کی تقتیم کا نقشہ اس طرح سنے گا ر اس کے چنا نجم لاشی کی تقتیم کا نقشہ اس طرح سنے گا ر اس کے

جِبًا نَجِير لا شَو كَى تَقْبِيم كَا تَقَشَّهُ اسِ طرح سِيه كَا دَ مقامع بين شوكي تقبيم كا تقشه نود سُجْدِد بن جائے گا)-

برعثيث

نفتور في معروض

(۱۳) من سلمشمه ایر قسل لفعن

روض تعتور ب مشابدة ب لعمو

معروض بے تصور

م و محية بي كه (عدل) معقول اورائد المام معدوم بي برفرق بر

کم اول الذکر ممکنات میں شمار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ محف ایک خیالی چیز ہو راگرچہ اس کے اندر کوئی تنافض نہیں) اور افرالذکر ممکن کی ضد ہو اس لیے کہ وہ فود اپنے تفور کو معدوم کر دیتا ہو مگر دونوں خالی تفورات ہیں۔ بہ فلاف اس کے علا اور معل فالی معروضات ہیں بغیر تعورات کے جب مک نور ہمارے حواس میں دیا ہؤا نہ ہوظلمت کا تقور نہیں ہو سکتا اور جب کی گفد رکھنے والے دجو کا اوراک نہیں ہو سکتا ۔ نفی اور معن صورت نہیں ہو سکتا ۔ نفی اور معن صورت مشاہرہ بغیر انبات سے دراصل معروضات بنیں ہیں ۔

فیل تجربی منطق و دوسرا دفتر و منطق می منطق التباس می منطق التباس کیا ہم نے عام کلام کو منطق التباس کیا ہم نے منطق التباس کیا ہم نے منطق التباس کیا ہم نے منطق کیا ہم کو منطق التباس کیا ہم نے منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کو منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کو منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کو منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کیا ہم کو منطق کیا ہم کو منطق کیا ہم کو منطق کیا ہم کا منطق کیا ہم کو منطق ک

ہنیں کو اس کے نظریات تخینی ہیں کیونکہ تخین تو عق کے غير مرال علم كو كيت بين - اس بين شك بنين كر برعام مبى نا محل ہوتا ہو گر نا قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح التباس اور منظهر مين بعي فرق كرنا جا بيا - اس سليه كريق يا التباس معروض کے مشا ہرہے میں ہنیں، ملکہ ان تعدیقات میں موناہی جن کے ذریعے سے وہ خیال کیا جا تا ہی۔ ہم کم سکتے ہیں کہ حماس کسی قلطی نہیں کیتے مگر اس کی یہ وجہ نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ میع تصدیق فایم کرتے ہیں کلہ یہ ہو کے دہ سرے سے تعدیق قائم ہی ہنیں کرنے ۔ عق اور یا طل اور اسی کے ساتھ البّاس میں ج باطل کی طرف لے جانا ہو صرف تصدیقات بین ، بینی اس علاقے میں جو معروف ہماری عقل سے رکھتا ہو، یا یا جاتا ہو۔ ایک علم جو قوانین سسے اوری طرح مطابق ہو باطل نہیں ہونا ایک حقی اوراک بھی باطل بنیں ہو سکٹا ( اس کے کہ وہ کسی تعدیق پرستمل نہیں ہی کوکی فطری فرست بجائے خود اسپنے قوانین کی خلاف درزی ہنیں کرتی ۔ اسِ کیے نہ تو عقل بھائے خود ﴿ بغیر کسِی خارجی عَلِمت کی مداخلت کے ) اور نہ حواس محمی غلطی کرنے ہیں۔ عقل تو اس لیے غلطی ہیں کرسکتی کہ جب اُس کا عمل محف اپنے قوانین کے مانخت ہو تو اس عمل کا نیتم ( جو تفدیق کہلا ما ہی لازمی طور پر ان فوانین کے مطابق ہوتا ہے اور قوابن عقل کے مطابق ہونا ہی صوری حنفت

کی شرط ہو۔ اب رہے واس تووہ کوکی تعدیق قایم ہی

ہیں کرتے اس بیے من یا باطل کا سوال پیداہی نہیں ہونا چونکہ ہمارے پاس علم کے یہی دد ما خذ ہیں اہدا غلطی طرف اِس طرح وا تع ہوسکتی ہی کمی غفلت کی وجہ سے حس کا انرعقل یر بیاے ادر تصدیق کی موضوعی بنا معروضی بناکے ساتھ مخادط ہوکر آسے بیجے رائے سے سٹا دیے۔ ابک متوک جسم بجائے خود ہمبشہ ایک ہی سمت يس خط متنقيم بين حركت كرانا بوليكن جب كوى دومرى قوت کسی اورسمت سے اس پر اثر انداز ہو تو وہ خطمتی میں مرکت کرنے لگنا ہی . خود عقل کے عمل کو اس قوت سے جہ اس میں مداخلت کرتی ہی تمیز کرنے کے لیے یہ ضروری ہی كريهم غلط تعديق كوان فونون كا وترسيجين، جو تعديق كودو فنلف سنوں میں لے جانا چاہتی ہیں اور گدیا ایک زاویہ بنانی ہیں ادر اس مرکب عمل کو عقل ادر حیں کے سادہ اعمال س تحلیل کریں ۔ خالق برسی نصافیات یس برسوام قبل تحربی تفكر ك در يد سيد انجام بانا ير سنى ( جديا كر يم وكما حكم اين) ہر ادراک کو اِس توت میں جس سے وہ تعلیٰ کے کمتا ہے سکہ دی

لہ جب میں عقل کے انحت ہد بحیثیث اس کے معروض اور محل استقال کے ، تو و ، معج علم کا ما خذ ہوتی ہم دیکن جب یہی جس عقل کے ، تو و ، معروض دنی ہم آد غلطی عمل میں و خل دنتی ہم آد غلطی کے اور اُس کی تصدیق کا تعین کرتی ہم آد غلطی کی سیاب بن جاتی ہم ۔

جاتی ہی اور اسی کے ساتھ توتتِ علم کا اثر جو اور اک پر ريدتا ہى، متيز ہد جاتا ہو۔ ہیں بیاں اس تجربی التباس رمثلا نظرکے دھوکے) سے بیت بنیں جو صح عفلی فواعد کے تجرفی استحال میں دا تع بوتا بر ادر مس بس عنل توت تصديق كر كراه كردنيا بو ہمیں صرف قبل تخربی التاس سے سروکار ہی ۔ یہ آن قضایا میں واقع ہوتا ہو جر تجرفے پر عابد نہیں ہونے اس لیے اِن کی صحت کا کوئی معیار ہارے یاس نہیں ہوتا ادرہم اصولِ تنقید کے ملاف مقولات کے تجربی استعال سے آگے برط جانے ہیں اور اس وسوکے میں ستبلا ہو جانے ہیں کہ ہم نے عقل محض کی صدور میں توسیع کر دی ۔ ہم اُن تعضا یا سونجن کا استقال باکل امکانی تجربے کی حدود سے اندر بہاہی نخت تجربی اور ان فضایا کو جو ان مدود سے استے برمضاحیات ہیں فوتی نغری تفایا کہیں گے ۔ الاحدالذكرے مراد مفولات كا غلط قبل تجربي استغال نبين جس بي توت تصديق إس وجه سے غلطی کر جانی ہم کیر وہ اصول تنقید کی پوری بابنبی ہیں کرتی اور عقل کے داہرہ عمل کی حدود کا کما حقہ لحاظ تہیں ر کمنی بلکہ وہ قضایا ہیں جن کے ذریعے سے ہم عَدُا کم معد کو توٹ کر ایک سنے میدان پرتیف کرنا جا ہتے ہیں جس کی کوتی مد بندی بنیں کی ماسکتی - بس قبل تجربی اور فوق تجربی سے

فرق کو مدن نظر رکعنا ضروری ہی ۔ عقل محض کے مذکورہ بالا تفعایا

کا استعال حدود تجربہ سے آگے ہنیں بڑھنا چاہیے بلکدان کے اندر رہنا چاہیے۔ دو قفیتہ جو ان حدود کو توثر کر آگے۔ بڑھنا چا ہتا ہی فوق تجربی کہلائے گا۔ آگر ہماری شفیداسِ قسم کے فرضی قفایا کا التباس ظاہر کرنے بین کامیاب ہو جائے تو این کے مقابلے ہیں مذکورہ بالا قفایا نخت نخربی حاسکتے ہیں۔

منطقی التباس جرمحض صورت عقلی کے التباس (مغالطے) برمبنی ہی صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ منطقی قاعدے كا بورى طرح كما ظ بنين ركها جاتا - اس قاعدے كو ميح طور بر عاید کرتے ہی الناس دور ہو جاتا ہو کیکن قبل تجرفی التباسس إس ونت مھی دور بہیں ہونا جب کہ تنتقبد کے ذر بیعے سے اس کا پروہ فاش ہوجائے اور اس کا بے تنبیاد ہذا نابت کر دیا جائے رشلا وہ التباس جراس تفیتے میں ہی دنیا کا زمانے کے لحاظ سے کوئی آغاز ہونا چاہیے) اس کی وجر بہ ہی کم ہماری عقل میں ( موضوعی طور پر بیٹیت انسانی توت علم کے) اِس کے استعال کے اصول اور قاعدے یا ئے جاتے ہیں جو نظاہر معروضی فضایا معلوم ہونے ہیں چنا نیہ نصورات کے ایک خاص ربط کا موضوعی وجرب جو ہماری عقل کے لیے ہوتا ہو، انتا کے ختیقی کے تعین کامعرفی وجرب سبحد لیا جاتا ہی۔ یہ دھوکا اسی طرح ناگزیرہی جسے ہمیں سمندر کنارے کی یہ نسبت وسط میں اونجا نظر آتا ہو۔

اِس لیے کہ ہم وسط کو زیادہ ادبنی شعاعوں کے ذریعے سے در کیجے ہے در کیجے اس کے بین باجی طرح ایک ہمینت دان کو جاند عروب کے وقت زیادہ بیا معلوم ہونا ہم حالانکہ وہ اُس فریبِ نظر سے دھوکا نہیں کھاتا -

چنا نیبہ قبل تنجر فی علم کلام میں صرف اسی پر اکتفاکی جائے گی کی فرن تجربی تصدیقات سے التباس کی طرف ترجر ولا دی جائے تاکر کوئی اس سے دحوکا نہ کھائے ۔ اس التباس كو بالكل وقد كرونيا رجس طرح منطقى النباس ووكه ہو جاتا ہی توکسی طرح ممکن ہی نہیں ۔ یہ آیک تدرتی ادر ناگذیر فریب خیال ہی جر خود موضوعی فضایا بہرمبنی ہی اور اسمان معروضی تفایا کی حیثیت سے پیش کرنا ہو بہ خلاف منطقی علم کلام کے بھیے مغالطوں کے دور کرنے ہیں عرف اسِ علطی سے سابقہ بڑتا ہے ہو بنیادی فضایا کے استعال بن سرندد ہوتی ہر با اس مصنوعی التباس سے جد ان قضایا کی نقل كريك ببداكيا جانا ، و غرض عقل عض كا ايك تدرني اور ناگرید التباس مین موتا ہے۔ یہ کوئی ایسا التباس بنیں جی يس كوئى كم فهم شخص نا وانفيات كى وجه سند متبلا به جاتا بهو یا سیمے کوئی سوفسطائی سمحد دار لوگوں کو میکر میں ڈالیے سکے لیے محمر لننا ہو ملکہ یہ عقل انسانی سے لازمی طور بہدوالبنہ ہواور یب اس کا پرده فاش بر عکتا ہے تب ہی یہ دور بنیں ہونا ملک عقل كو برايد ألمين بي داليًا رينا بوجه بار بارسلمان كى خودت

رط تی ہی ۔

(Y)

عقل کی قوت مجم جس میں قبل تجربی التباس وا تع

وتت مكم كس كتي بي

ہمارا کی علم حاس سے شروع ہوتا ہو ان سے ہم وہ میں ہیں ہنونیا ہو اور فہم سے قرت کم ہیں جس سے برتر ہارے فہم نیں اور کوی قرت ہیں ۔ اس طرح مواد مشاہدہ ترقیب پاکہ وحدت نیال کے تحت میں آجاتا ہی ۔ اس اعلا قوت ملم کی تو شیح کرنا وقت سے خالی ہیں ۔ قرت فہم کی طرح اس کے ہمی دو استعال ہوتے ہیں ایک تو جرف صوری لینی منطقی استعال جس ہیں قرت کم مشمول علم سے سراسر قطع اندر سے تھورات اور ایک باقی استعال جس میں خود اس کے اندر سے تھورات اور ایک باقی استعال جس میں خود اس کے اندر سے تھورات اور ایک باقی استعال جس میں خود اس کے منطقی بر جنگہ ہی اور ایک باقی تا ہوئے ہیں جو نہ تو حاس منطقی بر جنگہ ہی اور ایک قرت خود تھوریت ہیں ہی اور ایک منطقی اور نہ تو ت جو خود تھوریت ہیں ہیدا کرتی ہی اس منطقی اور نہ تو ت جو خود تھوریت ہیدا کرتی ہی اس منطقی اور قبل تجربی ہیں کیکن آخرالذکر تو ت جو خود تھوریت ہیدا کرتی ہی اس منطقی اور قبل تجربی ہیں کیکن آخرالذکر تو ت جو خود تھوریت ہیدا کرتی ہی اس

قوتوں میں کی جاتی ہو۔ اس کیا اس قرت کا ایک ایسا تفتور سونا جاسيے جو دو نوں تعورات پر حادی ہو۔ ہم قوت فہم کے تعددات کے قیاس پر بیاں بھی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ منطقی تصوّر قبل تجربی تصوّر کی تبغی نا بت بهد گا اور آول الذکر کے دطالیت کی فہرست سے قرت محم کے تصورات کا لورا 'نقشہ معلوم ہوجا کے گا۔ ہم نے اپنی قبل تجربی منطق کے سیلے حصے میں قدت نہم کو قواعد کی نوت کہا ہو۔ بہاں ہم نوٹ محم کو اُس سے مینر کرتے کے لیے اصولوں کی قدّت مہیں سکے۔ اصول کی اصطلاح دومعنی رکھتی ہو عمداً اس سے وہ علم مرادلیا جانا ہو جدا صول کی چیشت سے استعال کیا جا سکے خواہ وہ بجائے خود اور اپنی اصل کے لجا ظےسے اصول نہ کہا جاسك . بركتيه جائه وه (استقرار ك در سي سنه)

جانا ہی جدا موں کی تھیمیت سے استمال کی جا تھے ہواہ وہ بجائے خود اور اپنی اصل کے بحاظے سے اصول نہ کہا جا سے بہر کلیہ چاہے وہ (استقرار کے ذریعے سے) ماخوذ ہو توت حکم کے استدلال میں قفیتہ کبری کا کام دے سکتا ہی کین اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خود کوئی اصول ہی ریاضی کے علوم متعارفہ ( مثلًا یہ کم دو نقلوں کے بیچ میں صرف ایک ہی خط مستقیم ہو سکتا ہی ہے بہ شک بری کمنیات ہیں اور آئی صورتوں کے لحاظ سے جو آئ کے گیات ہیں اور آئی صورتوں کے لحاظ سے جو آئ کے تحت میں لائی جا سکتی ہیں اصول کہلا نے ہیں بھی بھی بی تحد ہیں کہ سکتے کہ نہیں خطوط مستقیم کی یہ صفت بجائے ہیں تھی بی بی خطوط مستقیم کی یہ صفت بجائے نہیں کہ سکتے کہ نہیں خطوط مستقیم کی یہ صفت بجائے نہیں کہ سکتے کہ نہیں خطوط مستقیم کی یہ صفت بجائے نہیں کہ سکتے کہ نہیں خطوط مستقیم کی یہ صفت بجائے نہیں کہ سکتے کہ نہیں خطوط مستقیم کی یہ صفت بجائے نہیں کہ سکتے کہ نہیں خطوط مستقیم کی یہ صفت بجائے نہیں کا علم نہیں ضائص

مشا ہدے سے ہونا ہی۔

ہم ایک کل کے جُر کو تھڑرات کے در بیے سے معلوم
ہم ایک کل کے جُر کو تھڑرات کے در بیے سے معلوم
کرتنے ہیں ۔ لیس توت کھم کا ہر استدلال ایک صورت ہی
اصول سے علم حاصل کرنے کی ، اس لیے کی ہر کبری میں
ایک تھڑد ہوتا ہی جس کی وجہ سے ہر چیز جو اس کے
ایک تھڑد ہوتا ہی جس کی وجہ سے ہر چیز جو اس کے
کی جاتی ہی۔چکہ ہر کلیہ توت کھم کے استدلال میں کبرلی کا
کام دے سکتا ہی اور قرت فیم اس قیم کے بدیری کلیات
کام دے سکتا ہی اور قرت فیم اس قیم کے بدیری کلیات
لیاض کرتی ہی اس لیے یہ بھی اے بنے امکانی استعال کے
لیاظ سے اصول کے جاسکتے ہیں۔

اگرہم جہم محف کے اِن فضایا کی اصل پر غدر کریں او حقیقت میں یہ معلومات صرف نصورات سے حاصل ہنیں ہونے ۔ اِس لیے اِن کا بریبی امکان بھی اِس بات پر موقوف ہو کہ فالص مشاہدے سے دریاضی ہیں) یا عام امکانی تجرب کی فنر ابط سے مدد کی جائے ۔ یہ تفیقہ کر ہر داقعہ کی ایک علت ہونی ہی صرف واقعے کے نصور ہر داقعہ کی ایک علت ہونی ہی صرف واقعے کے نصور سے ہونا ہی سے ہرگر حاصل ہنیں کیا جا سکتا ملکہ اِس فقیہ سے یہ ظاہر ہونا ہی سے ہرگر واقعے سے یہ ظاہر ماصل کرتے ہیں ۔

غرض توتی نهم تصورات سے ترکیبی معلوات ماصل

نبين كرسكتي حالانكه تقيقي اصول بهم أتفي معلومات كو كتيفيين البنَّد دوسرے كلّيات اضافى اصول كے جا سكتے ہيں -مرت سے لوگوں کی بہ خواہش ہی جو خدا جانے کب پدری ہو گی کہ مختلف تو انبین ملکی کی جگہ اُن کے اصول دریافت كريد ي جائيس كيونكم حرف اسى طرح وضح توانين كاكام ساده ادرسهل موسكتا ہى۔ ليكن بير قوانين عرف ہمارى آ زادی کو ان شرطوں کے مطابق محدود کرتے ہیں جن کے تحت میں اس کی ہم آہنگی تاہم رہے ۔ بیس یہ خود ہمارے عمل بر عابد سونے بیں جیے ہم ہی اِن تعقدات کے دریج سے وجود میں لانے ہیں لیکن یہ بات کہ حقیقی محروضات اور فطرتِ انتیا اصولوں کے تحت بین ہو اور صرف تصورات کے ذریعے سے مجنن کی جا سکے اگر ناممکن نہیں تو خلاف عَمَّلِ ضرور ہی۔ میکن بہر حال اس <u>مسک</u>لے کی جہ صورت *ہی ہو* و كيونكم اليي بميس إس كي تحقيق كرنا سي كم سي كم يه يات نوط ہر ہوگی کم اصواول سے عاصل ہونے والاعلم معف نہی علم سے ختلف ہو۔ نہی علم بہ جنتیت اصول کے دوسرے معلومات کی نمبا و تو ہو سکتا ہو لیکن بجائے خود (جسِ مد شک کر وہ نرکیبی علم ہی نہ تر محض خیال برمینی ہونا ہواور نہ صرف تعتورات کے مطابق کسی کلیے پر مشمل ہونا ہو۔ اگر نہم قراعد کے در لیے سے مظاہر میں وحدث میلا سريت والى فوت الى تو توت علم وه فرت الم جوفهم ك قواعد میں اصولوں کے مانخت وحدت بیدا کرتی ہو ہیں دہ کہ تھی بلا واسطہ تجربے پر یا کسی معروض پر عابد نہیں ہوتی بلکہ فہم پر عابد ہوتی ہی تاکہ اُس کے فتلف معلومات میں تصورات کے ذریعے سے بدیری وحدت پیدا کرے جیے ہم دحدت پیدا کرتا ہیں۔ بہ اُس وحدت سے باکل فتلف ہی جہ جہ ہم پیدا کرتا ہیں۔

یہ ہو توت محم کا عام نصور، جہاں کک کہ ہم آسے بغیر شانوں کے سیمھا سکتے ہیں د شالیں آگے چل کر دی جا کیں ۔

## و ي حكم كانطقى التعال

اُس علم میں جو ہم بلا واسطہ حاصل کرتے ہیں اور
اِس میں جو نینجہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں،فرق ہوناہی۔
یہ بات کہ ایک البی شکل میں جو نین خطوط مستنقم سے
گیری ہوئی ہو، تین زاویے ہوتے ہیں بلا واسطہ معلوم
کی جاتی ہی لیکن یہ کہ یہ نینوں زاویے بل کہ وو زاویہ
قائمہ کے برابر ہوتے ہیں، نینج کے طور یہ معلوم کی
جاتی ہی۔جونکہ ہمیں اکثر نینجہ کا لئے کی ضرورت بط تی ہی
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جاتے ہیں ایس لیے
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جاتے ہیں ایس لیے
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جاتے ہیں ایس لیے

محض نتنج کے طور یہ معلوم کی گئی ہی بلا ماسطہ ادراک سمجھ لينے ہيں . ہر الله الله ميں اليك بنيادي قضية مهذا ہو ايك العسرا تفیتہ جد اس سے اخذ کیا جاتا ہے ادر ایک نسسرا تفية بيني تنتير جس كي حقيقت بيلي حقيقت سے الاز عي طور پر وابستہ ہونی ہو اگر نیتے پہلے تعفیہ کے اندر اس طرح موجود ہو کہ بغر ایک تبسرے تفقے کے توسط کے اس سے اخذ کیا ماسکے تو یہ بلا واسطہ نیتجہ کہلاتا ہی ۔ ہم اِسے توت فہم کا تتیج کہیں گے۔لیکن اگر تتیجہ نکالے کے کے میادی تفتے کے علاوہ ایک اور تفقے کی ضرورت ہو تو یہ قرت عم کا نینج کہلائے گا شلا اس تفقے کے اندر کر مکل انسان فأني بين مندرج ذبل قضايا نسامل بين يعض فاني انسان ہیں، سوئی غیرفانی انسان تہیں ہی۔اور یہ سب اوّل الذكر کے بلا واسطہ نتا یکے ہیں۔ نجلاف اِس کے یہ قفیتہ کہ مل علما فانی میں ہمارے بنیادی تفقیہ کے اندر شال بنیں ہم ر اس بے کہ اس بین عالم کا تصور موجود نہیں) اور عرف ایک درمیانی تصدیق کے ذریعے سے اس سے منتج کیا قرت میم کا ایک قاعدہ (کبری) خیال کرتے ایس سیر ایک علم ( صغری) سکھ قریت تصدیق کے ذریعے سے اس فا عدے کی شرط کے

تخت میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے علم کو اس فاعد

کے محمول رینیج ) کے ذریعے سے بینی توت کم سے بیبی طور پر منبعتن کرنے ہیں لہذا جو علاقہ کبری ہیں ایک علم اور اس کی شرط کے درمیان ہوتا ہو اس کے لیا ظ سے توت قت کم سے نتا ہے کی تسمیس قراد پاتی ہیں۔ اِن کی بھی اِسی طرح میں قراد پاتی ہیں۔ اِن کی بھی اِسی طرح نتام تصدیقات کی اُس علاقے نین قسمیس ہوتی ہیں جس طرح نتام تصدیقات کی اُس علاقے کے لیا ظرست ہو علم توت نہم سے دکھتا ہو، ہوا کرتی ہیں لینی قطعی ، اختالی اور تقیمی ۔

اگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہو، نینجہ امتحاناً ایک تصدیق کیجیت
سے قائم کیا جائے ، یہ دیکھنے کے بیے کہ وہ پہلے سے
دی ہوئی تصدیقات سے ، جن سے ذریعے سے ایک بالکل

انتاجی کا دعولی قرت ہم میں تلاش کرتے ہیں کہ آیا وہ یہاں
بیف شرایط کے نحت میں ایک تفاعدے کے مطابق پایا
انتاجی کا معروض اس دی ہوئی شرط کے نحت میں آجاتا ہو
انتاجی کا معروض اس دی ہوئی شرط کے نحت میں آجاتا ہو
تو یہ مایت ہو جاتا ہو کہ یہ ایک تفاعدے سے اخذکیا گیا ہم
ہوتا ہو کہ قرت کم نیتجہ نکالے میں قرت ہم کی کثیر معلوات
ہوتا ہو کہ قرت کم نیتجہ نکالے میں قرت ہم کی کثیر معلوات
انتہای وحدت پیداکرنا چاہتی ہی ۔
انتہای وحدت پیداکرنا چاہتی ہی۔

10

آیا توت عکم دوسری توتوں سے الگ کی عاسکتی ہو اور اليا أس صورت بين ده بجائه خود السي تعورات و تعديقات کا ما نفذ ہی جہ صرف اسی سے پیدا ہوئے اور اس طرح معروضات بر عاید ہوتی ہی یا وہ محض ایک ضنی توسّت ہی جو دی ہدی تصدیقات کر ایک ماص منطقی صدرت دیبی ہی امد جس ك دريع سے قرت نهم كے مطوبات ايك دوسرے كے تحت بین اور ادنی تواعد اعظے قواعد کے تحت بین ( جن کی شرط کے دائے میں آول الذكرى شرط شال ہى لائے جاتے میں، جہاں مک کہ اِن کے باہمی مقلطے کے ندیجے سے ممکن ہی به وه سوال بوجس سے ہمیں فی الحال بحث کرنا ہو۔ خنیفت میں توا عد کی کثرت میں اصولوں کی وحدت پیدا کرنا توت علم کا ایک مطالبہ ہی جیس کی غرض بیر ہم کی توت فہم میں اندرونی دلط پیدا کیا جائے جس طرح قرت فہم کثرت مشاہدات کد تعدرات کے تحت یں لاکر ان میں دلط پدا کرتی ہو۔ نیکن اِس قسم کا نبیادی تفیتہ اشیا کے لیے کوئی قانون مقرر نہس کا

اور اس کے اندر یہ امکان موجدد بنیس کر اتفیں بجائیت اشیا

کے معلوم امد متحین کرسکے بلکہ یہ مرف ایک موضوعی فانون

ہم نوت فہم کے ذخیرے کی ترتیب دشتلم کا جر اُس کے

تفورات کے باہمی مقابلے کے دریعے سے اِن کے عام استعال کو اِن کی کم سے کم تعداد تک معدود کردنیا ہو۔ اِس کی بنا پر ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ خود معروضات سے اِس ہم آہنگی کی توقع کریں جس کی بدولت ہماری قریب فہم کو مزید توسیع حاصل ہو ادر اِس قانون میں معروضی استناد پیدا کر دیں. غرض سوال یہ ہو کو کیا توت محم بحاث خود بعنی خالص بدیبی قریب محم کے ترکیبی قضایا اور تواعد پرششل ہو اور آگرہی تو یہ اصول کیا ہیں ؟ اِن کا جو صوری اور منطفی طراقتہ قریب محم کے نتا ہے ہیں پایا جاتا ہی وہ اس بارے ہیں ہماری کافی رہنمای کرنا ہو کہ توت میں بایا علم کے دریعے ترکیبی علم حاصل کرنے کا قبل تجربی اصول کیس بایا و یرمنبی ہوگا۔

آول تو تون مح کا نینج مشاہدات پر عابد نہیں ہوتا کی انتیب تواعد کے نفت بیں لائے (مثل فہم ادر اس کے مقولات کے) بلکہ تفتورات اور نصدیقات پر عابد ہوتا ہی ۔ بیس جب خالص قوت عکم معروضات پر عابد میں ہوتی ہی تو وہ این سے اور ان کے مشاہدے سے کوئی بلا واسطہ علاقہ نہیں رکھتی بلکہ اس کا تعلق نوت فہم اور اس کی نصدیقات سے ہوتا ہی جو براہ راس کی نصدیقات سے ہوتا ہی جو براہ راست حاس اور مشاہدات پر عابد ہوئے ہیں تاکیہ اپنے مروض کا تعین کریں ۔ بیس توت فہم کی وحدت امکانی تجرب کی وحدت بنیں ہی بیکہ اس وحدت فہم کی وحدت امکانی تجرب کی وحدت ایک تو بی ایک علیہ اس وحدت فہم کی وحدت ایک تو بی کوئی السانفینہیں کی وحدت بنیں ہی واقعے کی ایک علیت ہوتی ہی کوئی السانفینہیں یہ توقیۃ کہ ہر واقعے کی ایک علیت ہوتی ہوتی ہی کوئی السانفینہیں

و توت عم کے در یعے سے معلوم ادر مقرر کیا جا سکے ۔ یہ وحدت تجرب کو ممکن بناتا ہو اور اس کا کدئی جُدَ قرت عم سے امکانی تجرب سے ماخوذ نہیں ہو اس لیے کہ قرت عم جید امکانی تجرب سے کوئی تعلق نہیں معف تصورات کے ذریعے سے اِس قیم کی ترکیبی وحدت بیدا نہیں کرسکتی ۔

سکن برمنطقی قانون کم محض کا اصول آسی صدرت میں بن سکتا ہو کو یہ بان بیا جائے جب مشروط دیا ہو ہو تو آس کے ساتھ ایک دوسرے کے ماتحت شرطوں کا بیراسلسلہ بھی جربجائے خود غیر مشروط ہی، دیا ہما ہوتا ہو رلینی معروض اور اس کے رابط میں شائل ہوتا ہی ۔

اور اس کے رابط میں شائل ہوتا ہی ۔

طاہر ہو کہ مکم محض کا یہ نبیادی قضیتہ ترکیبی ہوگا اس لیے ۔

کہ تحلیلی طور پر مشروط ہرات رط سے تو تحلق رکھنا ہو کیکن غیرشروط سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس تفقیے سے ختلف نرکیی قضایا کلیں گے جن کی نہم محض کو کچہ خبر نہیں اس لیے کو آسے تو حرف امکانی تجربے کے معروضات سے سروکار ہی جن کا علم ادر تركبيب تهيشه مشروط بردتى بح لبكن غيرمشروط أكر واقتى دجود رکھنا ہو تو وکہ اپنے کل تعتبات کے لحاظ سے جواسے بر مشر د طست مميز كرية بي، جدا كانه طور ير خيال كيا عاسكتا بم اور اس سے متعدد برسی ترکیی فضایا حاصل مو سکتے ہیں -حکم محض کے اس اصل اصول سے حاصل ہونے والے نبیادی قضایا مشاہدے کے اعتبار سے فرق تجربی ہوں مگے لینی آن کا کوئی تجربی استعال مکن نه به گا - بیس یه انسول نهم کے ممل تفایا سے دجن کا استعال سراسر تحت نفری ہو ایس ليه كير دو كل اسكان تجرب سے نظق ركھتے ہيں) بالكل خلف بوكا - تبل تجربي علم الام يس جيس كى جطيب بم عقل انساني كي مہرائیں میں الاش کریں سے ، مندرجہ دیل سایل سے بحث کی عاست کی ۔ آبا یہ نبیادی تفید که شرایط کا سلسلہ (مطاہر کی تکیب یں یا عام اشیا کا خیال کرنے میں ) غیر شروط کک بنینا ہو معرفی سے توت رکتا ہو یا نہیں ؟ آیا اس سے توت نہم کے نجری استمال کے میں میں اتا یع حاصل ہوتے ہیں ؟ آیا قوت عکم کا کوئی ایسا معروضي استناو ركحنه والا تفنية بوتا أويايه أيك معن منطق طالبه ہو کہ ہر مشروط کی ایک برنز شرط تلاش کی جائے بیاں تک کہ

یہ سلسلہ کھیل کک پنیج جائے اور ہا رہے علم میں زیادہ سے زیادہ وحدت میں اور سے زیادہ وحدت میں اور سے میں ہو، پیدا ہو جائے ؟ آیا قرت مکم کا بہ تقافا فلطی سے میم محض کا ایک فونی نجر بی بنیادی تفیقہ سمجہ بیا گیا ہم اور عجلت سے کام لے کہ خود معروفات کے ملسلہ شرالط بیں بھی یہ المحدود تھیل فرض کر لی گئی ہو۔ اگر یہ صورت ہم تو قوت مکم کے نتا ہے ہیں جن کا اصل اصول احدل رجو فالبا کوئی اصول موضوعہ بنیں بلکہ صرف ایک مطالبہ ہم) محم محف سے نیا گیا ہم اور جو تجربے سے اِس کی شرالط کی طرف رجوع کرتے ہیں اکسی کیسی فلط فہمیاں اور النباسات طرف رجوع کرتے ہیں اکسی کیسی فلط فہمیاں اور النباسات بیدا ہو سکتے ہیں ۔

ہم اِس علم کلام کی تقییم دو حقیدں میں کریں گے ایک میں حکم محض کے تصورات کی بحث ہوگی اور دوسرے میں مشکلمانہ نتا ہے کی ۔

> فبل خربی علم کلام کی بہلی کتاب محم محض کے تصورات محکم محض کے تصورات

مکم محف کے تصورات کے امکان کی جو صورت بھی ہو، کم سے کم اِس میں کوئی نشیہ بہنیں ہو سکتا کی وہ محف فکری تصدرات بہیں ملکہ انتاجی تصدرات ہیں۔ قوت بھم کے تصورات

بھی بدرہی طور پر تجربے سے پہلے اور اس کی خاطر خیب ل کیے جاتے ہیں محروہ صرف اِس وحدتِ فکر پیشتل ہیں جرمظاہر میں ، جہاں کک وہ ایک امکانی شعور تجربی سے تعلق رکھتے ہیں یائی جاتی ہو۔ صرف اسمی کے در لیے سے معروض کا علم اور نعین مکن ہو۔ لیس اُسی سے یہ معاد عاصل ہوتا ہوجس سے نتائج اخذ کیے جانے ہیں اور اک سے پہلے معروضات کے کوئی بدی تفورات بنیں ہونے جن سے وہ خود منتج ہوسکیں بلکہ اُن کی معروضی خفیفت اس پر موتوف ہم کر تجربے کی عقلی صورت کاجروہ ابنے اندر رکھتے ہیں تجربے پر عاید ہونا دکھایا جا سکے۔ میکن توت محم کے تصور کے نام ہی سے یہ ظاہر ہوا ہو كير وه تجرب كك محدود نهيل سونا كيونكم وه ايك اليد علمك تَعْلَقُ رَكُمْتُنَا ہُوجِس كُمَا تَجْرِبُ مِرِفُ أَيِكَ جُرُزُ ہُو (ثَبَايدِ بِيعَلِّم امکانی تجرسید یا ایس کی ترکریب کا سکتل مجمد عد ہو) مکوئی واقعی تجربہ اِس کا پوری طرح اعاطہ نہیں کرتا البّتہ اس کے اندر ثال ضرور ہوتا ہو۔ توت عم کے تصورات کا کام (ادراکات کا) احاط کرنا ہر جس طرح توت نہم کے تصورات کا کام سبحنا ہے جب کہ ان کا مشہول نیرمشروط ہو تورہ ایک ایسی چیز سے نقلق رکھتے ہیں جس میں تقرب سی شائل ہی محرج خود ميم تجرب كا معروض بنيل بوسكتى - يد ده چيز بوجس كى طرف وّت عم اپنے نتاہج کو تجربے کے دایرے سے با ہر سے جاتی ہی اورمیں کے مطابق وہ اپنے تجربی استعال کے مارج کا اندازہ

کرتی ہی گئی ہی مگر یہ خود بھر ہی ترکیب سے سلسلے میں داخل ہمیں ہوتی اگر یا وجود اس کے اِس مہم کے تصورات معروضی استنادر کھنے ہوں ترہم اکفیں حقیقی اتباجی تصورات کہ سکتے ہیں ۔ چاکہ اِس کا فیصلہ عقل محض کے متکالمانہ تتا بھے کے یاب میں ہوگا اِس لیے اہمی ہم اِس پر غود ہمیں کر سکتے بلکہ جس طرح ہم سنے قرت ہم کے فالص تصورات کو مقولات کہا تھا اسی طرح عیم محض کے فالص تصورات کو مقولات کہا تھا اسی طرح محض کے تعدرات کا ایک نیا نام رکمیں گے اور آئمنیں فرق تجربی اعبان کہیں گے۔ ذیل میں ہم ایس نام کی تشریع فوق تجربی اعبان کہیں گے۔ ذیل میں ہم ایس نام کی تشریع اور توجیعہ کرتے ہیں۔

## قبل تجرفي علم كلام كى ببلي تناب

## اعیان کیا ہیں ؟

با وجدد ہماری زبان کی وسعت، کے اہل ککر کو اکثر اس اصطلاح کے ڈھونگ شنے ہیں وقت، ہوئی ہی جو آن کے تھونہ کو بچران کی تھونہ کو بچری طرح اوا کر سکے اور جبس کے رز سلنے کی وجہ سے دو اپنا مطلب دوسوں کو سیمانا تر در کنار خود ہی اچی طرح بنیں سیمھ سکنے ۔ شنے الفاظ گھڑ تا گویا کشور زبان میں ابناسکہ چلانے کا حوصلہ کرنا ہی جبس میں ثبت کم کا میا بی ہوتی ہی۔

قبل اس کے کہ انسان مالیس ہوکر یہ آخری دسلہ افتیارکیے اسے چاہیے کے کسی مردہ علمی زبان پر نظر ڈال کر دیکھے کم شاید اس میں یہ تصوّر اور اس کے لیے کوئی مناسب لفظ مرجود ہو۔ اگر اس لفظ کا استحال برت والوں کی بے احتیاطی سے اپنی اصلی جگہتے ہمط گیا ہوتیابی یہ بہتر ہو کہ کتے اس کے اصلی معنی میں استحال کیا جائے (خواہ اس امر میں اس کے اصلی معنی میں استحال کیا جائے اس محنی میں استحال کیا جانا نفا) کچھ شہر ہمی ہو کہ بہلے یہ طمیک اسی معنی میں استحال کیا جانا نفا) بہ نسبت اس کے کے انسان ابنیا صبح مطلب سمجھانے میں معند

ہذا اگر کسی خاص نصقد کے لیے ایک ہی لفظ پہلے سے
استعال ہونا ہو اور وہ اس تصوّد کو پوری طرح ادا کرتا ہو
جسے دوسرے قربیب المعنی تصوّدات سے مینز کرنا فروسی ہو
تر مناسب یہ ہو کہ اس کا استعال جا و بے جا نہ کیا جائے
بکہ احتیاط کے سافنہ اس کا خصوص مفہوم تا ہم رکھا جائے
در نہ اکثر یہ ہوتا ہی کہ جب اس لفظ کی طرف خاص توجہ
نہ رہے تو وہ دوسرے مختلف المعنی الفاظ کے ہجوم بیں گم
بوکہ دہ جاتا ہی اور وہ خیال جسے حرف وہی محفوظ رکھ سکتا ہی
معدوم ہو جاتا ہی۔

افلاطون نے عین کی اصطلاح کو اِس طورے استعال کیا جس سے طاہر ہو کہ وہ اِس سے ایک الیسی چیز مراد لیتا تھا جر حاس سے اند بہیں کی جاسکتی بلکہ قوتتِ فہم کے ان تعورات

سے بھی بالا تر ہو جن سے ارتسطو نے بحث کی ہو اس لیے کم عمربے میں اس کے جوار کی کوئی چر نہیں بائی جاتی۔ وعیان اس کے نز دیک شل مغدلات کے اسکانی مخبر بے کی كنحال بنيس بكه خرد اشيا كے اصلی مونے بين - اس كے خيال میں اعیان قرق انسانی عقل میں بیدا ہوئے میں اور اس سے انسانی عقل کو طنتے ہیں مگر یوعقل اب اپنی اصلی حالت میں ہنیں رہی ہو۔ اس لیے اعیان اس کی تظروں سے چھپ کئے ہیں اور اسے بڑی موشش سے نذکر کے (جے فلسفہ كنے بيس) وريع ان كى طرف دج ع كرنا پر نا ہو سم بہاں بہ ادبی بعث نہیں چھٹویں گے کہ یہ جید نلسفی عین کے لفظ سے کیا مراد لیا تھا۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی غيرمعمولي بات نهيس كم عام كفنكد اور تحرير بين جرخيالات ایک شخص نے کسی معروض کے بارے بیں ظاہر کیے ہیں القبس دوسرا شخص أن كا بالهى مقابله كرك أس سے بہتر سبحد سکے اگر پہلے شخص نے اپنے تصور کا کانی تبین نہ کیا ہو اور جو کہنا جا بنا تھا اس کے خلاف کو گیا ہو۔ ا فلاطدن اليمي طرح جانتا نما كير سمارے علم كد اس سے تسكين بنيس بوتى كم مظاہر كے بيتے تركيبي وحدث كے لحاظ سے کرکے تغربے کا سبق براحدے اور ہماری عقل فدرتی طور پہ اليد معلومات مك تبنين ہو جن كے جواكا كوئى معروض عرب میں بنیں ہو سکنا ۔ اس کے یا وجود دو محض من گھڑت بنیں ہیں۔

بلکہ کچھ اصلیت رکھتے ہیں۔

افلاطون نے اپنے اعیان کو ان چیزوں میں ڈھونڈھاجو مملی ہیں لینی انسان کے افلاقی ادادے کی آزادی سے تعلق رکھتی ہیں۔ نود یہ آزادی ان معلومات کے انحت ہی جہالی فرت کی بین ۔ نود یہ آزادی ان معلومات کے انحت ہی جہالی فرت کی بین ۔ نود یہ آزادی ان معلومات کے مانحت ہی جہالی سے افذ کرنا چا ہتا ہی اور اسس کی مشالوں کوجوزیادہ سے زیادہ اس تعدد کی ایک نامحل تشریح کا کام دیتی ہی منوز سجھ کر علم کا مافذ قرار دینا چا ہتا ہی (جیسا کہ واقعی اکثر لوگ کرتے ہیں) وہ نیم کو ایک مبہم چیز بنا دے گاجرزمانے اور حالات کے لیا ظریب برشخص محسوس کرتا ہی کہ جب کوئی برشخص محسوس کرتا ہی کہ جب کوئی برشخص محسوس کرتا ہی کہ جب کوئی

بہ خلاف اس کے ہر شخص محسوس کرتا ہو کہ جب کوئی شخص اِس کے سامنے نیر کے نموٹ کے طور پر پیش کیا جائے تو اصل نمونہ خود اِس کے دہن میں ہوتا ہو جس سے مقابلہ

له إس في بسيني تعتود كو وسعت دے كراس ميں نظرى معلومات كريمي شائل كر يا بياں كك كر ديا سى كو كريا سوا امكانی تجرب كى اور كرياں ميں كو د نہيں۔ اس پيزيں اور اعيان كے متعوفاندا تخل اور آخيس از راہِ مبالغہ مشتقل جوہر قرار دسينے ميں ہم اس كى تقليد بنيں كر سكتے ، حالا كل جو شاندار الفائل اس نے اس مجث بيں ابتعالى كيے اس كى ايك ديا به معالى كے دار كا ايك ديا به معالى كے دار كا ايك ديا بہ معالى كے دار كا ايك ديا بہ معالى كے دار كا ايك ديا بہ معالى كے دار كى ايك ديا به معالى كے دار كى ايك ديا به معالى كے دار كى ايك ديا به معالى اس معالى كے دار كى ايك ديا به معالى تا ہى ديا ہم دار كى ايك ديا به معالى تا ہم ديا ہم دار كى ايك ديا به معالى تا ہم ديا ہم دار كى ايك ديا به ديا ہم دار كى ديا ہم دار كى دار ديا ہم دار كى ديا ہم دار كى ديا ہم ديا كى ديا ہم دار كى ديا ہم دار كى ديا ہم ديا ہم ديا كى ديا ہم ديا كى ديا ہم ديا ہ

کرے وہ اس فرض نمونے کی قدر کا تعبین کرتا ہی ۔ یہی وہ عین نیر ہے جب امکانی معروضات مثالوں کا راس کے تبویت کا کہ قوت عکم نے جہ تصوّر بیش مثالوں کا راس کے تبویت کا کہ قوت عکم نے جہ تصوّر بیش کیا ہی وہ ایک عدیک قابل عمل ہی کام تو دست سکتے ہیں مگر منونوں کا کما م نہیں دے سکتے ۔ اس بات سے کہ انسان مجمد منونوں کا کما م نہیں دے سکتے ۔ اس بات سے کہ انسان کہی ایس جہ نہیں جو مثالی ہی ایک بے نبیاد خیال ہی

اِس لیے کر اخلاقی اجہائی یا بڑائی کے منتقلق کل تصدیقات مرف اسی عین کے ذریعے سے قائم کی جاسکتی ہیں ۔ بیس در اخلاقی سمیل کی ہرکوشش کی لازمی نبیاد ہو جہاں گا۔ کر انسانی فطرت کی رکاوٹیں جن کے درجے کا نتین ہیں کیا جاسکتا ، اس کی راہ میں حائیل نہ ہوں ۔

افلاطون کی ریاست، کو لوگ فلطی سے تھمیل موہوم کی ایک فلطی سے تھمیل موہوم کی ایک فلطی سے تھمیل موہوم کی ایک فلیاں مثال سیجتے ہیں جرصرف ایک خیالی بلاک لیکانے والے مقل کو مشخص میں دقت تک اجھا تھکران مشخص اس دقت تک اجھا تھکران بہنیں ہوسکتا ہو کہ کدئی شخص اس دقت تک اجھا تھکران بہنیں ہوسکتا جب کک و شال کی معرفت نہ رکفتا ہو۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کو ہم اس خیال ہر مزید تعود کریں اور نے سرے بہتر یہ ہوگا کو ہم اس خیال ہر مزید تعود کریں اور نے سرے سے اس کے کہ ناقابی سے اس کے کہ ناقابی

عمل ہونے کے عُنیہ یا مدکی نبایہ است نظر انداز کر دیں - ارادہ

انسانی کی زیادہ سے زیادہ آزادی کا ایک ایسا دستورجیں کے

مطابق برشخص کی آزادی قائم رہے مگر دوسروں کی آزادی سے مکرانے نہ پائے ( بہاں راحت کو مقعد قرار بہیں دیا گیا اس کے کم اس صورت میں راحت خود بخود حاصل ہوجائے گی کم سے کم ایک ٹاگر کرر عین ہی جس پر نہ صرف وستور مکومت ی بلکہ کل قوانین کی نبیاد قائم ہونی عالمین اور اس میں بی ضروری ہم کو ابتدا میں موجودہ ایکا دائوں سے تطبح تظر کرلی جائے جد شاید انسانی فطرت سے ٹاگزئید طور پر بیدا بنیں ہونیں ملکہ وضع نوانین کے وقت ختیقی اعیان کو بیش نظر مذر کھنے سے پیدا ہو جاتی ہیں ۔ کوئی چز اس سے ٹریا وہ مُضر اور ایک فلسفی کی شان کے منافی نہیں ہوسکتی فینا یہ عامیانہ استدلال سوکہ تجرب اور عين بين تضاويا با حانا رسي يه تضاد بركز نه بهزنا اگروت ير اعیان کے مطابق میچے ترابر اختیار کی جانیں۔ ادر این کی جگہ ناتص تقسورات محض اس لي كه ده تجرك سه ماخوذ بين عمده مقاصد کی راہ میں حاکل نہ ہوئے ، خبنی زیادہ قانون سازی ادر مکومت اس مین کے مطابق ہوتی اتنی ہی سزائیں کم ہر جاتیں اور یہ بات بالكل قربن عمل ہو ( حبیبا كه افلاطون نے كما ہو) كيوجب اس يد پوری طرح عمل ہونے لگتا تو سزاؤں کی ضرورت ہی نہ رمتی ۔ اگر یه آخر الذكر صورت كهی وا نع نه سو نب سمى وه مین اینی جگه بالكل می ہو جاس نے مونے کے طور پرسانے رکما ہو تاکہ ان نی قرانین ہمیشہ انتہائی مکیل کے قریب پنجے کی کوشش کرتے رہیں -اس بات کا تعین کوئی شخص بنیں کرسکتا کہ فدع انسانی کی ترقی

کی صدکیا ہو اور مین اور اُس کی تعمیل میں کتنا فرق باقی رہنا ناگریہ ہو اس لیے کہ انسانی ارادے کی آزادی کے معنی ہی یہ ہیں کی وہ ہر مقررہ حدسے آگے بطعہ سکتا ہو۔ منه صرف اُس ميدان بين جبال انساني عقل حقيقي عليت رکمتی ہے ادر جہاں اعیان ( اعمال ادر اُس کے معروفات علل فاعلد بين ليني اخلاقيات مين ، بلكه خود عالم طبيعي مين بعي افلاطون بجا طور بيد اس كا واضح ثبوت بإنا ہو كم أس كا ميدا واصلى اعيان بس . نباتات ، حیوانات، کا نتات کی با قاعده ترتیب ( ملکه عالم طبیعی کے سارمے نظام ) سے صاف ظاہر ہو کہ وہ مرف اجیان ہی کے مطابق وجود میں الم سکتی ملتی ۔ اگر جی کوئی منفرو مخلوق اپنے وجود کے مخصوص نعینات کے مانخت اپنی ندع کے ممل عین سے مطابقت بنیں رکھتا دجیں طرح کر کوئی انسان انسانبت کے عین سے مطابق ہنیں ہو ۔ حالانکہ یہ عین معیار عمل کی جنیت سے اُس کے زمین میں موجود ہی مجربھی یہ اعیان عقل اعلیٰ میں فردا فردا غيرمتغ اور ممل طور بدمتجين ادر اتنياكي اصلى علىي ہیں اور صرف اُن کے باہمی علاقوں کا مجدعہ کا کتات میں اُس عین سے پوری پوری مطابقت دکمتا ہو۔ اگر سم افلاطون کے وس نظریے کے مبالغہ آمیز طرز بیان سے تعلع 'نظر کر لیس تو اُس کی یہ بلند ہے وانہ ی کہ اُس نے کائنات کے نظام طبیعی کا میں کا نیکی نظریہ ترک کرکے اس کے اندر مفاصد لینی اعیان کے مطابق تعمیری رلط كا نفتور فائم كيالائق احرام اور فابل تفليد بر اور الرافلات

قالدن اور نربب کے اعدل کے لحاظ سے دیکھا جائے، جن میں خود اعیان دغیر کے ) تجربے کو ممکن بناتے ہیں ، تو اس نے بو کے نظر خدمت انجام دی ہو جس کا اعتراف لوگ صرف اس وجہ سے ہنیں کرتے کو دہ اُسے نجر بی قاعدوں کے معیار پر جانجتے ہیں حالاتکہ یہ قاعدے اصول کی جنبیت سے مستندنہیں ہو سکتے ۔ عالم طبیعی کے لیے تو تجربہ بے شک قاعدہ مقربہ کرنا ہو اورحق کا اخذ ہو لیکن (افسوس ہو کو) اخلاقی توانین میں وہ التباس پیدا کر دئیا ہو۔ اس سے زیادہ قابل اعتراض اور کیا باس ہو سکتے ہیں جو افد کیا بات ہوسکتی ہو کو ہمیں جو کچھ کرنا چا ہیے، اس کے اور کیا بات ہوسکتی ہو کہ ہمیں جو کچھ کرنا چا ہیے، اس کے قوانین ہم اُس سے افذ کرتے ہیں یا محدود کرنا جا ہے۔ ہیں جو کیا جاتا ہی۔

بجائے اِن مسائل کی تفییل کے جرحتیقت میں فلفے کے شایانِ شان ہیں ہم نی الحال وہ کام کریں گے جد اتن شاندار نہ سہی، بھر بھی فائڈ نے سے خالی ہنیں لینی اُس عالیشان اخلاتی عمارت کے لیے نہیں مہواد کریں گے۔

الما ہم اس تہدد کرفتم کرنے سے پہلے میری اُن مفرات سے جہلے میری اُن مفرات سے جنعیں فلسفے سے سیا شوق ہی (ع بُہت کم د کھنے میں آتا)ی بر التجا ہی کم اگر دہ اس مجت سے جہم نے کی ہی اور آگ بی التجا ہی کم مطمئن ہوں تو وہ عین (عصلف) کی اصطلاح کے اصلی معنی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اور اصطلاحات کے ساتھ نہ بل جائے جو فخلف افسام اوراک کو ظام کرنے

کے لیے بے احتباطی سے بغیر کسی ترتیب کے استعال کی جاتی ہیں اور اس سے علی تحقیق کو نقصان ندینیے ، ان انسام ادراک میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ الم موجد ہیں اس لیے ہمیں کسی دوسری اصطلاح کو غصب کرنے کی ضرورت ہنس اِس مام ٹوع کے لیے ادراک کا نفظہ موجود ہی اس کی ایک خاص قسم اوراک شعوری می و و و ادراک شعدی جو مرف موضوع کی کسی کیفیت کو نلامر کرتا ہی۔ ادراک حسّی اور معروضی ا دراک علم كبلانًا به - اس كى دوقهمين بين مشابره اور نصوّد مشابره معرف بر بلا واسطم عاید موتا بر اور بهیشه منفرد مونا بر- نفتور معروش یر ایک الین علامت کے توسط سے عاید ہوتا ہی جرمتعدد اسمیا میں مشترک ہوتی ہو۔ تصوّد یا تو تجربی ہوتا ہو یا خابص تصوّد جو مِرفِ تُوتِ فِهم سے ماخوذ ہونا ہو ( نہ کہ حیثی خاکے سے ) معقدل كملانًا بهو وه تفتور جدمعقد لات يدمنني موتا به اور امكاني تخرب کے داکرے سے آگے بڑھ جاتا ہو مین یا تعقد علم كهلامًا ہو ، جوشخص اس تفريق كا عادى بوجائے وہ إسے مركز گوارا بنیں کرسکتا کہ شرخ رنگ کے ادراک کو عین (was) كما جائ - مين تو دركنار أسك معقول ( توتت فهم كا تصدر) كمنا بسي جائر: بنين -

قبل تحبر بی علم کلام کی بی کتاب کی درسری نصل

قبل تعبر بي اعيان

قبل تجربی علم تحلیل اس کی مثال پیش کر تھکا ہو کہ ہارہ علم کی عض منطقی صورت سے خالص بدیبی تصورات اخذ کیے ما میک ما سکتے ہیں جن کے دریعے تجربے سے بیلے معروضات کا ادراک ہوتا ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ترکیبی وحدت علاہم ہوتی ہی۔

صب پر معرمضات کا تجربی علم مؤتوف ہی۔ تفعد نفات کی صورت کو تزکیب مشاہبات کے نفود میں نبدیل کرنے سے مقولات بن گئے جن کے یاتحت فوت اُن مجربے میں استعال کی جاتی ہو

اسی طرح ہم یہ ترقع کرسکتے ہیں کہ قوت مم کے نتائج کی صلت جب کہ دہ مقدلات کی طرح مشاہدات کی ترکیبی وحدت پر عائد کی عائد کی عائد ہوں عائد کی عائد کا ما فند بن عائد کی کی عائد کی عائد کی عائد ک

جنس ہم تورن کم کے خالص تعربات یا قبل تجربی احیان کم سکتے ہیں جو تورن فہم کا استعمال کی ادر مجدعی تجربے میں اعدادل

قرت عمر کا وظیفہ تنائع کے استباطیس یہ ہوکہ مہ ما میں کرا میں اور نتی قرت عمر استفاد اور نتی قرت عمر اس تعدی عرائی شرط کی بیدی تعیر کے ساتھ

بدین طور پرمتعین ہو یہ تعلید کو زیدفانی ہو ہم توت نہم کے ندیع تجربے سے بھی اخذ کر سکتے سے ۔ لیکن ہم ایک الیا تعس سلاش كرتے ہيں جد اس شرط پرشتمل ہوجس کے ماتحت اس تصدیق کا محول دیا جاسکے دیباں انسان کا تعدد اس شرط پرشتل ہو محول کو اِس کی پوری تبیر کے سائٹ (کل انسان فافی ہیں) اس شرط کے تحت ہیں لانے کے بعد سم اپنے علم کے معروض کا تعین کرتے ہیں د دید فانی ہی اس طرح توت محم کے نتیج کے استناط میں سم ایک محول کو ایس کی پوری تبیر کے سائفہ تفنیہ کبرلی بین ایک خاص شرط کے ماتحت خیال کرکے آسے ایک معروض پر محدود كدوسية بي - تبسرك يد بحمل كيت إس عاص شرط كي نسبت سے کلیٹ کہلاتی ہو۔ ترکیب مشاہدات میں اس کی مینقابل شراكط كى مجوعيت الله وبي تدت عكم كا قبل تجربي تعترراك دیے ہوئے مشروط کی مجدی شراکط کا تفتید ہی۔ چر کہ حرف غیر مشروط بی مجوعی شرائط کی دجه امکان ، و اور دوسری طرف غود عجو عم شراكط بمدشد غيرمشروط مؤنا بح ، اس مليه فوست محم کے خانص تفید کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ دہ غیر مشروط کا تعقد ہے جس پرمشروط سی ترکیب مبنی ہو۔ منتى قسمين إس علائع كى بوتى بس ع قدت فهم مقولات کے ند ہے سے تعقد کرتی ہی اتنی ہی قریبی قریبے کے خالص تفورات کی ہی ہوں گی ۔ نہیں ہیں ایک غیرمشروط تو ایک موضوع کی قطعی ترکیب کا تلاش کرنا ہو دومرا ایک سلسلہ علل کی کرایوں کی مشروط ترکیب کا انتیار ایک نظام کے اجدا کی تفریقی ترکیب کا - کے اجدا کی تفریقی ترکیب کا - بینی قرت عجم کے نتائج کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں جن میں

السانی قرت محم کی فطرت میں داخل ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گر یہ قبل تجربی تصورات کوئی مفرون استعال نز دکھتے ہوں ادر اُن کا فائدہ صرف بہیں یک محدود ہو کہ وہ قوت ہم کو اِس راہ پہ لگا دیں جس میں اُس کا دسیع ترین استعال اندرونی تناقض کے بغیر ہو سکے ۔

ہوسکے۔ جب ہم مجموعۂ شراکط کا ذکہ کرتے ہیں اور قوت عکم کے کُل تعدّرات کو غیر مشروط کے مشترک نام سے موسوم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک الیبی اصطلاح آئی ہی جب کے تغیر عاما کام ہنیں چاتا کین چاکہ ایک عرصے کے غلط استعال کی وجہ سے اِس کے معنی میں اہمام پیدا ہدگیا ہی ۔ اس لیے ہم پودی صحت کے ساتھ اور اپنے اصل معنی میں ایک ایسے تھ تھ درکے الفاظ ان چند الفاظ بین سے ہی جو اپنے اصل معنی میں ایک ایسے تھ تھ درک لیے وضع کیا گیا تھا جش ہے لیے اس زبان کا کوئی اور لفظ مندوں نہیں تھا۔ اس نفلے خاکے خاکے ہو جانے سے یا اس کے غیر محتین استعال سے خود اس تعرق کے خاکے ہو جانے کا اندلیشہ ہی جی ساتھ کو استعال سے توت مکم کو اتناکام بطاق کا لفظ اکثر اس بات کو ظاہر کے لیے ناگزیم ہی ۔ آن کل مطلق کا لفظ اکثر اس بات کو ظاہر کے لیے ناگزیم ہی ۔ آن کل مطلق کا لفظ اکثر اس بات کو ظاہر کے لیے ناگزیم ہی ۔ آن کل مطلق کی لفظ اکثر اس بات کو ظاہر کے لیے استعال ہوتا ہی جو کسی شی پر بجائے خود لینی المنعنی طور رہ دی آتی ہی ۔ اس مفدم کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کو مطابق کی مطابق کو مطابق کو مطابق کی مطابق کو مطابق کی مطابق کو مطابق کی کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی می کان کی مطابق کی کان کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی کی کان کی

ریے سے سے بیا استعال ہوتا ہی جر سی سی بید بجائے خود لیسی انساقی طور پر صادق آتی ہی ۔ اس منہوم کے مطابق نمکن مطلق کے معنی ہیں وہ چیز جر بجائے خود ممکن ہو اور یہ ایک معروض کی ادنی نزین صفت ہی ۔ بہ فلاف اس کے کیمی کیمی یہ اس بات کے لیے بھی استعال ہوتا ہی جرکسی شی پر ہر لھا تلا سے (غیر محدود لیے بھی استعال ہوتا ہی جرکسی شی پر ہر لھا تلا سے (غیر محدود طور پر) صادق آتی ہی (مثلاً ککومت مطلق) اور اس مفہوم کے طور پر) صادق آتی ہی (مثلاً ککومت مطلق) اور اس مفہوم کے

مطابق مکن مطلق کے معنی ہیں وہ پیز جو ہر طرے سے ، ہر لحاظ سے مکن ہو ادر یہ امکان شوکی اعلیٰ ترین صفت ہو ۔ کہی کہی یہ یہ ددنوں مفہوم ایک ہی چیز ہیں جمع ہی ہو جانے ہیں شلاجہ

یہ ددلوں مفہوم ایک ہی چیز ہیں جمع ہی ہو جائے ہیں شلاجہ چیز بیا جمع ہی ہو جائے ہیں شلاجہ چیز بیا جمع ہی مطلقا نا مکن ہو۔ چیز بیان اکٹر صورتوں میں بید دونوں مفہوم ایک دوسرے سے بہت تفادت رکھتے ہیں اور ہم کسی طرح یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے

کو جہ چیز بجائے فرد ممکن ہو دہ ہم الحاظ سے بینی مطلقاً ممکن ہو۔ کیم جہ چیز بجائے فرد ممکن ہو دہ ہم لحاظ سے بینی مطلقاً ممکن ہو۔ بلکہ وجرب مطلق کے بارے میں ہم آ گے چل کر یہ ثابت کیں گ کہ وہ ہر صدرت ہیں اندرونی وج ب کا پا بند ہیں اور اس کا متراد ف ہیں سیما جا سکتا ، اس ہیں شک ہیں کہ جس چیز کی غید اندرونی طود پر نامکن ہی اس کی فید ہر لحاظ سے نامکن ہی بین کلتا وہ چیز وج ب مطلق رکھتی ہی۔ لیکن اس سے یہ نیتجہ ہیں کلتا کہ جہ چیز مطلق وج بی ہو اس کی فید بجائے خود ناممکن ہی دینی اٹیا کا وج ب مطلق ہی ان کا اندرونی وج ب ہی اس لیے کہ یہ انسانی وج ب مطلق ہی ان کا اندرونی وج ب ہی اس لیے کہ یہ انسانی وج ب مطلق ہی ان کا اندرونی دوب ہی اس کے کہ یہ انسانی وج ب مسلم کے دوب مسلم کی فید بی کہ میں تصور توں میں صرف ایک فالی لفظ ہی جس کے ساتھ ہم کسی تصور توں میں صرف ایک فالی لفظ ہی جس کے ساتھ ہم کسی تصور کو دالبتہ نہیں کرسکتے بہ فلاف اس کے چونکہ لیسے تصور کا ، جو حکمت نظری میں کرت سے استحال ہو تا ہم من کہ میں گرت سے استحال ہو تا ہم من کرنے ہونا کوئی فلسفی گوارا نہیں کرسکتا ، اس لیے ہوتا ہو فائل کوئی فلسفی گوارا نہیں کرسکتا ، اس لیے ہوتا ہو فائل کا دو اس تصور سے دالبتہ ہم کسی اس کی حفاظت کرنے میں بھی ففلت ہم نہیں ہم کسے گا ۔

ہم نفظ مطلق کو اسِی دسیع مفہوم میں استعال کریں گے، المتعابل اس کے کہ آفوالنکہ اس کے کہ آفوالنکہ بعض خاص شرائط سے محدودہی احد آول الذکر غیر محدود استناد رکھتا ہی۔

قوت علم کا قبل تجربی تفقد ترکیب شرائط کی مطلق تکمیل عابنا ہی اور اس سلسلے کو اس چیز تک پنیا تا ہی جو مطلق لینی بر لحاظ سے غیر مشروط ہی اس لید کہ عمل محف اور سب کچھ

ترنهم کے لیے چھوٹر دنیا ہی جر بلا واسطہ معروضات مشاہرہ ہد با یوں کہنا چاہیے کہ آن کی ترکیب تغییلی پر عاید ہوتا ہے لیکن ایک بحير وه الي لي محضوص كر لينا بر بعني نصردات مكم كاستعال میں مطلق تکبیل اور اس و مدت ترکیبی کو جرمقو لے کے ذریعے سے خیال کی جاتی ہی، غیرمشروط مطلق تک پنیانے کی کوشش كُنَّا إلى - اس لي بهم إس وحدت كو مظامر كي ومدت عكم كم سكتے ہيں جس طرح كم اس وحدت كو يو مغو لے سے كا ہر ہوتی ہو وحدت فہم کہتے ہیں ۔ پس توت مکم حرف توت فہم کے استعال پر عابد ہوتی ہی اور دہ میں اس جنیت سے ہیں کو مورامکانی تجربے کی نبیاد پرشتمل ہود اس سیے کہ شرا کط کی مطلق تكميل كوئى اليها تصور بنيس جو تجرب مين استعمال كيا جاسك كيونك تتربه كبعى غيرمشروط نبيس بوتا) بلكه اس كا رُخ اسٍ و حدت کی طرف پھرنے کے سیے جس کا نوت ہم کوئی تفود ہنیں رکھتی اور عبس کا مقصود یہ ہم کی ہر معروض کے بارے میں فہم کے کُل اعمال کو ایک مجموعہ مطلق میں جمع کر لے۔ اس بي حكم محض كا برمعرومني استعال بميشد فوق تحربي موابي در استعالیکہ تونت نہم کے فالص تقورات کا استعال اس کی ماہیت کے لحاظ سے ہمبشہ تجربی سواکتا ہواس لیے کہ وہ مِرت امكانی تجربے تك محدود ہو۔

ہم عین سے ایک وجربی تفتور حکم مراد لیتے ہیں جس کے جوڑ کا کدی معروض حواس میں نہ دیا جا سکتا ہو۔ بس علم محف

کے وہ نفورات جن کا ہم نے ادید ذکر کیا ہو، قبل تجربی احیان ہیں ۔ ظاہر ہو کو وہ حکم محض کے تصورات ہیں ،اس لیے کو وہ کل تجربی علم کو اس میتیت سے و کھنے ہیں کہ وہ شرالط کے مجوعة مطلق کے ذریعے سے متعبتن ہو۔ یہ دل سے گھرے ہوئے تعودات بنیں ہیں بکہ خود توبت عکم کی فطرت ان کا مطالبہ كرتى ہى اور اِس كے دو وجوبى طور بر توت فهم كے كل استعال یر عاید ہوئے ہیں ۔ اس کے علاوہ وہ فوق تخبری ہیں اور کل تجربے کی حدسے آ گے بڑھ کے ہیں۔چنانچہ تجرب میں کوئی السا معروض بنبس يايا جاسكنا جوعين سسے بورى طرح مطابق مور مین کا نفظ معروض کے لحاظ سے زہم محض کے معروض کی چٹیت سے ) تو اثبت کچھ طاہر کرتا ہو لیکن موضوع کے لحاظ سے ( بعبی تجربی شرط کے ماتخت اپنی واتفیت کے لحاظہسے) کچہ بھی کا ہر بنیں کتا اس کیے کہ ایک شمل مجدعی تصورکے چرا کی کوئی چیز مقرون طور پر بہیں دی جا سکتی۔ چونکہ نوٹ حکم کے نظری استعال ہیں ہمارا مقصود ہی ہی ہی اور ایک ایسے لصور کے قریب قریب پنینے کی کوشش جس کک ہم عملا کہمی ہیں پہنچتے ، ایسی ہو کہ محویا یہ تصور ہی بالک بے نبیاد ہو اس لیے اس قیم کے تصدر کے سعاق کہا جاتا ہو کر یہ صرف ایک مین ہو۔ پس ہم کم سکتے ہیں کر کل مظاہر کا ممل مجدعہ صرف ایک عِين ہو۔ جو مکہ ہم اس کی کوئی شکل منعیّن نہیں کرسکتے کہذا یہ ایک سوال ہی جیس کا کوئی حل نہیں ۔ یہ خلاف ایس کے قوت حکم

کے عملی استعمال میں جہاں صرف مقررہ تواعد کے مطابق عمل كرنا مقدر ہو، توت ِ حُم كا عين واقعاً ويا جا سكتا ہو گرمہ محض جُدَدى طور پر مقرون ہو کلکہ یہ توت مکم کے ہرعملی استعال کی لازمی شرط ہو۔ اس کا استعال ہمیشہ محدود اور ناقص ہوتا ہو نگر الیسی صدود کے تحت میں جو متعین بنیں کی جا سکین یعنی الكيل مطلن كے تصور كو پيش نظر ركه كر - اس طرح عملي عين ہمیشہ ہنایت مفید ہونا ہو اور وانعی اعمال کے لحاظ سے ناگرتیہ ہو۔ اِس میں تفکم محض علیت بھی رکھنا ہو بینی اُس چیز کو جس پیہ اس کا تصوّر شتمل ہو واقعی دجود میں لانا ہی۔ بیس حکرت عملی کے منتعلق خفارت سے یہ نہیں کہا جا سکٹا کو یہ حرف ایک عین ہی مبكه صرف اسى بنا يركم وه كل امكانى مقاصدكى وجبي وحدت کا عین ہو وہ کل عملی مسائل کے قانون کے لیے خیبقی یا کم سے کم تحدیدی شرط کا کام وتیا ہے۔ گو ہم توت عکم کے قبل تجربی تصورات کے متعلق یہ کہ سکتے ہیں کہ دہ میروٹ اعیان ہیں میکن اس کے یہ معنی بنیں کہ ہم اکنیں فضول یا بے ختیفت سیمیں ، اس لیے کہ گو ان سے كوئى معروض منتجنن نهيل كيا جاسكنا ليكن وه غير هموس طور يرقوت فہم کے وسیع اورہم آہنگ استعال کے ملے ایک معیار کا کام دے سکتے ہیں . اگرچ اعمان کے ذریعے سے قرتت ہم اُن حرفا کے علاوہ جنیں وہ اپنے تعدرات کے مطابق معلوم کرتی ہی،

ممیری مزیر معروش کا علم حاصل بنیں کرسکتی بیر ہی اس کے اِن

معلومات میں زیاوہ گہرائی اور و شعت پیدا ہو جاتی ہو . اس کے علادہ شایر یہ اعیان طبیعی تفورات سے افلاقی تصربات مک پنج کے لیے سیرص کا کام دے سکیں اور اس طریقے سے خود افلاقی اعیان کوعقل کے تظری معلومات کے ساتھ ہم امنگ ادر مرابط کرسکیں۔ اس کا فیصلہ آگے جل کر موگا۔ یباں تو ہم اِس مقصد کے مطابق جرہم نے اس کتاب میں پیش نظر رکھا ہو اخلاقی احیان سے تنظم نظر کرکے اپنی بجث کو توت مکم کے مرف نظری ملکہ اس میں مبی میرف تبل تجربی استعال کے وارے کک مدود رکھیں گے۔ بیاں ہم دہی طرفقہ ، افتیار کریں کے جربم نے اوپر مغدلات کے استفراج میں استعال کیا نفا بینی معلومات عمر کی منطقی صورت پرغور کرکے یہ دیکیس م كر آيا اس ك در ليع سے توت مكم ان تصورات كا ما فذ بن سکتی ہی جہ اشیائے حقیقی کو توت عکم کے کسی وطیعے مح لحاظ سيم بديمي تركيبي طور بيد تنعين كريث بين-عكم بحشیت علم كي ایک ناص منطقي صورت كي توت كے وه توت برج نتائج اخذ كنى بويعنى بالواسطه ( ايك امكافى تعديق كى شرط كو ايك دى ہوئى تصديق كى شرط كے تحت يى الكر) تمديق قائم كستن بو - دى موكى تصديق قاعده كليه مي (كرى) -اکم دوسری امکانی تصدیق جر موجوده صورت کا قاعدے کے تعبت میں ہونا علام کرتی ہو، تنجم کہلاتی ہو۔ فاعد م کلیہ ایک عام بات کراک فاص شرط کے تحت میں بیان کرتا ہی۔ موجودہ

صورت میں اس تا مدے کی شرط یا تی جاتی ہو۔ بس وہ بات عدوس شرطک نخت میں عام طور بر صادق آتی تھی، موجودہ صورت پر بھی رجس میں یہ شرط پائی جاتی ہی صادق آتی ہی ہم اسانی سے دیکم سکتے ہیں کو توت مکم توت نہم کے اعمال کے دریعے سے جو شرالط کا ایک سلسلہ بنانے ہیں ، ایک علم ماصل کرتی ہے ۔ ہم یہ تعقید کہ کل اجسام متغیر ہیں ، میرف اسی طرح حل کرتے ہیں کو ایک علم بعبدسے (جس میں جسم كا نصوّر نهيں يا يا جانا مكراس كى شرط موجود ہى ابتدا كريں ودکل مرکبات متغیر ہیں " اس کے بعد ایک قریب تر علم کی طرف ایس جو آقل الذكر کی شرط سے تخت میں ہوود اجسام مركب ہیں" اور اس سے ایک تیسرے علم کک پہنچیں جوعلم بعید(تقریر کو موجدوہ صورت کے ساتھ مربوط کرتا ہے وہ لہذا اجسام متغیر بین " بیان ایک سلساله شرالط (مقدّات) کے واسطے سے ہم ایک علم ( نتیج ) یک پنیج بین - ہر سلسلے کی ،حبس کا قدت نما (تطعی با مشروط تصدیق کا) دیا توا بو، یه خاصیت بو کو ده

برابر ماری رہتا ہی۔ پس قرت عکم کا یہ عمل ہمیں ایک سلسلہ قیاسات کک چنچ دنیا ہی جس میں ایک طرف شرائط (قیاس اقبل کے دریعے سے ) اور دوسری طرف مشروط (قیاسات ما بعد کے دریعے سے ) دونوں کا سلسلہ غیر محیّن طور پر بطِیعایا ما بعد کے دریعے سے ) دونوں کا سلسلہ غیر محیّن طور پر بطِیعایا ما بعد کے دریعے سے ) دونوں کا سلسلہ غیر محیّن طور پر بطِیعایا ما سکتا ہی ۔

لبنی منتج معلومات کا واہ سلسلہ جو ایک دیبے ہوئے علم کی تراکط كى طرف بطِعتا بو يا بالفاظ ديكيه نتائج عكم كا چرطفنا برا سلسلهُ وب عكم سے كيم اور تعلق ركھتا ہى اور أترنا بي السلم لينى قياسات ما لعِد کے فدیعے سے مشروط کی طرف بطیعے والاسلسلم کچھ الد، اس سلیے کو پہلی صورت میں ہمارا علم (منتجہ) محض مشروط طود پردیا ہوا ہے۔ پس ہم توت مکم کے ذریعے سے بہاں تک مِرت اسِی وقت بہنچ مسکتے ہیں جب ہم سلسلۂ شراِ لَط کی کُلَ کالیں (مجدعہ مقدان ) کو دیا ہُوا مان لیں کیونکہ اسی پر موجدہ بدیبی تصدیق کا امکان مؤتدت ہے۔ بہ خلاف اس کے سلسله مشروط كوى ديا بئوا بالفعل سلسله بنين بكه صرف أيك ہوئے والا بالغوۃ سلسلہ خیال کیا جاتا ہے لہذا جب ایک علم شرط سجما جائے تر قرت حکم اس پر جبور ہی کو شراکط کے چطعت ہوستے سلسلے کو مکتل اور جموعی طور پر دیا ہوا مان لے لیکن جب میں علم دوسرے معلومات کی شرط سجھا جائے جو ایک دوسرے کے متائج کا اُتر تا ہوا سلسلہ بنا نے ہیں تو قوت حکم کواس سے کئی سروکار نہیں کو تجرب میں یہ سلسلہ کہاں تک ينج كا اور كبيمى محمل ببي بوكا يا نبين - موجوده نيتج ير ينجني کے مید اس سلسلہ کی کوئی ضرورت نہیں ۔ یہ نیتج تو ابین اساسیه سے برمی طور بر کما حقر شعبتن اور نفینی ہو۔ ممکن ہی كم شراتط كى طرف سلسله مقدمات كاكدى ركن ادلى شرط اولى کی جیشت سے موجد و ہو یا السا نہ ہو لکہ یہ سلسلہ غیرمحدود ہو

بہر حال یہ ضروری ہی کہ وہ مجوعی شراکط پر شمل ہو خواہ ہم
ان کا احاطہ کرسکیں یا نہ کرسکیں ادر یہ بھی ضروری ہی کو یہ
پودا سلسلۂ شراکط حق ہو اگر وہ مشروط جراس کا بینج سیما
جاتا ہی حقیق کی سند رکھتا ہو۔ یہ توت نہم کا مطالبہ ہی جو
اپنے علم کو بدیبی طور پر متعین اور وج بی کہنی ہی یا تو فی نفسم
جب کو وہ کسی سبب کا متاج بنیں ہوتا یا بالاستناط جب کہ
وہ ایک الجیے سلسلہ اسباب کا ترکن ہوتا ہی جو خود غیر مشروط
حقیت دکھتا ہی۔

## قبل تجربی علم کلام کی بی گیاب کی تیسری فصل قبل تجربی اعیان کا نظام

ہمیں بہاں محض منطقی علم کلام سے ، جو کل مشمول علم سے قطح نظر کر لیتا ہو اور صرف قرت حم کے صوری التباسات کو خلام ہے میں آن معلومات اور منج تصورات پر غور کیا جاتا ہو جربی طوں میں آن معلومات اور منج تصورات پر غور کیا جاتا ہو جربی

طور پر توت عکم سے باخرفہ ہوں ، جن کا معروض تجربے بیں نہ دیا جا سکتا ہو دہذا دو نہم عفی کے وائرے سے باکل باہر ہوں - ہم نے آس علاقے سے ، جر ہمارے علم کا قبل تجربی

استعال نتائج اور تصدیقات دونوں میں اُس کے منطقی استعال سے دکھتا ہو، یہ معلوم کیا ہو کہ علم کلام کے نتائج جرف تین قسم کے ہوں گے اور انتاج کے بین طریقوں پرمبنی ہونگ جن کے ورب کے اور انتاج کم اصولوں کے ماتحت معلومات جن کے ذریعے سے توت حکم اصولوں کے ماتحت معلومات حاصل کرتی ہی اور سب کہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ اس مشرط حاصل کرتی ہی اور سب کہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ اس مشرط ناک ترکیب سے جس کی توت نہم یا بند ہی اس غیرمشروط تک

پہنچیں جو نہم کی مدسے باہر ہی۔ ہمارے ادراکات کے مندرجہ ذیل عام علاقے ہو

ہمارے ادرا کات نے مندرجہ دیں عام علامے ہو سکتے ہیں،

(ل) وہ علاقہ جو موضوع سے ہو۔ (ب) وہ علاقہ جو معروضات سے ہو نواہ بھیٹیت مظاہر کے یا بھیٹیت عام مورضا خیال کے ۔ اس مزید نقیم کو بیش نظر دکھ کر ہمارے ادراکات کے علاقہ جن کے متعلق ہم کوئی تفتور یا عین قائم کرسکتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں دا، مہ علاقہ جد موضوع سے ہو۔ بین طرح کے ہوتے ہیں دا، مہ علاقہ جد موضوع سے ہو۔ (۲) وہ علاقہ جد مُمُلِم میں موادِ معروض سے ہو (۳) وہ عام علاقہ جد کُل اشیاسے ہو۔

مام خالص تصوّرات کو تد اصاکات کی تدکیبی وحدت سے تعلق ہی نیکبی وحدت سے تعلق ہی نیکبی وحدت کل شراکط کی غیر شروط ترکیبی وحدت سے تعلق رکھتے ہیں بس کل شراکط کی غیر شروط ترکیبی وحدت سے تعلق رکھتے ہیں بس کم تبین کی جاسکتی ہیں جن بس سے بہلی خیال کرنے والے موضوع کی مطلق (غیر مشروط) وحدت ہی

Nor ووسری مطاہر کے سلسلہ شرائط کی وحدت مطلق،تسیری كل معروضات خيال كي شرط كي وعديت مطلق-خیال کرنے والا موضوع نفسیات کا موضوع ہی ۔ تمل مظاہر کا مجمد عد ( عالم طبیعی ) کوٹنات کا موضوع ہی اور وہ چیز جر کل معروضات خیال کے امکان کی شرط اولی ہو (دجود الوجود) الليبات كا موضوع الى - ليس محكم عف سي بميس تين

اعيان ماصل بو تي بن - ايك قبل تجربي تفسيات كاعين، دوسرا قبل تجربي كونيات كا ادر تيسرا قبل تجربي البيات كا -ان میں سے کسی علم کا فاکر تریت فہم سے تجریز نہیں کیا جاسکتا

كد وه تفوت علم كر سب سي برتر منطقي استعال بعني أن نتائج سے والبشرہومن کے در لیے سے ہم ایک معروض (مظمر) سے شرکہ سے گرلی کے بعید ترین ارکان یک تبعینا عاست ہیں ، لیکہ خانص تونت مکم کا مشکر ہی ۔

قبل تجربی اعیان کے ال نین مشوانات کے تحت میں قوت مكم كے كون كرن سے عاص تصورات أسف بين اس كا ذكر تفعيل ك سائد أينده دفتريس كيا عاسية كا - يرمفولات

کے تقش قدم پر علیت ہیں۔ اس ملید کر مکم مفن کیمی باوراست معردفات ید فاید نہیں ہونا کلہ آئ کے نہی تعدرات ید اسی طرح سے آبندہ تفہیل بحث یں یہ بات واضح ہوجائے کی کم توت مکم اسی و تلفی ک انگری استعال ک در ای مس

جس سے وہ قطی تانج مکم میں کام لیتی ہی خال کرنے

دالے موضوع کی وحدتِ مطلق کے تصویہ مطلق تک بینیتی ہو-اسی منطقی عمل سے جر مشروط نتائج کے استباط میں کیا جاتا ہو دی ہوئی شرائط کے سلسلے ہیں غیر مشروط مطلق کا عین مستنط ہوتا ہو- اسی صورت معن سے جو تفریقی تا ہے رکھنے ہیں۔ وجود الرجود كالعلى تفور كم عاصل مؤتا بو - بادى النظرس يه أللي بات معلوم بهوتي بهو-اصل میں ان قبل تجربی احیان کا کوئی معروضی استخراج مساكر مغووت كے بارے ميں كيا گيا شارسكن بنيں ہو - ده مری معروض پر جو اُن کے مطابق دیا جا سکے ، عاید ہی ہیں بوت البندان كا وفو اعمان بن . البندان كا وفوى الشخراج خود ہماری فوت عکم کی فطرت سے ہو سکتا تھا اور ور م نے بیال کردیا۔ یہ بات آسانی سے سبمہ میں آ جاتی ہو کر محکم محض کے بيش نظر حيرت شرائط كي سميت (خداه وه عرضيت كي شرائط سوں یا علیت کی یا تعامل کی ترکیب کی تکمیل ہو۔مشروط

مہوں یا علیت کی یا تعامل کی کر رہیب کی کمیل ہو۔ مشروط کی سمت جوسلسلہ آگے جاتا ہو اس کی کمیل سے آسے کوئی فرف نفرض نہیں اس سالہ شرائط کو ان کر آسے بدیبی سرتا کو وہ ایک مکمل سلسلہ شرائط کو ان کر آسے بدیبی طور پر تونت فہم کو و سے سکے - جب ایک مکمل (اور فیر مشروط) وی ہوئی شرط موج و ہو تو اس سلسلہ کو آسے مردی برخوبی بیشروط) وی ہوئی شرط موج و ہو تو اس سلسلہ کو آسے بیشروط)

شرط سے مشروط کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہی - اس طرح قبل تجربی اعیان کاکام صرف یه سی کو وه سلسلهٔ شرالکا کو آوید کی طرف غیرمشروط کک بینی اصول مک کے جائیں - مینچے کی طرف بینی شرط ہے مشروط کی طرف بڑھنے کے لیے ایک طویل منطقی استعال کی تو ضرورت ہونی ہو جہ ہماری نوت ِ حکم توت نہم کے توانین کا سمرتی ہو لیکن کسی قبل تجربی استعال کی ضرورت بنیں ہوتی اور اگر ہم اس ترکیب (ترکیب نزولی کی تکمیل کا کوئی عین قائم کریں مثلاً عالم لمبیعی کے آیندہ تیزات کے ممل سلسلے کا تو یہ محف ایک خیالی چیز ہی جہ ہم نے یوں ہی گھڑ لی ہو ، قوت محم کا لازمی تقاضا بنیں ہو۔ اس لیے کہ مشروط کے امکان کے لیے اس کے سلسکہ شراکط کی مکیل فرض كمة ما ضروري بهو كبكن سلسلة نتائج كي تكميل كا تفوّد ضروري ہنیں ۔ ایس ایسا تصور کوئی قبل نفر بی عین ہنیں حبس سے کہ ہمیں بیاں سروکار ہو۔ آخريس بم يه ميكف بين كم خود اين قبل تجربي اعيان

میں ایک دلط وحدت بایا جاتا ہی اور قوتت تھم آن کے ذریعے سے اینے کل معلومات کا ایک نظام مرتب کرتی ہو فرد آئی نفس (روح) کے علم سے عالم طبیعی کے علم اور اُس سے مستی مطلق کے علم کی طرف براعنا ایک ایسا قدرتی 

بقت برصفي أثيده

ایا واقعی ان دونوں میں اس قسم کا کئی تعلق جسیا کہ منطقی اور قبل تجربی عمل میں ہو تاہی بخفی طور پر موجو ہی ؟ یہ سوال بھی ان سوالات میں سے ہوجن کا جواب اس بحث کے خاتے بہد لے گا۔ نی الحال ہمارا مقصد پورا ہوگیا اس جائے کہ ہم نے قدت عکم کے قبل تجربی مقصد پورا ہوگیا اس جائے کہ ہم نے قدت عکم کے قبل تجربی تصورات کو جوعمو آ فلسفیوں کے نظریات میں دو سرے تصورات کے ساتھ بل جانے ہیں ، یہاں مک کم ان میں اور قوت نہم کے تصورات میں اور اسی کے ساتھ ان کی تعداد میں اور میں اور میں کر دیا ہی ، اُن کی اصل اور اسی کے ساتھ ان کی تعداد جس میں کو کی اصال اور اسی کے ساتھ ان کی تعداد جس میں کو کی اضافہ نہیں ہو سکتا ، تبا دی ہی اور ان میں ایک باقا عد ، رابط نا بت کر دیا ہی ۔ اس طرح قوت حکم کے فقوی باقا عد ، رابط نا بت کر دیا ہی ۔ اس طرح قوت حکم کے فقوی دائرے کا تعین اور عد بندی ہوگئی ۔

افیار اور بقائے روح وورے تھود کو پہلے کے ساتھ ربط دینے سے تمیسراتھور
ایک لازی نیتج کے طور پر حاصل ہونا چاہیے ۔ اِس علم کے اور سب مباحث
مرف ایک فردید ہیں اِن اعیان کے ثابت کرنے کا . اِن کی ظرودت
علم طبیعیات کے لیے ہیں ہی بلکہ عالم طبیعی کے وائرے سے آگے
برطف کے لیے ۔ اگر ہمیں اِن کا علم حاصل ہر جائے تو الہیات افلاتیا
اور ان وونوں کا مجموعہ یعنی فرہب صرف نظری توبت عکم کا پانید ہو
جائے گا ۔ جب اِن اعیان کا ایک نظام مرتب کرنا ہو تو ندکورہ بالا
ترتیب بیشت ترکیبی ترتیب کے سرب سے مناسب ہوگی فیکن اُس
بیش میں جو اِس سے پہلے کرنی طروری ہی تعلیلی ترتیب ہمارے

قبل مجربی علم کلام کی دوسری کتاب عکم محض کے متعلمانہ نتائج

ہم بر کہ سکتے ہیں کہ ایک قبل تجربی عین کا معروض وہ چیز ہم جس کا ہم کوئی تصور نہیں رکھتے اگر چہ یہ عین قوت علم میں اس کے اصلی توانین کے مطابق وجود میں آیا ہم اس سبے کہ اصل میں اس معروض کا بھی جو توت عکم کے مطالبات کو پورا کرتا ہو کوئی تصدر فہم، لینی ایسا تصور جہ امکا نی تھے ہے میں نابل مشابدہ بور، ممکن بنس ہے ۔ تاہم اس میں امکا نی تھے ہے میں نابل مشابدہ بور، ممکن بنس ہے ۔ تاہم اس

امکافی تجربے میں فابل مشاہدہ ہو، ممکن ہنیں ہے۔ تاہم اس مطلب کد اس طرح ادا کرنا بہنتر ہو ادر اس میں غلط فہمی کا خطرہ کم ہو کم ہم ایک عین کے معروش کا کوئی علم نہیں ملکہ عروف ایک اضالی تعدّر رکھتے ہیں۔ عرف ایک اضالی تعدّر رکھتے ہیں۔ قدت محکم کے خانص تعدد ایک کا کم سے کم قبل تحدید

قرت کی م کے خانص تھوڈاٹ کا کم سے کم قبل تجربی (موخوعی) اثبات ایس پر موتوف ہے کہ ہم این اعیان کوتوت کم

منفقد کے لیے زیادہ مفید ہوگی ادر ہم اس چیز سے جر ہیں تجربے سے بلا داسطہ ماصل ہوئی ہو بینی نفتیات سے کو نیات کی طرف امر کرنیات سے المیات کی طرف قدم بر مائیں سے المیات کی طرف علیم الشان نقشہ مکتل ہوجائے۔

کے ایک مجدی نتے کے فدیعے سے ماصل کرتے ہیں ۔ لیس ترت مکم کے بعض البید نتائج یائے جائیں گے جر تجربی مقدا یر مبنی بنیں ہوئے اور جن کے فدیعے سے ہم ایک شیمعلم سے ایک ایسی غلط چیز مستقبط کرنے ہیں جس کا ہم کوئی تفقد بنیں رکھے بیر سی ایک ٹاگڑیہ التباس کی بایر اس کی طرف معروضی اثبات نسوب کر دیتے ہیں۔ اِس تسم ك تنا يُح كو إن ك ماحصل ك لحاطت تنا يَح تمكم ك بجائة قرت حكم كى البنديدواذى كے تنا بيح كمنا چاہيے . مكر ان كى اصل

کو د کھیے ہوئے ہم اتھیں تناتج کی ہی کہیں گے۔ اس لیے کم ببر محض ول سے گھڑے ہوئے یا اتفاقی بنیں ہیں ملکہ فطرزاً وت مكم سے وجود ميں آئے ہيں۔ يہ التباسات انسانوں كے پیدا کیے ہوئے نہیں بلکہ خود تھکم محف کے پیدا کیے ہوئے ہوئے ہیں اور دنیا کا سب سے دانشمند اومی ہمی ان سے بنیں فکے

سکتا۔ شاید وہ انتہائی کوشش کے بعد اس التباس سے دھوکا نه کمائے کیکن وسے رفع مرگز نہیں کے سکتا۔

میکن اِن متنظمان نتا بح محکم کی بھی اِن اعیان کی طرح جن پر وہ مشتمل ہیں ، نین قسیس ہیں ۔ پہلی قسم کے ننائج حکم میں ہم موضوع کے قبل تجربی نصورے، جس میں کوئی مواو مشاہرہ شایل نہیں ، اِس موضوع کی دحدت مطلق کو مستنبط کرتے ہیں حس کا کوئی الیا تعقد ہارے یاس بنیں ۔ اس متکال نتیج

کو ہم قبل تجربی مغالطہ کہیں گے۔ دوسری تمیم کے تنائج ایک

دم ہوئے مظہر کے سلسلہ شرائط میں محمیل مطلق سے قبل تجربی تصدّد بدمبنی ہیں - ہم اس بات سے کہ ایک رئے سے اس سليل كى غيرمشروط تركيبي وحدت كا ايك متنافض تصور بمبشه ہارے زمن میں موجود ہذا ہو، اس وحدت کا صبح ہوا مستنبط كرف بين حالاتكه اس كا تعقد بنين كريسكفي . إن تتابح بين توت معكم كى جوكيفيت ہوتى ہو آسے ہم محكم محض كا تناقض كہيں گے۔ تیسری فرم کے تا کیج میں ہم ان شرائلط کے محدعے سے ،جن کے تحت میں معروضات جو ہمیں وسیے جاسکتے ہیں ، حیال کیے جانے ہیں کل انٹیاکی مجوعی شراکط کی ترکیبی وحدت مطلق كوتستنظ كرت بين بعني أن چيزون سے جن كاہم ان كے محض قبل تجربی تصوّر کے مطابق کوئی علم نہیں رکھتے ایک واجب الوجود كو مستنط كرت بين حبس كا فوق تخربي تقور بهاك علم سے اور مبی زیا وہ بعید ہی اور جس کا غیر مشروط وج ب ہمارے فہم سے باہر ہی - توت عکم کے اس منگار، تصور کو ہم مكم محض كالفيب العبن كبيس كي

## قبل خجرتی علم کلام کی دوسری کتا گل ببلا باب مکم محض کے مغالطے

منطقی مغالطے کے معنی ہیں نیتیجہ کھم کا صورت کے لحاظ سے

غلط ہونا خواہ اس کا مشمول کیر سبی ہو لیکن قبل تجربی مغالطہ وہ ہو جیس میں نینے کی صوری غلطی کا کوئی قبل تجربی سبب موجدد ہو۔ چنانچہ اس فسم کے معالطے کی جرا خود انسانی قوت مگم كى فطرت بين يائى جاتى ہى اور ايك ايسے التباس كا باعث ہوتی ہو جو ناگزیر ہو گو ناقابل حل نہیں۔ اب ہم ایک الیے تصور کی طرف ترج کرتے ہیں جو اوَيد قبل نخري تفتوات كى عام فهرست بيس بنيس وكمايا كيا بهو-اس کا شمار سی استیس میں ہونا جاہیے سکن اس کے شال کرنے سے اس فہرست میں کوئی تغیر بنیں ہوتا اور شامل نہ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ۔ یہ تصور یا یوں کیے کو یہ تعدیق إن الفاظ مين ظامركي جاتي بومد سي خيال كرنا مون "-يه بات آسانی سے سجم میں آجاتی ہو کہ یہ کل تصورات کا چانج مل تحری تقدّرات کا ہی ایک عام ذر بید اظہار ہی نیکن اِس کا کوئی خاص نام نبیں رکھا جا سکتا کیونکہ اس کا کام صرف یہ ہو کو کل خیالات کو ہمارے شور کی طرف مسوب کرے۔ اگرچ یہ کل تجربی عناصر ( تا ثرات واس ) سے پاک ہی بھر بھی ہماری قوت اوراک کی فطرت کے مطابق دو معروضات کو ایک دوسرے سے میٹر كرنا ہى . " بيس " بيتيت موضوع خيال كے واخلى حس كامعروض ہر اور نفس کہلانا ہی ۔ اس کا وہ بیلو جو خارجی مس کاموضوع الوجيم كهاذنا الى جناني لفظ " سي " به جنيت ايك خيال كرف

والی ہستی کے نفسیات کا موضوع ہو۔ یہاں نفسیات سے مراد

معلوم کرنا ہی جتنا بغیر تجربے کے رجہ نفس کا مزید اور مقرون اتنا ہی اس میں اس میں سے تصور سے جربر خیال میں پایا جین کرتا ہی مستبط ہو سکتا ہی۔ اس میں اس کے تصور سے جربر خیال میں پایا جاتا ہی مستبط ہو سکتا ہی۔ خینیت بیں علم نفس ایسا ہی ہونا چاہیے ایس لیے کو اگر میرے خیال کا خفیف ساتجر بی جُز میری اندرونی حالت کا کوئی مخصوص اوراک ، اس علم کی نبیا و میں وافل ہو جائے تو وہ معقول علم نفس ہنیں رہے گا لیکہ تجربی علم نفس بن جائے گا۔ بیس ہمارے بیش نظر ایک ایسا مفروضہ علم ہی جو حرف ایک خفیف میں نبیال کرتا ہوں ، پر مبنی ہی اور جیس کی حرف ایک ایسا مفروضہ علم ہی جو حرف ایک قفیق میں نبیال کرتا ہوں ، پر مبنی ہی اور جیس کی ایک حقیق میں نبیال کرتا ہوں ، پر مبنی ہی اور جیس کی ایک خوبی کی خوبی کی ایک خوبی کی ایک خوبی کی ایک خوبی کی ایک خوبی کی ایسا مفروضہ علم ہی جو حوب ایک قبل تے در قلم خوبی کی ایک خوبی کی در خوبی کی در خوبی کی در خوبی کی خوبی کی در خوبی کی خوبی کی خوبی کی در خوبی کی کا کوئی کی در خوبی کی خوبی کی در خوبی کی خوبی کی در خوبی کی خوبی کی در خوبی کی خوبی کی خوبی کی در خوبی کی خوبی کی در خوبی ک

عرف ابک تفقید « بین خیال کرنا ہوں » پد مبنی ہو اور جس کی صحت یا عدم صحت پر ہم تعبل تجربی فلیف کی عدے اندر غور کر سکتے ہیں - یہاں یہ غلط فہی بنیں ہونی چاہیے کو ہم اس قبلے کا ، جد اوداک نفس کو ظاہر کرتا ہو ، واغلی تجرب رکھتے ہیں لہذا کو معقول علم نفس جو اس پر مبنی ہی فاص بنیں ہو ملکہ ایک صد تک تجربے پر مبنی ہو ۔ اس بلیے کو به واغلی اوراک محف

وه معقول علم نفس جر اس پر مبنی ہی خانص ہیں ہی لیہ ایک صد کک تجرب پر مبنی ہی ۔ اس لیے کو یہ واقلی ا دراک محف ایک تعقل ۱۱ بین خیال کرتا ہوں ، کک محدود ہی جرکل قبل تجربی ادراکات مثلا ۱۱ بین جوہر کا خیال کرتا ہوں ، ۱۱ بین عدت کاخیال کرتا ہوں ، ۱۱ مکان ہی عدت کاخیال کرتا ہوں ان ویس عدت کاخیال کرتا ہوں ان ویس عدت کاخیال کرتا ہوں ان ویس وغیرہ کی بنائے ا مکان ہی عام داخلی تجرب ادراک عام ادراک اور اس کا امکان عام ادراک اور اس کا تعلق ووسرے ادراک سے اوراک سے اوراک میں متناز اور تعین سے کی طور اند

اور ایس کا امکان عام ادراک اور ایس کا تعلق ووسرے اوراک سے اوراک س

یہ تو ہر نجر ہے کے اسکان کی تحقیق سے تعلق رکھتا ہو جو لقینا قبل تجربی ہو۔ البتہ اگر شعور نفس کے عام ادراک پر ایک درا سے معروض ادراک ( مثلاً راحت یا الم ) کا اضافہ کر دیا جائے تو معقول علم نفس نوراً نجربی بن جائے گا۔

تو معقول علم نفس نوراً نجربی بن جائے گا۔

یس معقول علم نفس کی واحد نبا " بیس خیال کتا ہوں " ہو ادر آسے اپنی ساری حکمت اسی سے اخذ کرنا ہو۔ ظاہر ہو کم بیخیال ادر آسے اپنی ساری حکمت اسی سے اخذ کرنا ہو۔ ظاہر ہو کم بیخیال

اور اسے ہی ماری سرب اس علیہ کیا جائے تو دہ هرف اس کے قبل فیری محمد اس کے قبل فیری محمد الات پرشتل ہودگا اس لیے کو خنیت ساتجری محمد ل بھی اس علم کی خالص معتدلیت اور تجربے سے پاک ہوئے میں خلل انداز ہوگا ۔

ہمیں بہاں مقولات کی پیروی کرنی ہوگی۔ البتہ چرکہ بہاں ایک شی ایک شی ایک خیال کرنے والی ہتی کی چشت سے وی ہوگی ہوگی ہوگا ہوگی ہوئی ہوگا ہوگی ہوگا اس لیے آگر جبر ہم مقولات کے مندرجہ بالا نقشے کو بستور قائم رکھیں گے لیکن بہاں مقولہ جرہر سے ،جس سے ایک شر خقیقی کا نصور کیا جاتا ہی، شروع کرکے آلے جلیل گے۔

(نہ کہ کٹرٹ) مکان کے اندر امکانی معروضات سے علاقہ رکھتا ہج اینی عناصر کی ترکیب سے بغیر کسی ادر اصل سے کام لیے ہوئے فاتص علم نفس کے کل تصورات پیدا ہوتے ہیں ۔ جربر محف افلی جیت بس کے موضوع کی جیٹیت سے لا اویت کا ، جربر بسیط کی جیٹیت سے لا اور این کا ، جربر بسیط کی جیٹیت کا نصور پیدا کرنا ہی ادر این نینول کے ملائے سے شخصیت کا تصور پیدا کرنا ہی ادر این نینول کے ملائے سے دو حانیت کا تصور پیدا ہوتا ہی جو علاقہ وہ مکان کے اندر معروضات سے کا تصور پیدا ہوتا ہی جو علاقہ وہ مکان کے اندر معروضات سے مال کرنے والا جربر ماوے کی وجر جیات بعنی نفس جیوانی قراد خیال کرنے والا جربر ماوے کی وجر جیات بعنی نفس جیوانی قراد دیا جاتا ہی فید لگا کرنیا کے ساتھ روحانیت کی فید لگا کرنیا کے دیا جاتا ہی فید لگا کرنیا کے ساتھ روحانیت کی فید لگا کرنیا کے دیا جاتا ہی ویا ہی دیا جاتا ہی ایک کرنے دوحانیت کی فید لگا کرنیا کے دیا جاتا ہی ویا تا ہی دیا جاتا ہی دیا ہیا ہی دیا ہی

ابدی کا نفرد حاصل ہوتا ہو۔

ہیں جے غلطی سے ہمارے اُس خیال کرنے والی سبتی کا ایک فالص عقلی علم سجھ لیا گیا ہو۔ اس کی نبیاد صرف اس سادہ فالص عقلی علم سجھ لیا گیا ہو۔ اس کی نبیاد صرف اس سادہ اور مشمول سے فالی اوراک " بیں " یہ رکھی جاسکتی ہی جی ہیں ہم اصل بیں نصور کہ سکتے ہیں ہم اصل بیں نصور کہ سکتے ہیں ہم اصل بین نصور کہ سکتے ہیں جو کم تصورات کے ساتھ ہوتا ہو۔ اس " بیں " یا " وہ" اشخص بوتا ہو ۔ اس " بیں " یا " وہ" اشخص باشی کے فار لیے سے صرف ایک فیل نجربی موفوع فیال الا اوراک کیا جاتا ہی جو صرف اپنے فیمولات سے پہچانا جاتا ہی اور اور کی تصور ہی ہنیں کرسکتے ۔ اِسے معلوم کرنے ایک منطق و قور میں مبتلا ہو جانے ہیں اس لیے کی کوشش بیں ہم ایک منطق و قور میں مبتلا ہو جانے ہیں اس لیے کی کوشش بیں ہم ایک منطق و قور میں مبتلا ہو جانے ہیں اس کے متعلق جو نصدان قائم کرنے ہیں اس میں خود اسی

کے اوراک سے کام لینا پڑتا ہو۔ یہ وِتنت کسی طرح رفع ہنیں ہوسکتی کیونکہ "بیں" کا شعد کوئی معین ادراک ہنیں جس سے کوئی معروض منیقن کیا جاسکے بلکہ اس کی ایک عام صورت ہی جس حد تک ہم اِست علم کہ سکتے ہیں کیونکہ حرف اسی کے ذریعے سے کسی شی کا خیال کیا جا سکتا ہتی۔

شروع سے یہ ایک عیب بات معلوم ہوتی ہو کہ جو چرز مبرے خیال کی شرط لازم اور میرے موفوع کی خصوصیت ہو وہ ہر خیال کرنے والے موفوع کی طرف منسوب کی جائے۔ اور ہم ایک قضیے پر ، جو بظا ہر تجربی معلوم ہونا ہی اس نقیق اور کی تصدیق کی نبیا و رکھیں کو ہر خیال کرنے والا دہی اہیت رکھتا ہی جو ہمارا شعور ذات ہمیں بناتا ہی ۔ اس کی وج بیہ کہ ہمیں بدینی طور پر اشیا کی طرف وہ خصوصیات منسوب کرنی رہتی ہیں جو این اشیا کا خیال کرنے کی لازمی شمرا لگا ہیں ۔ ہم ایک بیال کرنے والی ستی کا کسی خارجی تجربے کے ذریعے سے مطلق نیال کرنے والی ستی کا کسی خارجی تجربے کے ذریعے سے مطلق تصور نہیں کر سکتے ہیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔ بس ایس قسم کے معروضات کی حقیقت بیں ۔

له پڑستے والوں کو اِن الفاظ کی قبل تجربی مجردیت کی بنا پر ان کا نفسیاتی مفہوم سیحیتے میں فرآئے گا کو نفس مفہوم سیحیتے میں فرآئے گا کو نفس کی آخری صفت مقدلہ وجود کے تحت میں کیوں رکھی گئی ہو۔ اِن باتدں کی تشریح اور توجیع آگے چل کر کی جائے گی ۔

اتنی ہی ہی کہ ہم اپنے شعد کو دوسری انتیاکی طرف منتقل کر دیتے ہیں - صرف اسی کی بنا پر ان کا تصور خیال کرنے والی ہستیوں کی چنیت سے کیا جاتا ہو لیکن بیال یہ تفسیر " بين خيال كرنا بول " صرف احتمالي طعد بيد ليا جأنا بهو إس چنیت سے ہنیں کی وہ کسی وجدد کے ا دراک پر شتل ہی رجیسا کد فریکا دی کے اس استدال میں ہی " میں خیال کرتا موں بیں میں وجود رکھنا ہوں") ملکہ محض انبے امکان کے لحاظ سے یہ ویکھنے کے لیے کہ اس سیرھے ساوے فقتے سے اس کے موضوع کی (خواہ وہ وجود رکھنا ہو یا نہ رکھنا ہو) کیا كيا خصوصيّات انعذكي جاسكني بين -ہمارا حکم محض خبال کرنے والی سننیدں سے متعلق جس علم كا دعوى كرتا ہم أكر اس كي بي خيال كرتا مون" كے علاوہ

ہمادا حکم محف خیال کرنے والی سننیدں کے متعلق جیس علم کا دعولی کرنا ہم اگر اس کی میں خیال کرنا ہدل، کے علاوہ کئی اور نبیا د بھی ہو اور ہم ایٹے عمل خیال کے مثا ہرات اور ان سے افذ کیے ہوئے طبیعی فوائین سے بھی مدولیں نوتجربی نفییات وجود میں آئے گی جس سے شاید اندرونی حس کے نفیات وجود میں آئے گی جس سے شاید اندرونی حس کے مظاہر کی توضیح ہم سکے لیکن بہ کام بنیں لیا جا سکنا کہ وہ خصوصیات جدا مکانی تجربے میں نہیں آسکنیں (مثلاً لبیط ہونا) نتای جائیں یا خیال کرنے والی ستیوں کی ماہیت معین کی جائے بینی برعقلی نفییات بنیں ہم گی۔

ی بین می سیوف بین میال کرنا ہوں » (احمالی حثیت سے)
توت فہم کی ہر تصدیق کی عام صورت ہے اور کل مفولات کے

سائنہ آن کے ذرایکہ اظہار کے طور پر شامل ہو۔ اس سیلے ظاہر ہو کہ جو تتاريج اس سے محطنے میں آن میں توٹ فہم کا استعمال خالص فبل نجر فی یعنی ہر طرح کے تجربی عناصرے پاک ہوتا ہے اور جر کچہ سم اوپر كم شيك بين اس كے لحاظ سے ہم اس كے متعلق بيلے سے كوئى مُفِيدِ مطلب توقعات فاتم بنين كريسكة . بين سم خالص علم نفس کے کل نصورات میں میک بعد دیگرے اس بر سنقیدی نظر دالیں کے مگر اختصار کی خاطر بر مطالعہ ایک ہی سیلیلے میں کریں گے۔ اِس طرین انتاج کے متعلق ذیل کا ملاحظہ ہماری اُد تھبر کا متعق ہو ہم محف خیال کے دریعے سے کسی معروض کا علم حاصل نہیں كدسكة بكه به علم ميرف اس طريق سه حاصل موسكتا بحكه بم ایک دید مردائے مشاہدے کو دحدت شعرد کے لحا المسے اعیں يدكل غيالات مشتل بيس منعيتن كريب وبيس بيبس ابني ذات كاعلم معبي اس سے حاصل بنیں ہوتا کہ ہم موضوع خیال کی منتیث سے الیا نقين كا شعور ركمت بين ملكه أس وفت ماصل مر سكتا بر جب ہمیں آینے نفس کے مشاہدے کا وطیقہ خیال سے متعین مہوسنے كى حِنْيت سے شعور ہو ۔ لبذا شعور ذات سے فنالف محدالات ج ہارے خیال میں ہوں بجائے فرو معروضات کے تعدرات فہم (مقولات) بنیں ہیں ملکہ محض منطقی وظالف بیں جن سے خیال کا كوكى معروض جانج كفس بعى معروض كى عينيت معلوم بنين كيا ما سكنا \_ نعن كرف والے نفس كا شور بنى ملك مرت تعين نيربر نفس ببني مشامره ذات رجس مديك كيراس كامواد

وحدت تنقل کی عام شرط کے ماتحت مرابط کیا جا سکے ) کا شعور معروض کہلائے گا-

ار بین کل تصدیقات بین اس علاقے کا جس پر تصدیق مشمل ہونی ہی تعدیق مشمل ہونی ہی تعین کرنے والا ہوں ۔ یہ بات کہ " بین، تعنی خیال کرنے والا ہمیشہ خیال کا موضوع ہوگا اور کبھی محمدل ہیں ہوگا ایک بیتی فضیتہ ہو۔ لیکن اس کے یہ معنی ہیں کرمیں یہ چیزیت معروض کے ایک وجود مستقل بینی جو ہر ہوں ۔ آخر الذکر تعدیق اقل الذکر

سے بہت آگے بطعہ جاتی ہی اور اس کے لیے دیے ہوئے معاد کی ضرورت ہی جو خیال ہیں بنیں با یا جاتا اور نہ شاید مجمی بایا جاسکتا ہی ۔

منتقدد موضوعوں میں تفتیم بنیں کیا جاسکتا بینی بسیط منطقی مضوع ہی ایک تخللی قفید ہی لیکن اس کے یہ معنی بنیں کی خیال کرنے والا ایس ان ایک جربر بسیط ہی کیونکہ یہ تو ایک ترکیبی تفیید ہی جربر کا تصور مہینت مشاہرات بر عاید سؤتا ہی اور ہارے مشاہرات ہمیشہ عیسی ہوتے ہیں بینی فرت فہم ادر اس کے خیال کے دائرے

٧٠ يېر بات كه " مين " برجانيت فاعل نقل كے منفرد ہوادر

رسی ہوتے ہیں بعبی فوت ہم اور اس نے حیال نے وائرے سے باہر ہونے ہیں حالانکہ ندکورہ بالا قضیہ میں میں کا تصوّد فہم و خیال کے دائرے میں محدود ہو۔ تعجیب کی بات ہونی اگر یہ دفت طلب مشلہ کہ مشاہرات

 ایک معمدلی تصور کے ذریعے سے حل ہوجاتا۔

سے کل ادراکات بیں ، جن کا مجھے شعور ہوتا ہو ، بیں ، کاکسال

ہوتا ایک البیا قضیہ ہو جوخو تصورات کے اندو با با جاتا ہو لینی

ایک تحلیلی قفیہ ہو۔ لیکن موضوع کی یہ کیسانی حب کا مجھے اس

کے کمل ادراکات بیں شعور ہوتا ہو کوئی مشاہرہ نہیں جو معروض

کے طور پر دیا ہوا ہو ، بیس اس سے وہ شخصیت کی کیسانی

مراد نہیں لی جا سکتی حب کا مفہوم یہ ہو کو میرانس بہ جانیت

جوہر یا خیال کرنے والی سنی کے تغیر کیفیات کے اندر اول

حرف میں خیال کرنے والی سنی کے تغیر کیفیات کے اندر اول

عرف میں خیال کرتا ہوں ، بی تحلیل سے کا م نہیں چل سکتا۔ بلکہ

عرف میں خیال کرتا ہوں ، کی تعلیل سے کا م نہیں چل سکتا۔ بلکہ

بیں عام عمل خیال میں انہا جد شعور ہوتا ہو اس کی تحلیل سے میں اسنے نفس کا یہ جینیت معروض کے کوئی علم حاصل بہیں كرسكما - عام خيال كى منطقى توضيح كو لوگول نے غلطى سے معروض كا مالعد الطبيعي لعين سمجد ليا بحيد یر ہماری تنقید کے خلاف سب سے بڑی ولیل ہوتی اگر بدہی طور پر ٹابت کیا جا سکنا کہ ہر خیال کرنے والی ستی بجائے خد چربر لسیط ہی اور اس چشت سے (اسی استدلال کے مطابق) لازاً امک شخصیت سے والبتہ ہی اور مادے سے علیمہ اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے کیونکہ اِس طرح ہم عام محسدسات کے دارے سے گزر کر مصولات کے میدان میں داخل ہوجاتے ادر کوئی ہمارے اس حق سے إنكار نہ كرسكتا كر جاں تك چاہیں بطعت علے جائیں جو عمارت جاہیں بنا کر کھوی کر دیں۔ یہ نظریہ کور ہر خیال کرنے والی سنی بجائے خود جوہر اسدط ہو ایک بدیری ترکیبی قضیته برواس لیے که ایک از دُه اینے بنیادی تصوید

بہ تفقید کر اس بر خیال کرنے والی ستی بجائے خود جوہر لبسیط ہے آیک ایک از دہ اپنے بنیادی تصوید بدین ترکیبی قضیہ ہی اس لیے کہ ایک از دہ اپنے بنیادی تصوید سے آگے بڑھ کر عام خیال برطریق وجود کا اضافہ کرتا ہی اور دو سرے اس تصور میں ایک محمول (بینی بسیط ہونا) جڑ دیتا ہی جو کسی تجربے میں تجربے کہ بدیبی ترکیبی قضایا نہ جرف امکانی تجربے کے محرد ضات کے لیے بیت ترکیبی قضایا نہ جرف امکان کے استناد دیکتے ہیں بلکہ اشیائے حقیقی بہ عامیہ میر سکتے ہیں۔ یہ تینجہ جی ہونا تو ہاری ساری تنتید کا خاند کر دنیا اور عامیہ کو بیر سکتے ہیں۔ یہ تینجہ جی ہونا تو ہاری ساری تنتید کا خاند کر دنیا اور عامیہ کو بیر میک کو بیر اس میں بیرانے کو میرے بیر جوانا کی کو بیر اس میک کو بیر اس میک کو بیر اس میں بیرانے کو میرے بیر جوانا کی کو بیر اس میں بیرانے کو میرے بیر جوانا کو بیر اس میک کو بیر اس میں بیرانے کو بیر اس میک کو بیر اس کی بیران کو بیر اس میں بیرانے کو میرے بیر جوانا کی کو بیر اس میں بیرانے کو میر کی بیر اس میں بیرانے کو میرے بیر جوانا کی کو بیر اس کی بیران کو بیران کو بیران کو بیران کی کو بیران کو بیران

ندا غورے دیکھا جائے تو یہ خطرہ کچھ البیا اہم ہنیں ہو۔
معقول علم نفس کے عمل ہیں ایک مخالطہ ہو جوحب ذیل نیتیہ حکم کی شکل ہیں ظاہر ہونا ہو۔
وہ چرج صرف موضوع کی حیثیت سے خیال کی جائے ہو صرف موضوع کی حیثیت سے وجود گئی ہو۔
معنی جوہر ہو۔
معنی الک کرنے والی سی بجائے فود موٹ موضوع کی حیثیت سے خیال کی جاسی ہو۔
بیس وہ صرف موضوع کی حیثیت رکھتی ہو بینی جوہر ہو۔
بیس وہ صرف موضوع کی حیثیت رکھتی ہو بینی جوہر ہو۔
گرنی میں ایک الیسی سی کا ذکر ہو جو عمو متیت سے بھی خیال کی جاسکتی ہو جائے ہو موضوع کی حیثیت سے بھی خیال کی جاسکتی ہو مگر مشاہدہ کی حیثیت سے بھی خیال کی جاسکتی ہو مگر مشاہدے ہواں وہ خیال اور وحدت مشہور سے تعلق رکھتی ہو مگر مشاہدے ہوں میں میں وہ معروض خیال کے طور یہ دی جاسکے ،کوئی تعلق سے ،کوئی تعلق سے

له نفط خیال دونوں مقدات میں بالکل مختلف معنی میں استعال ہؤاہ کرئی میں وہ ایک عام معروض پر رحب طرح کہ وہ مشاہدے میں دیا ہؤاہی کرئی عام معروض پر رحب طرح کہ وہ مشاہدے میں دیا ہؤاہی عام کی میں اس کا تعلق حرف شعور ذات سے ہے حب میں میں کسی معروض کا خیال بنیں کیا جاتا ملکہ صرف (صورت خیال کی حیثت سے) اس علاقے کا جو موضوع اپنے آپ سے رکھتا ہی ۔ اول الذكر میں اشیا كا ذكر ہی ج حرف موضوع اپنے آپ سے خیال كی جاسكتی ہیں مكر اشیا كا ذكر ہی ج حرف موضوع كی جیشے سے خیال كی جاسكتی ہیں مكر اشیا كا ذكر ہی ج حرف موضوع كی جیشے سے خیال كی جاسكتی ہیں مكر اشیا كا ذكر ہی ج حرف موضوع كی جیشے سے خیال كی جاسكتی ہیں مكر انداز کر میں انتیا كا نہیں ملکہ (كل معروضات سے خیال كی جاسكتی ہیں مگر انداز کر میں انتیا كا نہیں ملکہ (كل معروضات سے خیال كی جاسكتی ہیں مگر

بنیں رکمتی ۔ لیں ظاہر ہو کی سیجہ مغالطے پر مبنی ہتو۔

رس مشهور دلبل كا مغالط يرميني سونا ببت اجمي طرح واضح ہوجائے گا آگر آپ نظام قضایا کے متعلق عام ملاحظ اور وو باب جس مس معقولات كا دكر بي عور سع يره صلي - وال یہ نابت کر دیا گیا ہے کہ ایک الیبی شی کا تعقد جرہمیشہ موضوع کی حیثیت سے دجہ در رکھتی ہو ادر سمبی معض محمدل نہیں ہونی کوئی معروضی استناد نہیں رکھتا۔ بعنی ہم یہ نہیں کم سکتے کہ امسی تصور کا کوئی معروض مبی مو سکتا ہی اس کے کہ اس طراق دجد کا امکان ہماری سمجہ سے باہر ہو۔ بیس اس تصور سے مطلق کوئی علم حاصل نہیں ہوتا اگروہ جرمرکے نام سے اپنا ایک معروض جدُ وما جا سكتا ہى ثابت كرنا جا ستا ہى لينى اگروه علم نبنا جا ستا ہى تو اس کی بنیاد ایک مشتقل مشاہدے پر ہونا چاہیے اس لیے کم دہ ہر تھوڑ کے معروضی اثبات کی ناگذیر شرط ہی نعنی حرف اس کے وریعے سے معروض ویا جاسکتا ہی مگردا علی مشاہے ہیں كوئى وجود مستقل بنيس يا يا جا أا - اس كي كرا سي ، لعبى نفس مرت مبرے خیال کا شعد ہی۔ بیس جیب مک ہم خیال کے

فیال کا ذکر ہو جس میں نفس ہمیشہ موضوع شعور کا کام وتیا ہو۔ لیس نتجہ میں با ہیں کہا جاسکنا کہ میرانفس مرف موضوع کی حیثیت سے دجود رکھتا ہو بلکہ فقط کہاں اپنے وجود کا خیال کرنے میں اپنے نفس کے تعتور کو عرف موضوع تصدیق کی حیثیت سے استعمال کرسکتا ہوں۔ یہ ایک تحلیلی قضیہ ہم جس سے مجھے طریق وجود کا مطلق کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ دائرے ہیں رہیں، ہم اس شرط کو پورا ہیں کر سکتے جوجوہر بینی ایک وجود مستقل رکھنے دائے موضوع کے تصدّد کو، لینے نفس پر برحیثیت ایک خیال کرنے دالی ہتی کے ، عاید کمنے کے لیے ناگر بر ہی اور جب جہر کے معروضی اثبات کا تصدّد سافظ ہو گیا تو اس کے بسیط ہونے کا تصدّد ہمی، جو اس کے سانے والبتہ ہی ، سافط ہو جا تا ہی اور صرف خیال کی ایک منطقی ، کیفی و حدت شعور باقی رہ جاتی ہی جس کے موضوع کے متحلق یہ بنیں کہا جا سکتا کہ وہ لسیط ہی یا مرکب ۔

اس دقیق النظر فلسفی نے دیکھا کو مرقب دلیل، حس کے ذریعے سے بہ ثابت کیا جاتا ہو کہ رد ج (اگر اس کا ایک اسیط مہتی ہونا تسلیم کر لیا جائے ) انتشار اجزا کے ذریعے سے فنا میں ہونا تسلیم کر لیا جائے ) انتشار اجزا کے ذریعے سے فنا میں ہوسکتی ، اس کی دجوبی بقا کی حابت کے لیے کافی ہیں اس لیے کہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کیم وہ باکل معدوم ہو فنا یا تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا یا تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا یا تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا یا تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا یا تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بیش کی کہ فنا یا تعدیم ہو نا ہوں کو گئی سیک سے بری ہیں کرسے کے بیا یہ کو وہ کو گئی انہیں ہو سکتی ۔ اُس میں کسی تخفیف لینی مندر کیج محدوم ہونے کی گنا ایش ہیں راس لیے کو وہ کو گ

سی موجود ہو اور دوسرے لیے بین محدوم ہو جاتی ہی تو ال ووزن کے ورمیان کوئی وقت بہیں با یا جائے گا اور بر ناممکن ہے۔ لیکن اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کم گوہم روح کو اسیط تسلیم کر لیتے ہیں اس لیے کم وہ علیحدہ علیحدہ انکار نہیں کسی مقدار مدبیہ پرمشتل نہیں ہی پھر بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کم وہ شل اور موجودات کے ایک مقدار شدید لعبی ابنی تو آن اور مطلق وجود کے لحاظ سے ایک درجہ آنبات رکھی ہی جس میں ایک بے انہا تدریجی تخفیف ممکن ہو۔ لیس یہ مفروضہ جوم (جس کا وجود مستقل ہونا ہوند ثابت نہیں) انتشار کے مدریع تخفیف می ایک وجود میں یہ مفروضہ مدریع میں ایک بی ایک مقد می تعداد کی تخفیف می ایک معدوم ہو سکتا ہی ایس کے خود شعود ہمیشہ ایک وجود رکھتا ہی معدوم ہو سکتا ہی اس کے کم خود شعود ہمیشہ ایک وجود رکھتا ہی معدوم ہو سکتا ہی اس کے کم خود شعود ہمیشہ ایک وجود رکھتا ہی وت

که منطقیدل کا به تول میم بنیں ہو کہ دخاص میں شدر ادداک کا نام ہو۔

اس سلے کہ شعود کا ایک درجہ تو ثبت سے مہم ادراکات میں بمی پایاجاناہو

اگرچہ دیّہ اسمیں باد ولا نے کے لیے کافی بنیں ہو۔ بغیر شعور کے تو ہم مہم ادراکات میں المیں میں کری فرق ہی نہ کر سکتے حالانکہ ہم اکثر علامات تقولاً ادراکات میں المیں میں کری فرق ہی نہ کر سکتے حالانکہ ہم اکثر علامات تقولاً میں ( مشلا میں جن کو بلاکرایک میں ( مشلا میں کو کی نغید ترتبیب دنیا ہی فرق کرتے ہیں۔ اصل میں ایک ایر موسیقی کوکی نغید ترتبیب دنیا ہی فرق کرتے ہیں۔ اصل میں ایک ادراک کو ادراک کو دومرے دراکات سے مینر کرنے کا شعود میں نتا ہی مود اگر تمیز کا شعود میں نتا ہی مید بر صفح آئیدہ دومرے

ادر دوسری تمام تو توں پر بھی صادق آتی ہی۔ بیس بقائے دوج اگر روج کو محض داخلی حس کا معروض مانا جائے ، ثابت نہیں ہوتی اور جائے ، ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہوسکتی ہی۔ البقہ زندگی میں جہاں خیال کرنے والی ہستی و بہ جیثبت انسان کے ) خارجی حس کا معروض بھی ہوتی ہی اس کا دجید مستقل ایک حربی حقیقت ہے لیکن عقلی فلسفی کے اور الس کا دجید مستقل ایک حربی حقیقت ہے لیکن عقلی فلسفی کے بیا کا فی نہیں ہی وہ تو اس کی بقائے مطلق زندگی کے ماور اللہ میں محف نفورات سے ثابت کرنا جا بہتا ہی۔

بعد مسعد اسبق اسبق المراس موس کی وج سے تبیز کی جاتی ہو۔ تب بھی ہد ادراک مہم کہلاکے گا۔ اس سے معلوم ہونا ہو کو شعور کے بے شار مرار ج تخیفت ہیں جن سے گزر کر وہ رفتہ رفتہ معدوم ہوسکتا ہو۔

مرار ج تخیفت ہیں جن سے گزر کر وہ رفتہ رفتہ معدوم ہوسکتا ہو۔

مرار ج تخیفت ہیں جن سے گزر کر وہ رفتہ رفتہ معدوم ہوسکتا ہو۔

میں کو ان کے معروضات میں کوئی تناقض نہیں وکھایا جا سکتا (ان میں وہ بیں کو ان کے معروضات میں کوئی تناقض نہیں وکھایا جا سکتا (ان میں وہ کے بچر بی مشاہدے میں یائی جاتی ہو حدود مشاہدہ کے باہر بھی فرض کر لیتے ہیں کے بچر بی مشاہدے میں یائی جاتی ہو حدود مشاہدہ کے باہر بھی فرض کر لیتے ہیں اس وقت نہت گھرائیں گے جب ان کے سامنے اسی قیم کے اورامکانات کے بچر بی میں با کئی جہروں کی بیش کی جہروں میں با کئی جہروں کی مرکب کا پیش کی جہروں میں با کئی جہروں کی مرکب کا بونا تو ضروری ہو مرکب کی جہروں سے بل کہ ہونا تو ضروری ہو مرکب کی جہروں سے بل کہ مرکب کا مرکب ہو۔ چنا بچر ہم یہ خرار دی ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف بنیا ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف بنیا ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف بنیا ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف بنیا ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف اس کا مرکب ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف اس کا مرکب ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف اس کا مرکب ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف اس کا مرکب ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف اس کا مرکب ہو ہو کی گل قرین نصف اس کا مرکب ہو۔ چنا بچر ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف اس کو سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف اس کو سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف کی گل تھیں کی دور کی خوال کر سکتے ہیں کہ دوح کی گل قرین نصف کی کی جس کر دور کی خوال کی سکتے ہیں کی خوال کر سکتے ہیں کی خوال کی سکتے ہو کی کی خوال کر سکتے ہیں کی خوال کی سکتے ہو کر سکتے کی کو کو کی کی خوال کی سکتے ہو کی گل کی کی کر سکتے کی کی خوال کی سکتے ہو کی گل کی کی کی کی خوال کی سکتے کی کی خوال کی سکتے کی کی خوال کی کی کر سکتے کی کی خوال کی کر سکتے کی کی کی کر سکتے کی کر سکتے کی کی کر سکتے کی ک

اب اگریم مکورہ بالا قضایا کو ترکیبی طور پر دیکیبی، جس طرح کم مده کی خیشت مده کی خیشت سے ایک عقلی علم نفس میں دیکھے جاتے ہیں اور مقولہ نسبت کے اس قفیہ سے تشروع کرکے ، کدکل خیال کرنے والی ہستیاں بجائے خود بوہر ہیں ، اُلطے جلیں یہاں نک کم پورا وائرہ محمل ہوجائے نو اُمر میں ہم اس نقطے پر بہنیں گے کہ وہ اپنے وجود کا ہوجائے نو اُمر میں ہم اس نقطے پر بہنیں گے کہ وہ اپنے وجود کا

ره کیس ادر پیر بمی جوہر باتی ہی ۔ اسی طرح ہم اس نصف کو اج غائب ہو گیا ہو بغیر کسی تنافض کے روح کے باہر موجود تعتود کر سکتے ہیں اور چو مکہ يبال مديخ كا اثبات ، جد ابك درج ركمنا بو بيني اس كى كل سنى دو حقوں میں تفقیم ہوگئ ہو۔ اس لیے یہ کہ سکتے ہیں کہ اس سے اندسے ایک میداگان جربر بیدا بوگیا ہی۔ وہ کرت جو تقیم سے ظاہر ہوتی ہواس یں پہلے سے موجود تھی بیکن یہ جوہروں کی کثرست تعداد نہ تھی ملکہ مقدار ا اثبات کی کترت اور جرسر کی وحدت صرف اس کی ایک شان وجود مقی جو اس تقییم کے ذریعے کثرت میں تبدیل سوگئ ۔ اسی طرح ب ممکن ہم کیر مدجوہر بسیط مِل کر ایک ہو جائیں ادر ان میں سے کوئی پین المن نہ ہو سوا کثرتِ وجود کے ، اس طرح کر ان میں سے ایک میں باتی سب کی مقدار اثبات جمع ہوجائے اور شاید وہ بسیط جہر جد ہمادے سامنے باوے کی صورت بیں ظاہر ہوتے ہیں رکسی مکائی اكييادى عمل سے نبيں ملك ايك معلوم طريقے سے ) اس طرح كى نقيم ترت كے در يع سے ايك روح سے كئ روميں مفاديرشديده لفته يرصفحه آبنده

نہ صرف شعود رکھتی ہیں بلکہ ( بقا کے لحاظ سے جوج ہرکی لازمی صفیت ہی آسے اپنے آب ہی شغبن کرتی ہیں۔ اس سے ثابت مہدتا ہی کہ مینیبت اس عقلی نظام کا اختالی عینیبت اس عقلی نظام کا کا گزیر نیتجہ ہی اور اگر خارجی اشیاکا وجود خود ہمارے وجود کو را گرانے میں متبقین کرنے کے لیے ضروری ہمیں تو اس کا ما ننا باکل دخاول ہی اور ایس کی کوئی دلیل ہمیں دی جاسکتی ۔

البین اگر اس کے بجائے ہم تحلیلی طریقے سے کام لیں اور مدین خیال کرتا ہوں ، کو ابک السا تقیقہ قرار دے کر جس میں وجود بھی شامل ہو اس کی تحلیل کریں تاکیر اِس کا مشمول بینی بیات کہ یہ " میں " کیس طرح مکان یا زمانے میں اپنے وجود کو منتبین

بھید صفی اسین سے بیدا کرتے ہوں اور بھر نئے مواد سے بل کر اپنی کمی پوری کی جثیت ہوں۔ بیں اس فرم کی من گھڑت کی مطلق قدر یا حقیقت بہیں سیجھٹا اور علم تحلیل کے قد کورہ بالا اصوادی میں یہ بات بخوبی ثابت کمہ دی گئی ہو کہ مقولات ( مثلاً مفولہ جوہر) کا استعال صرف تجربے ہی بین بین کیا جا سکتا ہی ۔ لیکن جب عقلی فلسفی یہ جسارت کرتا ہو کیر مرف توہیہ کسی متنقل مشاہرے کے ایک وجود مستقل بنالیتا ہو محف اس بنا بر کر خیال کی وحدت تعقل کی توجیبہ کسی مترکب بنالیتا ہو محف اس بنا بر کر خیال کی وحدت تعقل کی توجیبہ کسی مترکب بنالیتا ہو محف اس بنا بر کر خیال کی وحدت تعقل کی توجیبہ کسی مترکب بنالیتا ہو محف اس بنا بر کر خیال کی وحدت تعقل کی توجیبہ کسی مترکب بنالیتا ہو محف اس بنا بر کر خیال کی وحدت تعقل کی توجیبہ کسی مترکب بنالیتا ہو محف اس بنا بر کر خیال کی وحدت کر لینا جا ہے تھا کہ وہ تو الی ستی کا امکان ثابت بنیں کر سکتا تو بادی فلسفی کو بی اس جبادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات بنیں بیس جبادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کا خی ہونا جا ہی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کا خی ہونا جا ہے کہ گو دہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کا خی ہونا جا ہے کہ کو دہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کا خی ہونا جا ہے ہونے کہ کو دہ اپنے مفروضہ امکانات بھی بیس جبادت کی دورت کی دورت کی ہونے کی کر دورت کی د

کرتا ہو، معلوم ہو جائے تو معقول علم نفس کے بن قضایا کا آغاز معفق ایک خیال کرنے والی سنی کے نفور سے نہیں بلکہ ایک وجود واقعی سے ہوگا اور اس کے تصود سے تجربی اجزا کو الگ کرنے والی سنی کی صفات اخذکی جائیں گی جسیا کہ ذبل کے بعد خیالی نفشے میں دکھایا گیا ہی۔

(1)

## یں خیال کڑا ہوں

(س) برجشیت ایک موضوع لسبط کے

بہ چٹنیت موضوع کے

بیٹیت ایک المیے مضوع کے جو میرے خیال کی گل کیفیات میں کیسا ں

چونکہ بہاں دوسرے نفیے میں اس کا نعبتن ہنیں کیا گیا ہو کیہ " میں ، صرف مدخورع کی حیثیت سے وجود رکھتا ادر نصور کیا جا سکتا ہوں یا محمول کی حیثیت سے معبی ۔ لیس موضوع کا نصور

بہاں منطقی ہی اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اُس سے جوہر مراد لیا جلئے یا بہنس نیکن نہیرے نفیے ہیں مطلق وحدیث تعقل بعنی نفس لیبیط اُس اوراک کی عیثیت سے جس کی طرف خیال کا لنظ

بعیر مقرامین کو شجر بے سے ثابت نہ کرسکے بھر بھی اپنے بنیادی تفقیے کی صوری دمدت کو قائم رکتے ہوئے اس کا برعکس استعال کرے ۔

جرار منسوب كيا جانا ہى بجائے خود البيت ركمتا ہى، أكر حيد ہم نے ہنوز اس کی ماہرت کے متعلق کوئی فیصلہ بنس کیا ہی ۔ یہ تعقل ایک اثبات ہی اور خد این کا ایکان ایس کے بسیط ہونے يد دلالت كرتا به كين مكان سي كوكي السا اثبات بنين بإياجانا جر اسیط ہو کیونکہ نقطے (جن کے سوا مکان میں کوئی اسیط چیز ہنیں ہوتی ) محض عدود ہیں نہ کہ خود مکان کے حصے۔اس سے یہ نیتجہ ککاتا ہو کہ محض ایک خیال کرنے والی ستی کی جینیت سے میری ماسیت کی توجیه ما دمیت سے انین ابوسکتی میکن جونکه میرا وجدد يهد تفية مين ديا مواسجها كيا به ادريه نيس كما كيا (جس اس تفظیم میں دھ بریت پیدا ہو جاتی ) کو ہر خیال کرنے والی سی دعدد رکھتی ہی ملکہ عرف میں خیال کرنے والی سستی کی حیثیت سے وجدد ركمتا موں - ليس يه تفية تجربي اور اس ير دلالت كرما ابو كم ميرا وجدو حرف ميرے اوراكات سے زمانے كے اندر "فابل تعین ہو نیکن جونکہ اِس کے لیے ایک دجدو مستقل کی طرورت ہو اور وہ جہاں مک، کو میں اپنے آپ برغور کرتا ہوں داخلی شاہدے میں دیا بھوا بنیں ہے۔ بیس اس کا تعین کا کہ آیا میں جوہر کی طنیت سے دجود رکھنا ہوں یا عرض کی جیشن سے ، خالی اس شعور، ذات کی بنا پر ممکن نہیں ہی ۔ پس جسِ طرح مآدیث مبرے وجد کی ترجیب کے لیے ناکانی ہی اسی طرح الا مآدیت مبی ناکانی ہو. ادر نتیجریه نکلتا ہو کر ہم ردح کی ماہیت کا بحیثت ایک وجود فرّد کے کسی طریقے سے بھی علم حاصل بنیں کر سکتے۔

كام ہو ہم يو ميدن كر ہو سكتا ہو كو ہم اس وحدث شور کے درسایے سے حس کا علم ہی ہیں اس بنا پر ہوتا ہو کو دہ تخریے کے امکان کے لیے ٹاگریر ہی، تجربے کے دائرے سے ر بعنی اس وجود سے جرہم زندگی میں رکھتے ہیں) آگے باید جائیں اور اس تجربی لیکن طراق مشاہرہ کے لحاظ سے غیر معین تفقیق " میں خیال کرتا ہوں " کے در لیے سے اپنے علم کو اتنی وست دیں کہ کل خیال کرنے والی سننیول برعاید سو جائے۔ لیس اصل میں یہ معقول علم نفس کے نظریے کی جیٹیت نہیں رکھتا جس سے ہم اپنی ذات کے علم میں اضافہ کرسکیں بلکہ عرف ایک ضا لطے کی جیں کے فدیعے سے نظری نوٹن عکم کے بیے الیی مدود مفرز کی جاتی ہیں جن سے وہ تجاوز نہ کرنے یائے اور ایک طرف بے روح ما دبیت سے اور دوسری طرف بے تبیا و لا ما دين سے معفوظ رب ، وه ثابت كرتا ہى كہ توت كم إن لوگوں کے سوالات کا ، جر اس زندگی سے آگے کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں کوئی جاب شافی ہیں دے سکتی اور یہ اشارہ ہی اس بأن كاكم بهيس افي علم ذات كا رُخ لاحاصل نظرى عور و فكريس عملي مسائل كي طرف مورنا جابي . اس مين شك ہنیں کو یہ مسائل مرف معروضات نجربہ سے بحث کرنے ہیں مبکن ان کے اصول کا ماخذ فوق تجربی ہی اور یہ ہمارے عمل کا تغیّن اس طرح کرنے ہیں گریا ہمارا انجام تجربے کک بینی اس نندگی مک محدود بہیں ملکہ اس سے کہیں آگے ہو۔

اسِ سے ظاہر ہو جانا ہو کو محقول علم نفس ایک علط فہمی یر مبنی ہے۔ دعدتِ شعور جرمقولات کی نبیاد ہی بیاں موضوع کا مشابده معروضی سمجه لی گئی ہو اور اس بدمغولہ جرم عابد کرویا گیا ہم کبکن حقیقت میں وہ محض وحدث خیال ہم جس کے در کیے سے کدئی معروض نہیں دیا جا سکتا لہذا اس پر مقولہ جربر جیں کے کیے ہمینند دیے ہوئے مشاہدے کی حرورت ہوتی ہو عابد بنيس بوسكتا اور اس موضوع كا بهم كوتى علم حاصل بنبس كر سكتے - مد ضوع مغدلات محض اس بنا بركم وه أنفيس خال کرتا ہی خدد بخدد معروض مغدلان کی چٹیٹ سے کوئی تفعید ماصل بنیں کرنا اس لیے کو ان مفدلات کے خیال کی سیاد خالص مشاہد کو ذات بر مہنی جاسیے اور یہ چیز خود معرض *مج*ث میں ہو۔ اسی طرح موضوع جس بر ادراک نما نہ مبنی ہو ابیٹے وجود کا تعبین زمانے میں ہیں کرسکتا اور جیب یہ ہیں ہوسکتا تو یہ بھی ہنیں ہو سکنا کہ موضوع مقولات کے ذریعے سے اینا (بخینیت خیال کرنے والی ستی کے) تعین کرسکے ۔ اس طرح ایک

له جیسا که بم پیلے که عظیم بین میں خیال کرتا ہوں " ایک تجربی قفیہ ہم اور اس کے
اندر ایک دوررا قبیہ" بین دجود رکھتا ہوں " شامل ہم لیکن ہم یہ نہیں کم سکتے کم
گل خیال کرنے والملے وجود رکھتے ہیں کوئکہ اس صورت بین خیال کرنے کی
صفت جاتھ بین پائی جاتی ہم آکھیں واجب الوجود بنا دے گی اس کیے
میرا وجود نرکورہ بالا تیفیے" بین خیال کرتا ہوں " سے مستنبط نہیں سمجنا جاہیے

الیا علم حاصل کرنے کی کوشش جو امکانی تجربے کی حدسے باہر ہم اور ہیر بھی نوع انسانی کے لیے انہتا کی دلیسی رکھتا ہو، جہاں کک نظری فلسفے کا تعلق ہو، بالکل ناکامیاب تا بت ہوئی لیکن ہماری تنبید نے یہ تا بت کرکے کو ایک معروض تجرب کے متعلق تجرب کے دائرے سے باہر ایک اذعائی تصدیق قائم کرنا نامکن ہم فوت ملم کی بہ اہم خدمت انجام دی کہ آسے اس کے برعکس دعووں سے بھی محفوظ کر دیا ۔ اس کی بھی صورت ہوسکتی تفی کہ ہم اپنے تفقیے کا بہ لفینی تثبوت دسینے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش کریں۔ یہ کوشش کی جو تالانن کریں ادر جیب یہ نیم جا جا ہا کی جو تلائن کریں ادر جیب یہ نیم جا جا گا ہا تو اس کی جو ہماری توری کے وہ ازعائی دعووں سے باز دہیں۔ کو ایس کی جو ہماری توری کے وہ ازعائی دعووں سے باز دہیں۔

"اہم ندکورہ بالا بحث سے اِس بات کے جائے کہ خروری ہدت میں مطلق خلل بنیں پڑتا کہ ہم توت عکم کے عمل استعال کے اصولوں کی بنا پر روح کی ایک آبندہ لاندگی تسلیم کریں ۔اس اللہ کہ بیک آبندہ لاندگی تسلیم کریں ۔اس اللہ کا یوں بھی عام لوگوں کی دائے بدکوئی اثر بنیس پڑتا ۔ اِس استدلال کا یوں بھی عام لوگوں کی دائے بدکوئی بھی اس کو صرف آت کا توک اور خود آت کی نظر میں بہکوئی آسے آٹو کی طرح جیگہ و سیتے رہیں ۔ اور خود آت کی نظر میں بہکوئی مستقل نیا د نہیں جس بر ایک عمارت کھڑی کی جا سکے وہ دلایل مستقل نیا د نہیں جس بر ایک عمارت کھڑی کی جا سکے وہ دلایل جو عام لوگوں کے سیاد میں بیا کہ پر برستور تا کم ہیں بلکہ بو عام لوگوں کے سیاد میں بیا کہ دہ تو تا کی دھا حت اور صراحت اور مراحت اور بھی بڑھ و جاتی ہی و اس لیا کہ دہ تو تا کی دھا حت اور صراحت اور بھی بڑھ و جاتی ہی و اس لیا کہ دہ تو تا ہے کہ دہ تو تا ہے ہیں جو باتی ہی و باتی میدان کو دہ تو تا تا کہ بیں سے اس کے اصلی میدان بی بی بیتی اخلاقی میں اس کے اصلی میدان بی بی بیتی اخلاقی میدان کی دھا جی بی جائے خود بیں بیتی اخلاقی میدان کی دھا جی بین جو بھا کے خود بیں بیتی اخلاقی میدان کی دھا جی بین جو بھا کے خود بیں بیتی اخلاقی میتی اصلی میدان بین بیتی اخلاقی میا صدے عالم ہیں سے آپ کے ہیں جو بیا کے خود بیں بیتی اخلاقی میدان کی دھا جی بین جو بیا کے خود بیں بیتی اخلاقی میں جو بیا کے خود بیں بیتی اخلاقی میں دیا تھا کی دھا کی دھ

البر بھی دیا ہوًا ہو یا بنیں ۔ غیر سفین اوراک کے معنی بیباں محف ایک الیسے
البر بھی دیا ہوًا ہو یا بنیں ۔ غیر سفین اوراک کے معنی بیباں محف ایک الیسے
البات کے بیں جو عرف شال میں دیا ہوًا ہو دیکن نہ تو مظہر کی جنیت سے
اور نہ شوختینی کی جنیست سے ، جو داقعی وجدد رکھتی ہو اور عیس کا دجود
"بین خیال کرتا ہوں ، کے قفیت میں ظاہر کیا جاتا ہو۔ بہ بات طحوظ رہنی
چاری کر اس فیل کرتا ہوں ، کو ایک تجربی فعیت کینے سے ہماری مراد بہنی
اوراک ہو ۔ اس فیل کرتا ہوں ، کو ایک تجربی ادراک ہو ۔ اصل میں وہ خالف مظل
ادراک ہو ۔ اس فیل کرتا ہو ، کو عام عملی خیال سے قعاتی رکھتا ہو گیکن
ادراک ہو ۔ اس فیل کرد وہ عام عملی خیال سے قعاتی رکھتا ہو گیکن
ادراک ہو ۔ اس فیل کرد وہ عام عملی خیال سے قعاتی رکھتا ہو گیکن
ادراک ہو ۔ اس مینیا کے جو خیال کے لیہ مواد بہم بینجائے ، میں
اینجرکسی شربی ادراک کے جو خیال کے لیہ مواد بہم بینجائے ، میں

ایک عالم ہو اور تب توتنو عکم ایک عملی توت کی جینیت سے عالم نطرت کے شراکط کی بابند نہیں رہتی ملکہ عالم مقاصد کہ ادر اُس کے ساتھ ہارے وجود کو بچرب اور زندگی کی صددے اً کے بینیا دننی ہو۔ اگر دنیاکی امد ذی حیات ہستنوں پر تمیاس کیا جائے جن کے متعلق عقل یہ ماننے پر بمبدر ہو کو ان میں کوئی عضو، کوئی تونت ، کوئی ہیجان غرض کوئی چیز فضول یا تا معندون ہیں بائی جاتی بلکہ ہر چیزانے مقصد زندگی سے مناسِعت رکھتی ہم تومعلوم سزنا ہی حِرف ایک انسان ہی بجہ اِن سب کی علّمت فای ہو، اسسِ فاعدے سے مستنظ ہو۔ اس کے کو اس کے نظری رُجِانات خصوصاً وه افلاقي قانون جراس ك اندر بي أن توا مد سے جو اِس زندگی ہیں حاصل ہو سکتے ہیں کہیں بالاتر ہیں۔اخلاقی قانون أس به سكهانا بح كم وأكل نوائدس بيان مك كيشهرت سے بھی لے نیاز ہوکر نیکی اور دیا نت کو ہر چیز پر ترجیح دے اور اکسے اندونی طور بریہ یہ احیاس ہونا ہے کہ اس زندگی کے فرائد کو قربان کرے وہ اپنے آب کو ایک دوسری زندگی کے لیے تیار کرتا ہے جس کا عینی تعتقد اس کے بیش نظر ہی۔ بیس اگر ہم اپنی ذات کے محف نظری علم کی نبا پر تقائے روح کونسلیم بنیں کرتے تب بھی اِس کا یہ زبروست اور نافا بل تروید تنوت

بھتہ صفر ہاسیق خیال کرتنا ہوں" کا عمل واقع بہیں ہو سکتا اور تجربہ محض ایک شرط ہو نما تص عقلی قوت کے اِستعال کی۔

موجود ہی جسے اِن باتوں سے اور تقویت بینچی ہوکہ ہمیں روز بھلا دنیا کی ہر چیز کے با مقصد ہونے کا علم ہونا جاتا ہی، وارہ کا تنات صدوشمار سے باہر نظر آتا ہی اور اِسی کے ساتھ یہ احساس مزناہی کو ہمارا امکانی علم بھی ہمارے ہیجان عمل کی مناسبت سے نامعدومی

## نفياتي مغالطے كى بحث كاخياتمه

معقدل علم نفس کا متکان النباس اس پر مبنی ہی کہ ہم ورت علم کے ایک عین ( ایک خالص معقدل ) اور ایک خیال کرنے والی ہنتی ہے غیر معین تفلند بیں فرق ہیں کرتے ہم امکانی تجربے کے بیے واقعی تجربے سے قطع نظر کرکے اپنی ذات کا افدر اس کی تجربی اور اس سے یہ نیجہ افذکر لیتے ہیں کر ہم تجربی اور اس کی تجربی اور اس کے وائرے کے باہر اپنے مجد کماشعہ ماصل کرسکتے ہیں ۔ بعنی ہم اس امکانی تجربی کوج ہمارے وجد تجربی ماصل کرسکتے ہیں ۔ بعنی ہم اس امکانی تجربی کوج ہمارے وجد تجربی ماصل کرسکتے ہیں ۔ بعنی ہم اس امکانی تجربی کوج ہمارے وجد تجربی وہ و محدت ہیں ہم نے اپنے فیال کرنے والے نفس کا فجرد میں وجد فرض کر لیتے ہیں ۔ اصل ہیں ہمارے ذہن ہیں جرف میں وہد فرض کر لیتے ہیں ۔ اصل ہیں ہمارے ذہن ہی جرب فیس میں ایک وہر بر جینیت سے ہم بر بر جینیت سے ہم بر بر جینیت ایک قبل تجربی معروض کے معلوم کر لیا ہی۔ بیس میں ایک بوہر بر جینیت ایک قبل تجربی معروض کے معلوم کر لیا ہی۔ بیس میں ایک بوہر بر جینیت ایک قبل تجربی معروض کے معلوم کر لیا ہی۔ بیس میں ایک بوہر بر جینیت ایک قبل تجربی معروض کے معلوم کر لیا ہی۔ بیس میں ایک بیس بھی نفس کا جس کا ہم بیاں ذکر کر رہے ہیں یہ کام ہم بیس بی کی وہ تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہی کر دیدے اور وہ تو دیدے اور وہ تو دیدے ہیں کہ بیس بے کہ وہ تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہی کہ دو تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہی کے دو تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہی کہ دو تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہی کہ دو تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہی کہ دو تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہی کہ دو تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہی کہ دو تو دیدے ہوں تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہمی کو تو تو دیدے ہیں یہ کام ہمیں کر دیدے ہیں یہ کام ہمیں ہو کہ دو تو تو دیدے ہمیں کر دیدے ہیں یہ کام ہمیں کر دیدے ہوں تو دیدے ہمی کو تو تو دیدے ہوں تو دیدے کر دیدے ہیں یہ کام ہمیں کر دیدے ہیں کر دیدے ہیں کر کر دیدے ہیں یہ کام ہمیں کر دیدے ہیں کر دیدے ہیں کر کر دیدے ہیں کر دیدے ہیں کر دیدے ہوں کر دیدے ہیں کر دیدے ہوں تو دیدے کی کر دیدے کر دیدے ہوں کر دیدے ہوں تو دیدے کر دیدے کر دیدے ہوں تو دیدے کر د

کی شخصیت اِس علاقے کے مادرا راجنی سوت کے بید) معی ثابت كنا جا بنا بى - اصل بى بى علم نوتت فهم ك لعا تلت فوق تجريى ہم اگرچ یہ ایک معروض تجربہ سے بحث کرتا ہم میکن اس علیت سے کے وہ معروض تجربہ بنیں رہنا۔ یہ مشلہ میں ہارے تطرب کے مطابق نجدیی عل ہد سکتا ہی۔ اِس بی جنسکل ہی وہ یہ ہم کی واضلی حس (نفس) کے معروض اور خارجی حس کے معروض میں نوفیت کا اختلاف ہو اس بے کہ آمل الذکرے مشاہب کی صوری تشرط عِرف زمانہ ہی اور آخرالذکر کے مشاہرے کے لیے زمان دمکان دونوں کی شرکہ ہی۔ لیکن جیسہ ہم اِس پرغود کرتے اس كم معروضات كى إن وواول فسمول مين الدروني طورير فرق نہیں ہو ملکہ حرف اسی حدثک جہاں تکب کر این میں سے ایک دوسرے سے سامنے خارجی مظہرے طور بر ہوتا ہو اور مکن ہی کم جو چیز شوختیتی کی میثبیت سے مادی منظهرکی نبیادہ و نوعیت میں معروض سے فتلف شہور نو بیا منشکل رائع ہو ما تی ہج۔ بیا عام اشکال البته بانی رستا ہو کے دو جربیروں میں تعالی کبوں کر ممكن ہو- اس كور فع كرنا، علم نفس يجه دائريد، سيد بابر اور ہی ہیں ملکہ بہارے ناظرین اس مجنث سے جو قوار کے عقلی کی کلیل کے سلسلے میں کی جا تھی ہو اسانی سے اندازہ کرلیں کے کر مینفندند میں علم انسانی کے دائریسے سے باہر ہو۔

## عمام ملافظه معفول علم نفس سيعلم دجود كي طرن جوع

ر میں خیال کرتا ہوں ، یا دو بیں خیال کرنے دالے کی حیثیت سے دھرد دکھتا ہوں ، ایک مخبری تفیقہ ہو۔ ا بیسے تضیع کی نیمیا د ایک تخبری تفیقہ ہو۔ ا بیسے تضیع کی نیمیا د ایک معروف نی مشاہرے بعثی ایک مظہر کی حیثیت سے خیال کیے ہوئے معروف نید ہونی ہو ۔ نظا ہر ایسا معلوم ہونا ہی کر ہمارے نظر بے کی نید سے خود نفس عمل خیال میں ایک مظہر بن جاتا ہی اور اس طرح خود ہمارا شعور آبک انتباس بن کر دہ جاتا ہی۔ طرح خود ہمارا شعور آبک انتباس بن کر دہ جاتا ہی۔ خون ایک منطقی دیا بعد ہی لینی محف ایک خون ایک منطقی دیا بعد ہی لینی محف ایک

ی دو سے تو دو سس میں جباں ہیں ایک طہر بن جا ہا ہی اور اس طرح خود ہمارا شعور آبک النباس بن کر رہ جاتا ہی۔

فبال بجائے خود صرف ایک منطقی دلجیغہ ہی بینی فحق ایک امکانی مشاہدے کے مواد کا فاعلی عمل دلط ہی اور دہ موضوع شور کو بھیٹیت مظہرے ہیں ایس لیے کیر اس سے مشاہدے کی قسم یا محسوس یا محققل ہوئے کا تعین نہیں ہمذا۔ اس کے فلم کی قسم یا محسوس یا محققل ہوئے کا تعین نہیں ہمذا۔ اس کے فلم کی قبیم یا اور اگ کرتا ہوں مکروض ایک عام محوض اینا ادراک کرتا ہوں مکروض کی جینیت میں مرفض کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کا در ایک کرتا ہوں کرتا ہوں کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کا در ایک کرتا ہوں کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کرتا ہوں دیا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کی جینیت کی جینیت سے خیال کرتا ہوں جس کے طریق مشاہدہ سے قطع کی جینیت کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں

ابنی ذات کا علم حاصل کرنا چیسا ہوں تو شجیے مشاہرہ درکار ہوگا۔ لیکن بیاں تو میں مرف خیال کرنے والے کی حیثیت سے اپنا شعدر رکھنا ہوں - اس سے بحث بہیں کی میرانفس مشاہرے میں کیوں کہ دیا شوا ہو ممکن ہو کہ وہ میرے بعنی خیال کرنے والے کے لیے محص ایک مظہر ہو۔ حرف خیال کرنے والے كى جنتيت سے ميں اينے شعد ميں امك وجد حقيقى سول ايكن اس وجود کا کوئی تعبین خیال میں ممکن نہیں ہو۔ مبکن جب اس تعضی سے کہ " میں خبال کرنا ہوں " بہ مراد مه كد" مين خيال كرف والے كى جينيت سے وجود ركفنا بون" أو به محض ابك منطقى وطبغه نهيس بي بلكه موضوع كا رجيسان بي سانغه معروض مبى بى بلحاظ وجود نعبين كرتا بى اور بغر ايك داخلى حس کے فائم نہیں کیا جا سکتا جس کا مشاہرہ معروض کو صرف شوحتیقی کی میثیت سے بیش کرنا ہد نہ کیر مظہر کی میثیت سے۔ بیں اُس کے اندر صرف فاعلیت خیال ہیں بلکہ انفعالیت مثابوہ بھی پاکی جاتی ہولینی میں اپنی ذات کے خیال کو اُس کے تجربی مشاہدے یہ عائد کرا موں - اس آخرالذکہ تفقے میں خیال کرنے والے نفس کدو ہ شراکط تلاش کرتی ہیں جن کے نخت میں اس کے منطقی وظاکف جربر، علّت وغیرہ کے مقدلات کی حیثیت سے استعل کے جاسکیں ناکہ وہ اپنے آب کد بہ جنبیت معرف صرف" مين " كني برفانع نه رسي ملكه ايني طراق وجود كالقين كرے لينى برجينيت مفول كے اپنا علم حاص كرے ليكن يہ بات ناممکن ہر اِس لیے کو داخلی نجربی مشاہرہ محسوس ہوتا ہی۔ امد اِس میں حرف مظہر ہی دیا ہدًا ہونا ہی جہ خالص شعور کے معروض کو اینے عجرو وجود کا علم حاصل کرنے بن کوئی مدوہیں دینا ملکه حرف تجرب بس کام آسکتا ہی۔ لبکن فرض بیجیے کہ اسمے جل کر تجربے میں بنیں ( ادر نہ محض منطقی توارد میں ) ملکہ توت عکم کے بعض برہی مسلمہ قرانین میں جو ہمارے وجود سے تعلق رکھتے ہیں کوئی البی جریائی جائے میں کی نبا برہم برنسلیم کر لیں کہ ہم خود ان ایکے فانون بناتے ہیں اور ہماری سنی اٹیا تعین آب کرنی ہو۔ تب ایک السی فاعلیت کا انکشات ہوتھا جس کے در لیے سے ہارے وجد کا تعین بغر تجربی مشاہدے کی شرابط کے ہو سکتا ہی اور ہمیں یہ معلوم ہو گا کم ہماری ذات کے شور میں بدیبی طور بہد ابک البی چیز موجود ہو ج ہمارے وجود کوجس کا تعبّن معمدلا صِرف حِتّی طور ہر ہو سکتا ہی ایک خاص اندرونی توت کے لعاظ سے ایک عالم معنول کی نسبت سے شعبین کرسکتی ہے۔ سكن اس سے معقول علم نفس كو مطلق مدر بہيں ملتى -اس مِن شک ہنیں کم اس خاص فرت کی بدولت جس کا شعور میرے دل میں سپلے بیل اخلاقی قانون سے پیدا سونا ہم مجھ ابنے دحرد کے نعین کا ایک ایسا اصول التھ آتا ہی حد خالص عقلی ہی سکن سوال یہ ہم کم یہ تعین کن محمولات کے ذریعے سے ہمو

سكتا ہم ؟ ظاہر ہم كم حرف أنفين تعينات كے ذريعے سے

جن کا حتی مشاہدے میں دبا جانا ضروری ہی اگریا ہیں سر بھر کر رہیں بہنچے کیا جہاں معنول علم نفس میں تبنیجا نفا بعنی نیکے عتی مثنا ہا کی طرورت بیش آئی تاکه فهمی نفسترات جرم ، علت دغیره بس، جن کے بغر مجے اپنا علم ما صل بہتیں ہو سکتا معروضی اہمیت بدیا س سکے۔لیکن بد مشا ہدات میں تغیر کے دائرے کے دائریت کے باہرہیں بنیجا سکتے البنتر إن تصوّرات كوعملي إستنهال بين الجد أمينهم معروضات تجربه سے نعلق رکھتا ہے، نظری استعال کے نیاس میرس ازادی الادہ اور اس کے موضوع یہ عاید کرنے کا حق رکھتا ہوں - اس سے بیں مریت موضوع اور محمول سیسیہ اورمشیدی سے منطقی وظالُف مراد لینا ہول جن کے در لیے سے اعمال یا اِن کے متا کی اخلانی فوانین کی رو سے اس طرح متبین کیے جاتے ہی مم وه قوانين فطرت المدمقولات جوير وعلِّيت عند مُطا بقت د کھتے ہیں اگر ج ان کی اصل این سے بالکل شکف ہی بر بانث ہم سے اس سلیے کہ دی کر وہ فلط فہی ج بط سے والوں کو مشاہدہ ذات بحثیث مظہر کے بارے ہیں بیدا ہوتی ہو مقد ہوجائے۔ آگے جل کر اس سے کام لینے کا موقع ملے گاہ

## معض کے تناقض کی

تحويناني اعبان كانظام ان اعبان کو ایک اُصول کے مطابق ترتیب وار شمار is and lich of the and with the de died فالص ادر قبل تغربي تفورات مرت فوتت فهم سى سے يبدا بو سَكُنْ بِينِ اور تُوتِ عَكُم دراصل كُوتَى تَعْقُدُ بِيدا بِنْس كُنْ فَي ملکہ حرفث بنہی تصوّر کو امکائی تخبر ہے کی تعید سے آزاد کر دنتی ہو ادر چا ہتی ہی کہ اِسے مدود تجرب سے آگے بڑھا دے مگر میر بھی اِس کا تعلق نجر ہے سے فائم رکھے ۔ بیعمل بوں واقع ہونا ہو کو نوتنے علم ایک دے ہوئے مشروط کے سلسلِ نشالُط میں ر جن کے مطابق قوت ہم کل مظاہر کو ترکیبی وحدث کے تحسن بين لاني مير) تطعي تميل سا مطالبه كرني مي امداس طرح منفوسك محوعين بنا دنتي بيئ ناكه تخبري تركبيب كاسلسله غيرمشروط الک (جر تجرید میں نہیں ملکہ حرف مین میں با یا جا ما ہی پینج

كر فعلما محمل بومائ . توت عكم ير مطالبه اس اصول ك ما تمن كرني بح : - حب مشروط ديا مُهُوًا بو توكل شرائط كالمجوعم اور ایسی کے ساتھ غیرمشروط مطلق بھی دیا ہوا ہوتا ہو جس بر مشرد طلحا امكان منحوريو- اسست دو منتج عاصل موسيمين

ابک ید که اعیان حرف این مقولات کا نام ہی جنیس ترسیع مے کر غير مشروط يك پنجا دباكيا بور يس بم اعيان كوعنوانات مقولات کے مطابق مرتب کیے ہوئے نقشے ہیں طاہر کے سکتے ہیں ۔ ووسرے بر کر اِس کے لیے کل مقدلات مدردل بنیں ہیں ملکہ صرف وہ جن میں ایک سلسکہ ترکیب یا یا جا ا ہوت کسی مشروط کی آن نشرالط کا جد ایک دوسرے کے ماتخت ہوں رمن کو ہم قرینبر) قطعی تھیل کا مطالبہ توتی حکم حرف دے ہوئے مشروط کے صعودی سلسلہ شرائط کے بارے بین کرتی ہو۔ نزولی سلسلہ تنائح یا ہم ترتب شراکط کے مجوعے کے بارے میں وه اس کا مطالبہ بنیں کرنی ۔ اس کے کم شرائط کا ہونا تہ دب ہوئے مشروط کے لیے مسلم ہی اور وہ اس کے ساتھ دی ہدی سمجی جاتی ہیں ۔ بہ خلاف اس کے نتائج شرائط کے امکان محا تعبین بنیں کرتے ملکہ خود آن کا امکان شراکط پر موقوت ہو - اِس ليے سلسله نتا بيح بين (بيني دي ہوى شرط سے مشروط کی طرف قدم بڑھا نے ہیں) ہیں اس سے سروکار بنیں کہ بر سلسلہ کہیں ختم ہونا ہو یا بنیں۔ اِس کی مکیل کا توت حكم كى طرف سے كوئى مطالبہ نہيں ہوتا۔ اِسی طرح ہم اِس زمانے کو جد ایک مقررہ کھے کک گذر

اسی طرح ہم اس نمانے کو جد ایک مقررہ سے سا کرنے چکا ہو لانہ می طور پر دیا ہموا خیال کرتے ہیں د غواہ ہم اِس کا تعبین نہ کرسکیں) لیکن جہاں تک مستقبل کا تعلق ہو جونکہ دہ موجدہ ذمانے تک پہنچنے کی شرط نہیں ہم اس لیے موجودہ دمانے کو سیمنے ہیں یہ سوال ہارے لیے کدی اہمیت ہیں رکھتا کہ آئیدہ زمانے کی کیا صورت ہوگی آیا یہ سلسلہ کہیں فرم ہوگا یا لامتناہی طور پر جاری رہے گا ۔ فرض کجھے کہ ہ اور نہ ایک سلسلہ ہی جس میں وا ہ کے مشروط اور نہ کی تشرط کی چینیت سے ، دیا ہوا ہی ۔ یہ سلسلہ مشروط سے اُدپر کو ہ ( و ) ج ، ب وغیرہ ) کی طرف اور شرط و سے بنچ کوز (ک ) ل م وغیرہ ) کی طرف اور شرط و سے بنچ کوز (ک ) ل م وغیرہ ) کی طرف چانا ہو۔ یہاں ہیں وکو دیا ہوا ہوا ہو کے اُس کی طرف اور ہوا ہا انتا پرے گا ۔ وکا امکان توت کے اُس کی طرف چا ہوا ہوا کی دو سے اوپر والے مسلسلے پر موقوف ہی میں سلسلہ شرائط ) کی روسے اوپر والے سلسلے پر موقوف ہی دیا ہوا ہوا ہوا لذکر سلسلے کو ہم دیا ہوا ہوا ہیں سروق ف ہنیں ہی ۔ اِس سے اُر اُدک ، ل رم ) ہوا ہوا ہیں

میتیات کے عماج بیں۔ البهم مفولات کے نقشے کے مطابق اعبان کا نقشہ مرتنب كرتے كے ليے اپنے مشاہدے كے دونوں مفادير اصلى لينى زمان و مکان کرلیتے ہیں ۔ زمانہ بجائے خود ایک سلسلہ ( اور کمل سلسلوں کی صواری شرط) ہو اس ملیے اس کے اندر ایک دیے موتے حال کی شیدت سے مقدمات یا شراکط (ماضی) اورموخات یا نتائج (سنفیل) میں فرق کرنا چا ہیے۔ بیس ایک دیکے ہوئے مشروط کے سلسلیے شرائط کی تکمیل مطلق کا قبل تخریی عین عرف زاً من اضى يد عابد موتا ہے ۔ توستني عكم كا عين كل كرورے موسك نرانے کو موجودہ کھے کی شرط کی حیثیت سے دیا ہواسجمتا ہو۔ اب رہا مکان نو اِس بیں بجائے خود رجیت اور اقدام کا فرق بنين بابا عامًا - إس يه كم اس كم كل حقيد ببلو به ببلوموجد المدائة إلى ولا الك على عد الكيارة الكيارة الكيارة کے موج وہ کھے کو ہم گذشتہ ذمائے کی نسبت سے فقط مشروط ہی سمجھ سکتے ہیں نہ کہ شرط اس سے کہ بد لمحم مرف گزرے سرتے زمانے ( باید کہنا جا ہیے کہ مفتم زمانے کے گذرنے) سے وجود ہیں اوا ہو ۔ مگر چو مک مکان کے حقے ایک دوسرے کے مانخست بنبس ملک ہم ترتب ہوئے ہیں اس کے ایک حصد دوسرے کے امکان کی شرط بہیں ہی اور بہاں زمانے کی طرح کوئی حقیقی سلسلہ نہیں یا یا جاتا۔ "تا ہم مکان کے مختلفت اجذاکی ترکیس

حب سکے ذر بیتے سے ہم اُس کا ادراک کرتے ہیں ،منوالی مونی ہو

بیں وہ زمانے کے اندرواقع ہمتی ہواورایک سلیلے برشمل ہواور ج تک مجدع مکانات کے اِس سلسلے میں ہرحصہ دوسرے حصول سے محدود ہوتا ہی اس لیے مکان کی پیاکش کو بھی ایک مشروط ك سلسكه شرائط كى تركيب سجمنا جابيد البنة بهال مشروط اور شرائط میں کوئی خبتی فرق نہیں ہی ۔ اس لیے بطاہر مکان میں ر حبت اور افدام بكسال معلوم برزما بهي - بهر بهي چه نكه مكان كا ایک حصد دوسرے حصوں کے دریجے سے دیا ہوا اس بلکہ مرف محدود ہوتا ہی اس لیے ہم ہر محدود مکان کد اس کھا المسے مشروط سمجد سکتے ہیں کہ اِس کی عد بندی کی شرط کی جشت سے ایک دوسرے مکان کا ہونا عرودی ہے اور دوسرے کے لیے تعبرے کا وقس علی بدا ۔ ایس مد شدی کے لحاظ سے مکان کے سلسلے میں بھی رحبت بائی جاتی ہی اور ترکیب سلسلہ شراکط کی تکمیل مطلق کا قبل نغیریی عین مکان بر نهی عائد ہوتا ہی اور مِن طرح ہم ایک مظہرے متعلق گذرے ہوئے زمانے کی مكميل مطنق كا مطالبه كرت اسى طرح مكان كي تحبيل مطلق كا بھی کرسکتے ہیں۔ اب رہی بہ بانت کر بد مطالبہ بورا ہوسکتا ہی یا ہنیں۔ اس کا فیصلہ آگے مل کر ہوگا۔

دوم ، اثبات نی المکان نینی ماقه ایک مشرفط ہو جس کے اندرونی شراکط ان اجزا کے اجزا اور بعید تر شراکط ان اجزا کے اجزا ہوتے ہیں ۔ ان میں یہاں ایک رجنی ترکیب واقع ہوتی ہی جس کی تکمیل مطلق کا قرتت علم مطالبہ کرنی ہی اور یہ اس طرح مکن ہی

کم اجزاکی تیسم مکیل کو پنج جائے یہاں مک کہ ماوے کا اثبات یا تو معدوم ہوجائے یا ایک غیر مادی وجود بعنی وجود بسیط بن کر مہ جائے۔ بیس یہاں ہی ایک سلسلیہ شرائط اور غیر مشروط کی طرف رجیت بائی جاتی ہی۔

سوم ، جہاں کک ان مقولات کا تعلق ہوجو مظاہر کے ورمیان نسیت اثباتی ظاہر کرتے ہیں ، مفولہ جرمر وعرض قبل نخربی عین کے لیے مددوں بہیں ہو بعنی توتت عکم کے لیے کوئی وجم ہنیں ہو کو بہاں وہ شرائط کی طرف رجوع کرے ۔ اس لیے كم اعراض وجال مك كروه ابك واحد عوبرسد تعلق مكتيس ایک دوسرے کے پہلو بر بہلو ہوتے ہیں اور کوئی سلسلہ بنیں بنات ، وه اصل میں جوہرے مانحت بنیں بلکہ اس کے طریق وجود به مشنل بین بهال نصور جهربت بظاهر نوت حکم کاعبن معلوم سؤمًا ہی۔ لیکن بہ نفتور عرف وجود مستقل رکھنے والے عام معروض کو ظامر کرتا ہی جہاں کک کہ وہ حرف ایک قبل تجرتی موضوع بلا محمول کی حیثیت سے خیال کیا جا آماسی ۔ بہاں بحث إس غيرمشروط سي بي جوسلسله مظامر مي بود بيس جمير اس سلیلے کی کڑی ہیں بن سکتا۔ ہی بات ان جہروں پرصاف اتى ہو جن بيس تعامل مو يه محض مجدع ميں اور اين بيس سلسلے كى كوئى علامت بنيس يائى جاتى . اس يا كم وه ابك ووسرے كے شرط امکان کی چٹنیت سے ایک دوسرے کے مانخت ہنیںہیں بہ خلاف مکان کے حصول کے جن کی صدود بجائے ودمنعین نہیں

بلکہ ایک ووسرے کے ذریعے سے متعبن ہونی ہیں - بہدا حرف مفولہ علیت باتی رہ جاتا ہے جہ ایک دیے ہوئے معلول کی عليون كا سلسله بيش كرما به حبي بي بم اول الذكر ليني مشروط سے آ ٹرالذکہ بینی شرالط کی طرف رجوع کرکے توت حکم کا مُطالبہ بدرا کر سکتے ہیں ۔ چہارم ، ممکن موجود اور واجب کے نصورات بیں کوئی سلسلم

ہنس یا یا جاتا ، بج اس کے کہ وجود انفاقی ، ہمیشہ مشر و ط سجھا جانا ہو امد توتن فھم کے قاعدے کے مطابق ایک شرط بردالت كرما بحرجيس كابير مشروط لازى طور بيربا بندبى اوربير اس شرط سے ایک دوسری شرط کی طرف بہاں تک کر نوت عم مرف اس سلسله کی مکیل میں غیر مشروط وجوب باتی ہے۔ چانچ کونیانی اعیان مرف چار ہوتے ہیں مطابق بن جار

مقولات کے جن بیں مظاہر کا سلسلہ نمریب لازی طور بریا یا جاتا ہو۔

كل مظامرك در الدين عموع كي ترکیب کی ترکیب کی

"كميل مطلق ایک دیے ہوئے مرکب مظہر کی ایک عام مظہرکے

م تیمریزی: مظہرسکے انخصار دجودکی

بہاں سب سے پیلے یہ امر غور طلب ہو کے سکیل مطال کے عین کا تعلق حرف مظاہر کے شہود ۔ سے ہی نہ کہ کل انشیا کے فالع تصور سے ۔ لیس بیال مظاہر دیے ہوئے سی جاتے ہیں ادر توتی حکم ان کے شراکط اسکان کی مکمیل مطاق کا مطالبہ کا ای جس مذنك كم يه شرائط ايك سلسله نباني بس - يه مطالبه ايك البي تركيب كل بحرجه بالكل ويعني مر لحاظمت يحمل بو ادريب ك در يد سه ، منظم توانين غفلي كه مطابق شهودس أسك دوسرے بدک تونت مکم اسی ترکیب شراکط بی جسلسلہ وار به طرانی رجینت عمل بس آتی ہی دراصل غیرمشرورا کو الاست كمن إلى كل اس سلسكي مقدمات كى مكبيل جا بنى بوع مجدعى طوريد مزيد مقدمات كا مختاج بنين - بد غير مشروط بهيشم سلسله كي تحيل مطلق بیں حیں کا ہم اپنے تحل کے در ہے سے تعقد کرنے ہیں، موج د میزما ہے۔ کیکن غوریہ شھیل ترکیسی عف ایک عین ہی اس ليك بم كم سعكم بيلے سے يہ نہيں جان سكتے كي مظاہر يى اس کا امکان ہی ہی ہی ا بنیں ۔ اگر ہم ہر چرزکا اوراک مرف خانص عقلی تصورات سے کریں بغیر صلی مشاہدے کی شراکط کے توہے کاعت کے سکتے ہیں کہ ایک دسیے ہوئے مشروط کی شرائط

كا يحدالك، دوسرے مح ماتخت بول ، يورا سلسله معي ريا سوا ہزا ہو۔ اس بے کہ بغر ان شرائط کے مشروط دیا ہی ہاں یا سکتا۔ مبکن مظاہر میں شرائط کے دیے جانے کے لیے الك خاص طرفي كي نيدياكي جاتي بو ادر وه سواد مشابره کی متوالی ترکییب ہر جو رحبتاً محمل سونا جا بہیے ۔ اب براب دوسرا مسلد ہو کو آیا بہ تحبیل حتی طور برمکن ہویا بنیں ۔ البُّنهُ اس بمبل كا عبن توتت حكم بين عرور موجود بو نواه اس کے مقاملے کے تجری تصدرات کی ربط ممکن سویا نہ ہو۔ بيس بيونكه مواو مظهر كى رحبتى تركبيب كى يحميل مطلق مس ( یہ انباع مفولات جراسے ایک دسے موتے مشروط کا سلسائه شرائط فرار دینے بیں ) غیرمشروط لازمی طور برشامل ہے۔ تنظع نظر اِس کے کہ یہ نکمبل ممکن ہو یا بہیں اور ہم لو كبور كر. اس لي نوتن عكم انيا نقطه " غاز عبن " تكبيل كه فزار دننی ہی گو اس کا اصل مقصود غیر مشروط ہی خواہ وہ پورے سلسلے میں ہو یا اس کے ایک جُرد میں۔ اس غيرمشروط كا نعترريا تو إس طرح كيا عاسكنا بحكم وہ بورے سلسلے برمشمل ہو عب کی ہر کردی مشروط ہو اور رس صورت بین رهبنی ترکیب نا محدود کهلانی بی با اس طرح که غیر مشروط مطلق اس سلیلے کی کوئی سے اورسب کر یاں اس کے تخت ہیں ہیں مگر وہ خود کسی شرط کے انحت بنس تجے۔ سیلی مگرت میں له ریک ورے موسی مشروط کے ساسلہ شرائط کا مکیل مجموعہ ہمیشہ

إقبه برصفي أبنده

سلسلہ حدود دا غاز) ہنیں رکھتا بینی غیر محدود ہو اور اس کے باوجود پورا وہا ہوا ہو تین اس کی ترکیب رجتی کہی ہمل ہنیں ہوتی ہیں وہیں ہوتی ہیں ۔ ہنیں ہوتی ہیں وہیں ہوتی ہیں وہیں ہوتی ہیں اسلیطے کی پہلی کوئی موجود ہو جیسے گذرہ ہوئے کا تا سے آغانہ کا کتات ، مکان کے لحاظ سے حدر کا تنات ، مکان کے لحاظ سے حدر کا تنات وال حدود کے اثلا دیے ہوئے کل کے اجزا کے لحاظ سے جود و لا تیجر کی علل کے لحاظ سے خود فعلی مطلق کے اجزا کے وجود کے لحاظ سے عالم طبعی کا وجوب مطلق کہتے ہیں ۔

کا کنات اور عالم طبیعی دو اصطلاحیں ہیں جو اکثر ضلط ملط کر دی جاتی ہیں ۔ بیلی سے مراد ہی سارے مظاہر کاریافیاتی مجد عد اور اِن کی بحمل ترکیب کلی وجمدی بعبی جمح اور نقیم دونوں کے لحاظ سے ۔ اِسِی کا منات کو عالم طبیعی کمنے ہیں جب وہ ایک

لیتے صفہ اسیق بیر ایسے کے واس کے علاوہ اور کوئی شرائط ہی انہیں ہیں جن کا وہ باندر ہو۔ لیکن الیسے کے واس کے علاوہ اور کوئی شرائط ہی انہیہ ایک اضالی قدور ہو جیس کے امکان کی تحقیق کرنا ہو اور یہ معلوم کرنا ہو کیم کیس طریقے سے غیرمشروط بہ حیثیت فبل تجربی کے اس کے اندرشائل ہی ۔ طریقے سے غیرمشروط بہ حیثیت فبل تجربی کے اس کے اندرشائل ہی کے صفت (صورت) کے لحاظ سے طبعیت کے معنی ہیں کسی شوکے لیے صفت (صورت) کے لحاظ سے طبعیت کے مطابق میکن تات رائد مظاہر کا مجوعہ (مادے) کے لحاظ سے طبعیت یا عالم طبیعی سے مراد مظاہر کا مجوعہ (مادے) کے لحاظ سے طبیعیت یا عالم طبیعی سے مراد مظاہر کا مجوعہ (مادے) کے لحاظ سے طبیعیت یا عالم طبیعی سے مراد مظاہر کا مجوعہ اندرشائی آئیدہ

مرکیاتی کل جمعی جائے بینی ہمارے پیش نظر اس کی مجدی مقدار زمان دمکان کے اندر نہ ہو ملکہ حرف وجود مظاہری وحدت - بیاں واقعے کی شرط علمت کہلاتی ہی۔ علت مظہری کی غیرمشروط علیت کو اختار اور مشروط علیت کو محدود معنی بین علیت طبیعی کہتے ہیں - مظاہر کے غیرمشروط وجب کرہم دوجب طبیعی کہ سکتے ہیں - مظاہر کے غیرمشروط وجب کرہم دوجب طبیعی کہ سکتے ہیں -

ہو۔ جہاں مک کر وہ ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق باہم مرابط ہو۔ جہاں مک کر وہ ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق باہم مرابط ہو۔ بیٹے مفہوم بیں ہم طبیعیت ماقہ سیال ، طبیعیت آنش و غیسرہ کہتے ہیں اور اس نفظ کو صفت کے طور پر استعمال کرنے ہیں لیکن جسب ہم انتیائے طبیعی کہیں تو ہارے ذہن ہیں ایک شفل وجود رکھنے والاکل موتا ہو۔

## میکم محض کے تناقض کی (درسری نصل)

## كمكم محض كے تضادیات

اگر اذعانیات اذعانی دعودں کے کسی مجموعے کا نام ہج تو تفنا دیات سے سراد این کے برعکس اذعانی دعولے ہیں بلکہ این معلومات کا تفنا و ہم جو بنظاہر اذعانی معلوم ہوتے ہیں اور جن میں سے ہم ایک کو دوسرے پر نرجے نہیں دسے سیکتے ۔ بیس تفنا دیات میں بک طرفہ دعودں سے بحث نہیں کی جاتی ملکہ توت علم کے عام معلدمات کے باہمی تناقفی اور اس کے اسباب سے قبل تجربی تفادیات ایک تفقیق ہو عقل محفل کے سباب اور اس کے اسباب کو محمد فعات کی جرب ہم اپنی نوت حکم سے عرف نوت فہم کے قفایا کو محمد فعات کی حرب ہم اسم اسمالہ ان فضایا کو مخرب کی حدسے آگے لیے جانے کی حرات کرنے ہیں خبیس محمد نوبین محمد نوبین محمد کی امید ہم اور نہ تردید کا خوف ۔ اِن تجرب سے ہر ایک اپنی عکم نہ عرف تنافض سے بری ہم بلکہ بین سے ہر ایک اپنی عکم نہ عرف تنافض سے بری ہم بلکہ قوت حکم کی فطرت بین الزمی طور پر یا یا جاتا ہم محمد برقسمتی ہو۔ اس کی ضد بھی اِسی فدر مستند اور دوی دلائل برمنبی ہو۔ سے اِس کی ضد بھی اِسی فدر مستند اور دوی دلائل برمنبی ہو۔ سے اِس کی ضد بھی اِسی فدر مستند اور دوی دلائل برمنبی ہو۔ حکم محف کے اِس علم کلام کی بحث بین حسب ذبیل سوالات قدر تی طور پر بیدا ہم سے بین ۔

ا- کِن قضایا بین حکم محض کو ناگر بر طور پر تناقض بیش آنا ہو۔ ؟ - ؟ - اس تناقض کے اسباب کیا بین ؟ - س. کیا اسس تناقض کے باوجود حکم محض کے لیے یقینیت کا کوئی راستہ بانی رہنا ہواور رہنا ہو تو کیو ٹکر ؟

میکم محف کے متکلمانہ وعورے کی یہ خصوصبت ہے اور قہ است سے است میں اور قہ است سو فسطانیا نہ قضا یا سے میں نرکز ابو کہ اس کا نعلق کہی میں گھڑنت سوال سے نہیں جو بدل ہی المکل بچ کر دیا جائے بلکہ ایک المیان کی توتت بلکہ ایک المیان کی توتت میں است ہو حبس سے انسان کی توتت میں است ہو حبس سے انسان کی توتت میں است ہو حبس سے دومرے اس میں است

اس کی فید میں جو النباس یا یا جاتا ہو مُنَّہ نباوٹی ہنیں ہوتا کیر ذرا سے غور و فکر سے رفع ہوجائے بلکہ ایک قدرتی اور ناگئی یہ التباس ہوتا ہو جس کی خفیفت کو سمجنے کے بعد ہمی انسان جاہیے اس سے دھوکا نہ کھائے مگر آلجین میں طرور متبلا رہتا ہی ۔ اِس کے مضر اثرات کی ردک نفام تو ہوسکتی ہوگرؤداس کی استیمال ہنیں ہوسکنا ۔

ہوسلی ہولروداس کا استیمال ہیں ہوسکا۔
اس فیم کا مناکمانہ وعولے بخری نصورات کی وحدت فہم سے نہیں بلکہ محض اعیان کی وحدت محکم سے نمین رکھتا ہو اسے ایک طرف تو ترکیب حمی فزاعد کی جنبیت سے توت مطان کی محدت مطان کی وحدت مطان کی جنبیت سے توت مطان کی جنبیت سے توت مطان کی جنبیت کے اقد معمری طرف اس ترکیب کی وحدت مطان کی جنبیت کے اگر وہ وحدت حکم کے مطابق ہو تو اس کی شراکط فہم کی حدسے باہر اقد اگر وہ فہم کے مطابق ہو تو اس کی شراکط فہم کی حدسے باہر اقد اگر وہ فہم کے مطابق ہو تو یہ تشراکط حکم کے علی باہر اقد اگر وہ فہم کے مطابق ہو تو یہ تشراکط حکم کے عدسے باہر اقد اگر وہ فہم کے مطابق ہو تو یہ تشراکط حکم کے عدسے باہر اقد اگر وہ فہم کے مطابق ہو تو یہ تشراکط حکم کے عدسے باہر اقد اگر وہ فہم کے مطابق ہو تو یہ تا کافی ہوں گی ۔ اس سے ایک ایسا تناقض بہدا ہو جائے گا جس سے ہم کسی طرح بیجیا نہیں جہوا سکتے ۔

عیا کا کا کی ہوں کی ۔ اس سے ابک ایسا منافق بیدا ہو جائے گا جس سے ہم کسی طرح بیجیا ہیں چیرا سکتے ۔

بیس ان دعور کی دجہ سے ایک معرکہ چیرہ جانا ہی اور اور اس بیس ہر جانا ہی اور اور فرہ ہے جیا مملہ کرنے کی اجازت ہو ، فتح بانا ہی اور وہ جسے حرف مترانعت کرنی پہلی ہی مفصد کا انظاما ہی ۔ اسی لیے ہر مسلح بیلوان خواہ وہ اچیے مفصد کا مامیا ہی کا وٹوق رکھتا ہی ۔ بشرطیکہ حامی ہو یا بہت مفصد کا اکا میا ہی کا وٹوق رکھتا ہی ۔ بشرطیکہ اسے آخری وار کرنے کا حق ہو اور اس کے بعد حربیت کی اسے آخری وار کرنے کا حق ہو اور اس کے بعد حربیت کی

عوط دوگنی نه براے - اس بلے کوئی تجب کی بات بنس که اس میدان بین گرت سے محرکے ہو کے بین جن میں دولوں فرات بارا فتح يا تيك بي مكر اخرى اور فيعد كن اطائي بي ہمیشہ بر اہتمام کیا گیا ہو کو اچھے مفصد کا عامی جیت جائے اور وہ اس طرح کی اس کے حریف کو ہتھار انظانے کی مما نعت کردی گئی - ہمیں بہ حیثیت غیر جانب دار کھم کے اس سے فطع نظر کر ببنا جا ہیے کہ لانے والوں میں سے کون اچھے مقصد کا حامی ہی اور کون برے مقصد کا اور أتفيل مو نفع دينا چا ہيے كم اليس بين نبط ليس - شايد اليا ہو کہ جیب دونوں ایک دوسرے کو مجروح نہ کرسکیں۔ بلكه عرف تعكا دبي تو أنفيل يه محسوس بوكه يه سارا جعكرا ہی بیکار ہو اود وہ ایس میں صلح کرکے اپنی اپنی راہ لیں. اس طریقے سے انسان الگ رہ کر منضار دعودں کی نناع کا تماشا و بکھنا ہی ملکہ خود ہی اِس کا فریک ہونا ہی اس ملیے نہیں کہ آخر میں دونوں فرانغوں میں سے کسی ایک کے تی بیں فیصلہ کرے بلکہ حرف بہ معلوم کرنے کے بیے کو کہیں ایسا تو ہیں کو بنائے نزاع مف ایک وصوکا ہی جیں کی خاطر دونوں بے کار لڑ رہیے ہیں امد اگر ان میںسے كوئى بلا مزاحت أ م ير منا علا عائے نب مبى إسے كي حاصل مذ ہوگا. وس طریقے کو سم نشکیکی طریقہ کہیں گے۔ یہ اس ندسب نشکیک سے باکل فخلف ہی جرجالت کوایک

با فا عده المعول فرار وسه كر علم انساني كي جرا كمور فوالناسي تأكير كهيس بفتن اور واز ق كانشان الك نه رسيم الشكيكي طريق كا مفصد أني يفنن حاصل كرتا بهر اور دره إس قسم كي نزاع. یں جس بی فریقین نیک نینی اورمحد تبت سے کام لیتے ہیں غلط فہی کی وجم ور یافت کرنا چا ہتا ہے ان وانشمند واضعین فانون کی طرح جو جحول کو کسی منفدے کے نیصلے بیں عاجمنہ ياكر بيرسبق حاصل كرست ابيس كم تافدن بين فلان نفض يا ابهام ہو ۔ وہ تنافض جو توانین کے استعال میں ظاہر ہوتا ہو ہماری محدود عقل کے بیلے اصول فانون کے ملتینے کا بہنرین دراجہ ہم "اكم هم توتي حكم كو بو البيني مجرّد غور و فكر بس لغز شول كا احساس اسانی سے بنیں کرسکتی اس طرف متوجد کرسکیں کم اس کے تفایا کے نعبن میں کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہ تشکیکی طریقہ قبل تجربی فلسفے کے لیے مخصوص ہی تحقیق کے اورسب مبدالوں میں رس کے بغیر کام علی سکنا ہی۔ رباضي بين إس كا إسنعل مناسب بنين - والي غلط وعوس چھے نہیں رہ سکتے ۔ اس بے کر ریاضی کے دلائل مشاہدے برمننی محسن بیں اور وہ ہر فدم بدیری ٹرکیس کے ورسے سے اعظان ہے۔ نجریی فلنے بین عارضی تشکیک مفید ہوسکتی ہو۔ میکن بیال کسی ایسی غلط فہی کا امکان بنیں جو آسانی سے وفع نه بهد سکتی بو اور بر نزاع کا فبهد وبر سویر تیرسیا کے ندیعے ہوجانا ہی ۔ علم اخلاق کے کل تضایا مع علی تاہے کے کم سے کم امکانی تجربے ہیں مقرون صورت ہیں ہجرف کی جود کی جا سکتے ہیں اور اس طرح کوئی غلط فہی جو ان کی مجرف صدرت ہیں بائی جائے دور ہوسکتی ہی ۔ بہ فلاف اس کے فیل تجربے فلیفے کے قفایا جو امکانی تجربے کے ماورامعلوا کا دعوسلے کرستے ہیں نہ تو اپنی مجرد ترکیبب کو کسی بدہی مثنا برست ہیں ظامر کر سکتے ہیں اور نہ وس نوعیت کے ہیں کر ان کی غلطی کسی تجربے ہیں بکرٹری جا سکے ۔ بیس قبل تجربی کو ان کی فاطی کسی تجربے ہیں بکرٹری جا سکے ۔ بیس قبل تجربی کو ان کی فاطی کسی تجربے ہیں بار اس سے سوا ممکن ہی نہیں کو اس مقابلہ کوئی اور معباد وس سے سوا ممکن ہی نہیں کو اس خوش سے آمنیس آزدادی سے آمنیس بیں مقابلہ کرنے دیا جا ہے ۔

•

مناقف علم محض میں

قبل تجربی اعبان کی بہلی مزاع

وعوسط

کا کنات زمانے بیں ایک آغاز دکھتی ہی ادر مکان کے اعتباریسے

مدود مين مقيد سر-

تبرت

فرض کیچے کہ کا تنات نمانے کے کے لخاط سے کوئی آفاز نہیں کئی

تریہ ماننا پڑے گاکہ ایک دیے

بوك لمح نك المحدود نمائد متقفى

ہوئچکا ہولینی انٹیائے کا منات میں کینعیّات کا ایک ادمتناہی

ین بیلیات ۱۰ ایک تولیله بی متوالی سلسله گرزر نیکا به ایکن

لامتنابی کی تعریف بر سچک آب

کی متوالی ترکیب کبی پرُکری ش ہو . بیس کا ثنا ت کا ایک

لاتنتابى گزرا بوا سلسله ناصکن

ہو مینی کا تنات کا آغاد اس کے

کا منات نه کوی آغاز کی بر اور نه صور مکانی بیکه زمان و

مکان معانی مغان معتبارسسے تا محدود ہی۔

تبویت فرض بکھے کہ دہ آغازرگھتی

ہی۔ چونکہ آغاز شر ایک دجمد ہو جس سے پیلے ایک

وجرو ہو جس سے بینے ایب

ہج جیب شی موجود نہ ہو۔ اس سیے آغاز کائنات سے پہلے ایک

الميبا زمان ہزاج ہے جب کاننات موجود ندننی بعنی خالی زمانہ ۔

مین خالی زیانے میں کسسی

مشوکا وہودیس آنا مکن نہیں۔ اس سیے کہ الیے زمانے

وجدد کی دیوبی شرط ہی۔ ہی کے ایک فاص حقے اور دو سرے حصول بي كوتى وجد النيازيني ہارے دعوے کا بیلاحقہ ادركسي حقي بين كوئي السي تشرط وحمد نهيس بإئى جاسكتى اب رم دوسراحصه نواب جو شرط عدم پر نزیج رکھتی ہو اس کی ضد فرض کرکے دیکھیے ييني يه كه كاننات بيلوب بيلو. (خواہ آپ بہ فرض کریں کہ دجرد رکف والی اشبا کا ایک كاتنات نود بخدد وجود میں اتنی ہو یا آس کی کدئی علت فرار نا محدود د یا سجّانمُل ہی۔ ظاہرہی دیں) بیس اگرجہ کا تنات میں که سم ایک الیسی مفدار کی کتبت انتیا کے سلسلوں کا اعاز ہو کو چرکسی مشاہدے کی حدود سكتا ہولين خود كائنات كا میں نرسماتی ہو صرف اس کے كوئى أغاز نهين موسكنا وبنوا اجذاکی ترکیب کے ذریعے سے اور عجوعی مفدار کومرف وہ گزیدے ہوئے زمانے کے اعتبار سے نا محدود ہے۔ اس ترکیب کی مجموعیت کے اب رہی دوسری بات ذر لیے سے جیال کرسکتے ہیں۔ زاب رس وعولے کی ضید اله سم ایک غیرمعین مقدار کا فرض كريجي بعين كاكنات بحثیث کی کے شاہہ کرسکتے ہیں مکان کے لحاظے محدود ہی لعني وه ايک خيالي مکان بيس حب کہ وہ صدود میں مقید ہو بغر اس کے کہ ہم اس کی جموعیت کی واقع ہے ج اعدود ہی ۔ بیس

پیاکش بعنی اس کے اجزاکی

بغنبه برصفي أسنده

بیاں نہ مِرف اشیا کا باسمی

چنانچه کانات که جرگل مکانات کو يُركن بو ايك كل كي جنبت سے نیال کرنے کے بے ساننا بیسے گاکہ اس تا محدود کانات کے اجذاکی منوالی ترکیب محمل ہو تکی ہی بینی کل بیلو بہ بہاد دجدد ركف والى اشباك شمار میں تا محدود زمانه گزر شیکا ہواور

جینیات ماسیق منوالی ترکیب سے اندازہ کسکیں اس ليے كه صرود زوايد كو خارج كرك إس كى كميل كانعين كردني بي-مجوعيت كانصور بيان بجز زكب اجزاکی تکمیل کے تقور کے اور يجد إنس كيو كريم الانصورك اس مقدار کے شارے سے اج اس صورت میں ناممکن ہی اند بنس كرسكة بكرمرف اجزاك تركيب كونا محدود تك يبنيا كركم سے کم عین میں اس کا احاط كر سكة باس -

تعلُّق مکان کے اندر ملکہ اشیا کا تعلّق مکان سے میں بایا با آباہی مح يونكه كانات ايك مطلق كل ہے میں کے باہر کوئی معروض مشابده تعيى كوئى الييي شوبنين يائي ماني جس مص كائنات كو تعلق مو إسبايك كأثناث كانعلق خالی مکان سے گریا لاشوست تعلق سركا محراليها تعلق كوئي معنی ہنیں رکھنا ۔ اِس بید کا کنات کا خالی مکان ست محدود ہونا ہی مہل ہی - نیس وہ استداد کے لحاظ سے نا محدود سی۔

اله مكان محق فارجي شابد س وموری شاہدے کی حتورت ہوندکہ تحركى وافعي معريض حبس كاخارج مِي شَامِه كِيا مِا سِكَ مكان إن انتاس على بدرس كا تعسن محرتى بين وتعنى أسنع يركمنى بين یا اس کی حد بندی کرتی بس يقية برصفه أينده

٨٠ (يَقِيِّهُ وَشِي صَعْدِ ماسِينَ

مکلہ یوں کیے کہ اس کی صورت سے مطابعت رکھتے والا نخر بی مشابره کرتی ہیں) مکان مطلق سے نام سے محض ایک امکان ہو فارجی مظامر کا ج بحلے خود وجود رکھے یں یا دیے ہوئے نظامرر اطافہ كيه ماسكتي بب - تجربي مثا بده مظاهر ادريكان عدريا ادراك ادرخالي شام د دفول امک مدس سے الک بنس ملکہ ایک ہی تخریی منظمت بن بيدائي وصورت كي حشيت سے مرابطیں ۔اگریم ایک کو دوسے ( منان كوشل شلام كي باير فرض كري قو است فاری شاہدے کے طرح طرح كريد بباو تعينات بيدا مرف يس جن كا ادراك مكن نبيس شلا كأننات كي حركت باسكون العدوفالي مكان بين حن كا وجرو دونوں سے تعلق کا ایک الیا نتيس سى جس كاكبهي ا دراك نهيس

برسکنا ریک موردم شو پی

به ما ممکن بی بیس امتداد اشیا کا ایک نا محدود مجوعه ایک دیا به اگل بینی بیلو به بیلو دیامهٔ بنین سمجها جا سکتا د لهزاکائنات مکان کے اغتباریت نامحدودتیں ملک اس کی حدود بین مفید ہی۔ ملا خطر بہلے نناقض کے متعلق ۱- دعویے کے متعلق ۲- ضدوعویے کے متعلق

ہم نے ران متفاد دلائل ہیں و ب ہوئے سلسلم کا کنات دھوکا و بینے کی کوشش ہیں کی ہو ادر خمیوعی تصود کو کنات کی ہاری غرض یہ ہیں کہ ( بہ تول اولی کے موقوف ہی کہ برعکس صورت ایک موقوف ہی کہ برعکس صورت

عطے) ولیوں فی سی بحث الیا مودن ہو کہ برعکس صورت مراب کی غفلت سے فائدہ اٹھائیں میں بیر ماننا پڑسے گا کہ خالی اور اگر اُس نے کسی الیے قالین مکان اور خالی زمانہ کا کنات

کا حوالہ ویا ہو جس کا مطلب کا اعاطہ کیے ہوئے ہیں یہیں وہ غلط سمجھا ہو تو اس غلط معلام ہو کہ ادگوں نے رس فہمی کو دُور نہ کریں ملکہ اس نینج سے بیخے کے جیلے سوچے کی تروید یہ اپنے دعولی باطل ہیں ۔ وہ یہ کتے ہیں کر کائنات

فائدَه آتھایا جا سکنا تھا وہ نظر کائنات کے باہر فرض کریں جو انداز کر دیا گیا ہے۔ انداز کر دیا گیا ہے۔
ایک ناممکن چیز ہی - بیں پران ہم دعوے کا ناکشی نبوت لئینیز کی رائے کے آخری عقیے

اس طرح مجی دے سکتے ہیں کو سے باکل متفق ہوں مکان محفی

اذعانی فلسفیوں کے دسترر کے فارجی مشاہرے کی صورت ہی نه کوری واقعی معروض حیس کا مطابق ایک دسی سومی مقدار كى لا محدوديت كا غلط تصور فاروح میں مشاہرہ کیا جا سکے بیش کرنے . نامحدور مومقدار ادر وه مظاهرست الگ نهیں بلکه خدد مظاہر کی صورت ہی۔ ہوجس سے زمینی دی ہوئی يس مكان مطلق طور ريه وجود اکا نیوں کی اس تعداد سے جو انتیاکا تعین کرنے دالے کی اس میں شامل سی بیری مفدار تمکن نه بهو لیکن کوئی نعدادسپ میثیت سے نہیں یا یا ماسکتا۔

ممان نہ ہو لیکن کوئی تعدادسب جیست سے ہیں پایا جاسکہا۔

سے بطی نہیں ہوتی اس بیے

کہ ہر تعداد بر ایک با ایک سے

زیادہ اکائیاں اضافہ کی جاسکتی

ہیں ۔ اس بیے ایک نامحدود مطاہرے مکان کا تعین کرتی ہیں

دی ہوئی مقدالہ نامکن ہو چانچہ نیے اسیس کے فر بیج سے یہ

کائنات کا (گزرے ہوئے فیصلہ ہوتا ہو کہ مکان محمولات دکیت ونسبت کوئی سلسلے اور امتداد دونوں کے مکان محمولات دکیت ونسبت

المعدود بونا المكن بوء مي سيد كون سي محمول وجود بيس و دنان و مكان وونون مكان موجد بالذات كي يشت مكان موجد بالذات كي يشت مكان موجد بالذات كي يشت بيس بي بيش كرسكة شيد بيكن خفيت سيد اشيا كا تعين بكيت ياشكل بي بيش كرسكة كيونك المحدود كي كاظست بنيس كرسكة كيونك بنيس كرسكة كيونك في كاظست بنيس كرسكة كيونك في كال كان موجد و بنيس ركمتا و و بنيس و بنيس

غرض مظاہر تدایک سکان کا ذبين مي بونا بوسطالفت نبيس رکھتا ۔ اس کے ذریعےسے ہم بر رخواه وه بيّه مو بإغالي اعاطم تصور نہیں کرنے کہ نامحدود کننا كرسكة بين نيكن خالي مكان جو بظاہر عالم مظاہرے باہر بد برا ہو۔ بیس اس کا تصور بری ان کا احاط نہیں کرسکتا ۔ ہی سے بڑی چرکا تعقد انیں ہی بلكه إس تعلق كا نصقه ج وه كسى بات زمائے پر بھی صاوق آئی مفروضه اكائى سير كفتا برجس ہے۔ یہ سیب کچھنسلیم ہے مگر کے مقایلے میں وہ کل اعدادے ایس سنے کوئی انکار نہیں کرسکنا

کے مقابطے ہیں وہ کل اعداد سے اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا براہی - مفروضہ اکائی کے جیوطے کی اگر ہم کا نتانت کی مکان یا یا برا ہونا موقوف ہر کا محدود کا چیڑا نراٹ کے سے لحاظ سے کوئی مد یا بڑا ہونا موقوف ہر کیبکن جینکہ فرض کر لیس تو ہمیں یہ دونامکن

الا محدود بنت حرف اس دی بهی چیزی د بعنی خالی کان کاکنات اکاکی کی نسبت بر مشتمل به اس است با بر ادر خالی زبانه کاکنات سال و اس میان د بیشد کیسال رہے گی

گورس سے کل کی گیت مطلق نے نظاہر ہو کہ اس کے بیسی ہیں: فالی کان معلوم نہیں ہوگی اور اس سے مطلق جو نظاہر کے درمیان ابنی کیانات کے اندو ہو ہمیں بیال بحث بھی نہیں ہو کہ سے کم قبل تجربی اکتوں سے تناقف میں دراصل لا محدودیت کا رقبل بنیں رکھنا اور ان کے لیاد سے ہم نتجربی کی تصوید یہ ہی کو ایک

تجربی) تصدّد یہ ہو کہ ایک اسے انکار ہیں کر سکتے وگد مقدار کی پیمائٹ میں اکائی اس کے یہ سنی ہیں کہ ہم وس کی متدالی ترمیب مجمعی محمّل کے امکان کا افرار کیے لیتے ہیں،۔

سے پہلے) موجود فرض کرنی اس نیتے سے بینے کے لیے کہ اگر کا کنات ززمان دسکان کے لحاظ سے محدود ہو تولازم امن ہو کہ ما محدود خالی مکان موجود اشباكا بر بلجا لم كيتن تعين كرتا بولوك جرراه محد شطة بین وه دراصل به سو که عالم محسین کے بچاکے ایک عالم معقول ا غاز (لین وجع جس سے بہلے عدم کا ذانه م) کے بجائے ایک السا وجود عص ونياس كوكى تعين دركار نه مرد ا در حدود امتدا دكي جكم فيود كأننات تصور كريليني میں احدوس طرح زمان وسکان کے جگریے ہی سے بچ جانے ہیں مكن يبال بحث حرب عالم نظامر ادر اِس کی کمتت کی ہے جسس میں حرسی شراکط سے قطع نظر

كرنا كويا اس كے دجور كو باطل

نه ہو اس سے بقبنی طور پہ یہ نتجم لکا ہو کہ ایک دے ہوئے ربعنی موجوده ) ملح کک لامتنایی منتوالي كيفيات كأكرز شيكا مدنا ممكن نبيس . بيس كائنات كاآغاز لايد ہيء۔ دعوے کے دومرے حقے میں براشکال نہیں ہو کہ ایک نا محدود سلسله گزر تیکا برد اس لیے کہ امتداد کے لحاظ سے نا محدود کا کنات کی انتیا بیبادیهیا وی ہوتی ہیں کیکن اِن اشیاکی مجموعیت کا نصور کرنے میں چونکہ ہمارے لیے کوئی صدود موجود نہیں جومشاہے بیں غدد بخدر إس مجموعيت كوشعتن كر ديس اس كي اليس المين المين تفتور

مله به دی ہوئی اکائیوں کی ایک تعاد پرشتل ہو جو کل اعداد سے بطنی ہو ہی نامحدد کا ریاضیاتی تصور ہو۔

كرديبا بي كالنات محسوس اكر محدووب وتولازمانا نامحدودخالي مكان مين وأقع موكى ، اس سے إنكار كرنے كے معنى بير ہوں كے کہ ہم عمداً مکان سے جومظاہر کے اسکان کی بدیبی تشرط ہے۔ انِکار کرنے ہیں ادر اس صورت میں عالم محسوس سے إنكار لازم أت على حالاتكه بهاري لي بني ابك چيزيو يو دي بوئى برو-عالم معقول محض كأنات كا أيك عام تعتقد برحيس مي ہم اس کے مشاہدے کی گل شرائط سے قطع نظر كريت بن یں اس کے متعلق کوئی ترکیبی تَفْيَنَهُ خُواه وه نُنُوتَى سُمِه با سلبى مکن ہی ہیں ہے۔

کی توجیم کرنا پیسے کی اور جنگ بیاں ہم کل سے شروع کرکے اجزاك ايك مقرره تعدادتك ہنیں بنیج سکتے اس یے مرف یسی صورت بانی رہ جاتی ہوکہ کل کے امکان کو اجزا کی متوالی تركيب سے ظاہر كريں ـ ينزكيب ابك الساسلسله سي جركبي محمل سرف والانبين - ليس نديم اِس کے بغیر اور نہ اُس کے ذریعے سے مجوعیت کا نصور کرسکتے ہیں اس کے کہ اِس صورت ہیں نحدد تعوّد فجوعين أجزاك مكمل تركبيب كالمفور بوادريه نامكن ہى اس كيے تعقو لي عين بھی ٹاممکن ہو۔

قبل تجربی اعیان کی دوسری نزاع دعونی ضد دعونی

کائنات بیں ہر مرکب جو ہربیدیط کا ننات بیں کوئی شی لبدیط۔ اجزا پر شتمل ہی اور بجر بسیط اور اجزا سے مرکب ہمیں ہی اور

اس کے مرکب کے ادرکسی چیز اس کے اندرکوئی بسیط وجود

كا د جود أبين بكتا -

فرق بکید که مرکب جرم بسیط فرق بیجید که کوی مرکب شی

اجزا پرشتن نہیں ہے۔ جب ہم دہریثیت جوہر کے ) بسیط اجزا اپنے خیال بیں اِن کی ترکیب کو پرشتن ہو چر تکہ کل خارجی علاقے

رفع کر دیں گے او کوئی مرکب جانجہ عوہروں کی ترکیب بھی

جَدَ بانی ہیں رہے گا اور چاکہ حرف مکان کے اندر مکن ہی

کوئی بسیط بحد به نا بی نہیں ہی اسلام بند اجذا بد به مرکب شمل کے کوئی بسیط بحد بھی نہیں ہو آتنے ہی حصتوں بدمکان کے ایک کوئی بسیط بحد بھی نہیں ہو آتنے ہی حصتوں بدمکان

رست گا بعنی جوم کا دجود ہی مشنل ہوگا میکن مکان سبط نہیں رہت گا۔ لیس یا توخیال حصوں بر نہیں ملکہ سکانات

میں ترکیب کا رفع کرنا نامکن پرشتل ہزنا ہی بیس مرکب کا ہی یا اس کے رفع کرنا نامکن ہرگیا تا اس کے رفع کرنے کے ہر چُز لازمی طور بر ایک مکان

گيرتا ہو۔

بيونكه برشى مثبت جوامك مكان گيرني هر - مختلف اجرا برمشتل ہوتی ہی جو ایک دوسرے مے باہر یائے جاتے ہیں اور بہ چنٹیت مرکب کے اس کے به اجمدًا اعراض نہیں بلکہ عوبر موتے ہیں واس لیے کہ اگر وہ جرمر نہ ہوں تد ایک دوسرے کے باہر بنیں ہوسکتے )۔ اس طرح بسبط ایک جوہر مرکب ترار یا نا ہی ادر یہ صریحی تناقض ہو۔ رالح ضد وعوسے كا دوسرا قفیتہ کہ کا ننات کے اندر کوئی بسبط وجود نهيس ركمتنا نواس کے یہ معنی ہس کہ لسبط مطلق کا وجود کسی تجربے یا ادراک

سے، خواہ وہ داخلی ہو یافاجی

ظامر إنيس مؤنا يس بسيط مطلق

محض ایک عین ہو حس کامردی

بيتى بسيطكا بانى ربها لازم بو ليكن بهلى صورت بيس بهارا مركب چېرون پرمشنل نېين بو گاراس یے کہ جوہروں کا مرکب ہونا تو ان میں محض انفانی تعلق ہم اور اس کے بغیر بھی وہ ایٹا مستقل وجرو ركفت بين) بس یونکہ یہ صورت اس چیز کے منافی ہی جو ہم نے مانی ہی اس یے مرف دوسری فشورت ره جاتی ہو کہ مرکب جربر کائنات میں بسیط اجمدا پرمشمل مونے إس سے بلا واسطہ یہ نینجہ تكلنا ہوكه كائنات كى كل اشا بسيط ستبال بين مركب بونا ان کی حرف ایک خارجی صورت ہی اور گوہم بسیط جومروں کو ان کی مرکب شکل

سے کیمی الگ نہ کرسکیں

بعدكسي السي چيز كاجو مركب ندمو

اثاب توت علم انجس تركیب اثبات کبعی کسی امکانی تجرب کے عناصر آولین اور اُس سے معلوم بنیں ہدسکتا بعنی منقدم بسیط ہستیاں ماننے مظاہر کے شہود ہیں کوئی معرف بر جبور ہو۔

یا معروض بنیں رکھنا۔ اس سے کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ اس م حرض بنیں برکھیں کہ اس م معروض کا تجربی مشاہدہ ہونا چا ہیے جو قطعاً ایک دوسرے کے باہر معروض کا تجربی مشاہدہ ہونا چا ہیے جو قطعاً ایک دوسرے کے باہر اور ایک رشتہ وحدت ہیں مرابط اجما پرشتمل نہ ہو۔ مگر کسی اور ایک رشتہ وحدت ہیں مرابط اجما پرشتمل نہ ہو۔ مگر کسی

اور ایک رشته وحدت بین مرابط اجمدا پرمشتل نه بود بگرکسی
محروض کے مشاہرے میں اجزا کے عدم شعور سے بیہ مستبط
بنیں ہذنا کہ اجزا کا وجود قطعاً نامکن ہو جو بسیط ہونے کی خودی
فنرط ہو لہذا بسیط کا وجود تسط ادراک سے مستبط ہیں کیاجاسکتا۔
لیس جو تکہ کوئی مطلق بسیط معروض کسی امکانی تجربے میں نہیں
دیا جا سکتا اور امکانی تجربات کا مجوعی تصور کا گنات محسوس
کہلاتا ہو لہذا کا گنات میں کہیں بھی کوئی تسبیط معروض نہیں دیا
جا سکتا ۔
ضد وعولے کا مد دوسم اقضتہ سے کہیں نا دو دور

ضد دعولے کا یہ دوسرا تفیقہ پہلے سے ہیں زیادہ دور اسکی بنیتا ہی اس بلید کہ ببلا تو بسیط کو مِرف مرکب کے مشاہب سے مشاہب سے خارج کر دنیا ہی اس بلید یہ تفیقہ رمرکب خارجی مشاہب سے خارج کر دنیا ہی اس بلید یہ تفیقہ رمرکب خارجی مشاہب کے دیے ہوئے معروض کے تصور سے نابت بنیں کیا جا سکا بلکہ اس علانے سے نابت کیا گیا ہو یہ تفید عام امکانی تجربے سے رکھتا ہی۔

## ملافط ووسر سيناقض كيشعلق

ہوجہ ماہنیت کے اعتبار سے واحد کے عامی اعترافات کرنے ہیں۔ جوہر ہو اور یہ دراصل ایک ترکب این کے اعترافیات کی صحت ہو بینی اس مواد مشاہدہ کی ایک میں شید کرنے کے بینے ہی

اتفاتی و حدیت جدر کم سے کم خیال بات کافی ہو کہ وہ دا ضح ترین میں) الگ الگ دیا ہُواہو اور ریا ضیاتی دلائل کو ماہیت مکان جسے ہم نے رابط دے کم کم سلومات کی چیئیت سے ا ایک شی واحد نیا دیا ہو۔ مکان تسلیم بنس کرنے جیاں مکان

ایج اید منعصر نبیس و بیادہ سے کونا شاہد کا کوئی اور طرفقہ بھی نیادہ اس کے جو نیادہ اس کے جو سکتا ہو علادہ اس کے جو سکتے ہیں سکتے ہیں مکان کے اصلی مشاہدے ہیں سکتے ہیں مان کے اصلی مشاہدے ہیں

دیا ہوا ہو اور اس کے بدیسی مگریہ محف موشکانی ہوجونکم تعيّنات أن سب اشيار مايد مکان جروں سے زبلکہ واقعی بہیں ہونے جن کو امکان اس اعواض سے ہی ) مرکب ہیں ير موقوت بوكه وه مكان كو ہے اس بے جب ہم اس کی يُد كرتى بور-اگريم الدى تركيب كورنح كروي توكي كا بات مان ليس تراسي علاوه بیاں کک کہ نقطہ ہی یاتی رياضاتي نقط كرع بسطيح بنس رسااس مليكر نقطر مكر مكان كا جُمَّة بنين بكراس مرف ایک مکان دلینی لیک کی صربی طبیعیاتی نقطے ہیمی مركب كي عدكي حشت سي انے پیس سے وسعط سونے مکن ہے اس کیے جرجہ کے یا دعود یہ کال سکتے ہی كى كىفتىت سى تعلق ركفتى بى کہ اجزائے مکان کی عندت وشلا تغراك إس بركين س محض ابنے مجورعے سسے موجود سو مكن وه لسيط اجرًا مكان كويِّد كر ديني بين د بغير برمشتل بنیں ہوتی بینی تغیر کا اس کے کہ ہم اس مہل نظریے الك مفرده ورج متعدد لسبط کی تروید میں ان ولائل کو تغرانت کے ملتے سے دیجو میں بنیں آتا۔ ہم مرکب سے دہرائیں جو کثرت سے موجودہیں اوندیه وکمائیں کہ محض منطقی استط يريوكم لكات يس تقورات سے ریاضی کے ده مرف وجوستقل ركين ميسات كوغاط قراد دنيا دالی اشیا پر صادق آنا ہولیکن بیکار ہو ہم صرف آناکہیں گے ایک سفیت کے اعراض وجود

424 كه يبال فلنف اور رياضي كالجكط مستقل ركف والى النبابنين محض اس لیے ہو کہ فلنفے نے ہیں ۔ بہذا اگر بہ استدلال کہ یه بات نظر انداز کر دی ہی مرکب جربری کے اجزا وجوباً کہ یہ حرف مظاہر اور اس کی بسيط سوئ إس ابني حدس شرانط کا سوال ہو - بیاں ترکب ره ها كد بلا نفريق بر مركب بيه کے خالص عقلی تصور کے مقابلے عائد كيا جائے حساكہ بار فكا میں بسیط کا نصور صاصل کر كيا بهي نوه و باطل موجأنًا بهي اور سارا كيل بكر ما ما بهر-

لیناسخانی بنیس کیکه مرکب (مانی) کے مشاہرے کے مقابلے ہیں رہم یہاں حرف اسی نسیط كا ذكر كر رسية ميں جو ايك بسيط كا مشابره حاصل كرنا بي-اور به تانون هِتيت كى رؤسے مركب مين وجرمًا ديا مؤامو

بيني مفروضات ميس مين المكن اور جد اس مرکب کی تحلیل کے ہے۔چنائیہ وہ کل جہ جرمروں ہے۔ بعد بافی رسیے۔ جوہر واحد کا اصل مفهوم رجولاً سُبْرِ كُمُ فلسف مشتل بهد اور عرف فهم محض ين اي عرف إس لسيط تك کے ذریعے سے خیال کیا جا اس محدود ہے جو بلا واسطم ایک توہر اس بيرتو بربات صادق آني بو كه اس كى تركيب سے يبلے بسیط کی جنبیت سے دیا ہوا

سور د شنلاً شعور دات بس بسيط اجزاكا موجود بوما خروري ہے مگر مظاہر جوہر کے اس ند کر ، ایک مرکب کے عنصر کی مجوعے پرصادق بنیں آتی مينيت سي جس كا مجيح مام يوم فرد بي يونكه ايم بسيط ج مکان سے اندر تجربی مشاہرے

بوہروں کو مرکب کے عناصر كى جينيت سے يه وج بي صفت تابت كرنا چاہتے ہيں اس ر کمتنا ہو کہ اس کا کوئی جرّ: لیے دوسرے تناقض کے لسيط نهيس -كيون كه مكان كاكوريج دعوے کو جو ہر فرد کی بحث ببطائبين فلربه جبروا حدك علم بدارون کم سکتے تھے کبکن یہ اصطلاح نے باریک بینی سے کام ہے کہ اس آشکال بہلے سے صبح مظاہر (سالمات) سے بینے کی یہ نرکیب مکالی ہی كى ايك فاص توجيبه كے ليے که وه مکان کوخارجی مشاہرے کے معروضات داجسام کی نشرط استعال ہوتی ہی اور اس کے امكان تسليم نهيس كرنے بلكه کیے تجربی تفتورات کی خرورت بهى اس كي مُكوره بالا وعيل اجبام کو اور عام طور پہ كوعوبر واحدكا منكلمانه فضيه جوہروں کے طبیعی علاقے کو كمنا چا ہيے۔ مكان كى تنرط امكان فراريينهي نبكن إصل بين بهم اجسام كام م تفتر مرف مظاہر کی حیثت سے رکھنے ہیں اور اس طرح

سین اصل بین ہم اجمام کام م نفتید مرف منظا ہر کی جیشت سے رکھنے ہیں اور اس طرح مکان کی ضارجی منظا ہر سے مقدم اور ان کے امکان کی وجبی شرط قرار با ما ہی ۔ بیس یہ ترکبب جینے والی نہیں جبائے قبل شرط قرار با ما ہی ۔ بیس یہ ترکبب جینے والی نہیں جبائے قبل اگر نظریہ حسیات میں اس نظریہ کی کافی تردید کی جا جگی ہی اگر اجمام اشیائے خینقی ہو نے تو البتہ نظریہ جوہر واحد کے علم بواروں کا استدلال صبح مانا جاتا .

دوسرے متکلمانہ مضیے لی یہ خصوصیت ہو کہ جواذعابی قضیہ اس کے خلاف بیش کیا جاتا ہو کل تضایا تے حکم یں

مرت وہی ایک ایسا ہو کہ اُس چیز کو جسے ہم نے ادبر محف قبل تجربی اعیان میں شمار کیا نشا ( جرمر کے قطعاً بسیط مدنے کو) بنظاہر شاہرے سے ثابت کرونیا ہی بینی اس بات کو کہ داخلی حس کا موضوع منفیال کرنے والا میں ، ایک قطعاً بسیط جرم رہو ، ہم بہاں اس سجت میں بنیں پرونا جائے راس لیے كم اديد اس مسك پر تفصيل سے بحث برگيكي بني البته مرت اتنا كبين م كم جب كوئى چيز طفض ابك معروض كي يينيت سے خیال کی جائے بغیر اپنے مشاہدے کی ترکیبی تغین کے رجیساکہ اس میں ، کے فرد تصدیق ہوتا ہی تو ظاہر ہی که اس تصور میں کسی کثرت اور ترکیب کا اوراک نہیں کیا جا سكتا - اس ك علاوه جدنكه وه محمدلات جو يم اس بين خيال كيت بين محف واخلى حوس كے مشابدات بين اس يے اس میں کوئی الیسی بات بنیں ہوسکتی جس سے الگ الگ اجذا کا ہدنا بینی وافعی ترکیب نا بت ہو۔ بیس حرف شعور فات ہی میں یہ صفت ہو کہ چونکہ خیال کرنے والا موضوع آبیہ ہی اینا معروض بهر اس ليه وه استي آسيب كو تفسم بنيس كرسكما كبونكم بجائے خود ہر معروض ایک وحدیث مطلق ہی۔ تا ہم جب برموضع فارجی جیثیت سے بم لور ایک معروض مشاہدہ کے دیکھا جائے نوشاہکے میں بیشنا ترکیب یائی جائے گی اور اس کا اس میشت سے ویکھا حاتا ضروری ہی جب ہم یہ معلوم کرنا جا ہیں کہ آیا اس میں کرن مظاہر ایک دوسرے کے باہر موجود ہے یا ٹہیں۔ مناقص گیم محض میں قبل تجربی اعیان کی تبیری نزاع

وعمدئے صدر وعمد کے معمد وعمد کے معمد کے معمد کی حرف ایک ہی تسم استار کوئی چیز نہیں ہو بکہ ترانین طبیعی سے مطابقت رکھنے کا ننات ہیں جو کچھ میز نا ہی حرف

والی بنیں ہوجس سے کائنات توانین طبیعی کے مطابق ہوتاہو۔ کے مگل مظاہر کی توجید کی جاسکے شہونت

ملکہ اس کے بلیہ ایک اورعلیت فرض کیجے کہ قبل تخربی فہم اللہ اس کے بلیہ ایک اورعلیت میں اختیار ایک خاص قسم کی میں اختیار ایک خاص قسم کی میں میں میں میں کے میں کے میں اس میں کے میں کی کی میں کے میں کی کی کی کی کی کی کے میں کے کی کی کی کی کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کے کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کی کے کی کی کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کی کے کی کے کی کے کی

بور سے کہ اس علیت مطابق کا نتات کے افد واقعات کے سوا جو فوانین طبیعی کے مطابق مطابق مطابق کا سکتے ہیں یا یا جا آنا ہو

ہو کوئی اور علیت موجود نہیں۔ بینی ایک حالت اور ایک سلسلہ اس صورت بیں ہر وا نعے کے ننائج کا قطعی آغاز کرنے کی ایک منقدم حالت کا بینا پنی جاتی ہی ۔ بیس نمون لیے ایک منقدم حالت کا بینا

ضروری ہی جس کے بعد و و اس سلسلے کا جو خود رء ہی بلکہ اس خودری کا بھی جس سے اس خودروی کا بھی جس سے کے مطابق و توج میں آتا ہی مطلقاً

ایک معابی وقوع میں اتاہی ایا ہو معلق ایک مقدم ایک مقدم ایک مقدم مالت عود ایک مقدم داند ہوتا ہو ادر کئی مقدم داند ہوتا ہو اور کئی مقدم داند ہوتا ہو ایس دافع ہونے داند ہور ہونا سنے کے اندر

والم فعل كا تعين كرني بولكين حادث ہی اور پیلے معدوم تھا) برفعل کے آغازے پہلے علت اس لي كه أكر وه قديم مونا كى ده حالت بمنى جا سي جس تد اس کا مستب بھی عادث میں قعل ہنوز شروع شہواہو بنبس ملك قديم مؤتا لهذا جس اور فعل سے آ غانیہ مطلق سے عِلْت سے کوئی جیز و توع س يبلے علب كى ايك السي حالت اتی ہو اس کی علیت خورابک ماننی پڑے گی جو اسس کی واتعم ہے جس کے لیے توانین مقدم حالت سن كوى علاقه طبیعی کے مطابق ایک دوسری تنهيل ركفتى لعيني اس محا نيشجه مقدم حالت اورعلبت كى خرور بنين سو . بين قبل تحربي اختيار ہے اور دوسری کے لیے نمیسری وانون علیت کے شافی ہواور كى وفيس على نها- بيس الركل فاعلی علتوں کے متوالی حالات واتعات حرث توانين طبيعي كا ايك اليها ربط جس محمطابق مطابق وفوع میں آتے ہیں آ تجربے کی دورت ممکن بنیں اور ہرا غاز اضافی ہو کوئي آغاز مطلق تنبي اورسلسله علل كهي عرصمی تخریے میں مہیں بایا جانا محسّ بنين ہوتا ليكن فالون عفى ايك خيالي چيز ہير. طبيعي بيي بوكه كوئي واتعدلفر غرض ہارے سامنے تومون علِّن عَالَى كے جو بدیبی طعدید عالم طبيعي ہم اور اسي بي ميس دنیا کے واقعات کا رابط اللہ منتقين مو وتوع من بنين أتا ترتيب علش كرني بهو. اختيار بيس أكر عليت جرف توانين طبیعی کے مطابق ہد تو اس ر قوانین طبیعی سے آزاد مونے )

میں جرسے آزادی بے شک تفقيم س ج غير محدود كليت حاصل ہوتی ہو لیکن اسی کےساتھ ركهتا بوتناقض بيدا بوجأنابي ہم تواعد کی رہنمائی سے محروم اس ليے ہم يہ نہيں مان سكتے ہوجانے ہیں کیونکہ یہ تو ہم کہ کہ علیت طبیعی کے سوا اورکوی نہیں سکتے کہ حوادث کائنات عليت موجدونيس-يس امك ادرعليت کے سلسلہ علل میں فوامن طبیعی کی جگہ توانین اختیار لے لیتے ہیں فرض کرنی بطرتی ہی جس کے اس کے کہ اگر یہ سلسلہ توانین مطابق ایک واقعه کی علیت کے مطابق منعبین ہوتا تو بھر کسی اور متقدم قیلت سے وه اختیار نه رنبها اور آس میں مجربی توانین کے مطابق میں اور علیت طبیعی میں کوئی فرق بنيس مونى لعنى علىفول بيس نه ہوما ۔ بیس علّت طبیعی اور مطلق خود فعلی ماننی پڑتی ہم جس سے وہ ایک سلسله مطاہر قبل تجرنی اختیار میں دہی فرق ہی ج باقاعد گی اور بے قاعد گی میں ہے۔ كرجر قوانين طبيعي كے مطابن عِلْمًا ہو خود بخود شردع كرنى ميں ا عبيت طبيعي مي قريت نهم كوب به الفاظ ديگه قبل تجربي اختبار ما مشکل طرور بی که وه سلسله علل میں واقعات کی جرط ملاش کرنے جس کے بغر عالم طبیعی میں سلسله مظاهركي توالى عتتول کے لیے اس پر بجور ہو کہ برابر کی سمت بین کمبی محمل نه سونی۔ ادیر عطمتی علی جائے اس لیے کہ اِن میں سے ہر ایک کی علبت مشروط ہوتی ہی مگر اسی کے ساتھ

یہ فائدہ ہو کہ سجریے میں آول محدث اور محدث قائم رہتی ہو بہ خلاف رسی کے اختیار کے دلفریب لظبیے سے تو تتی نہم کو یہ آسانی ہو کہ سلسلہ علل ایک غیرمشر دطاملیت میں کی جہا تا ہو حیں کا فعل فود سخود شروع ہوجا تا ہو حیں کا فعل فود سخود شروع ہوجا تا ہو کی یا بند نہیں اس لیے فواعد کی یا بند نہیں اس لیے فواعد کی دیشر مسلسل اور مرابط طخربم کی دیشر مسلسل اور مرابط طخربم کا ممکن ہی ۔

## ملاخطة تبيرت ناقض كي متعلق

ہو۔ ضد وعوث کے متعلق دہ لیگ جو نظر میر اختیار کے خلاف نوانین طبیعی کی ملاقت کے حامی ہیں وہ اس بطا ہر متقل معلوم ہونے والے استدلال کی

ا و دعو کے متعلق گو اختیار کا قبل تجربی عبن اس اصطلاح کے نغیباتی تفور سے جو بڑی حد تک تجربی ہوالیٹے مشمول کے لحاظ سے تبت کم ہو تروید میں یوں کہیں سے کرجب ای زمانے کے لیا کاست دنیا كاكرتى رياضياتي أغاز مطلق فرض بنیں کرنے تو آب کو علیت کے نما ذاہت کوئی حکیاتی "غاز مطلق فرض کرسنے کی سی عروديث بنين بي آب سه کس نے کہا ہو کہ ونیا کی ایک حالت اولی بینی کے بعد رسمیے وأوع ميل أسأله واسك سلسله مظاهر كاابك انبك اغاز مطلق كهرو المن المراب المن المن المالك یے ایک سکون کا نقطہ تلامش كرلس اورنا محدود عالم طبيعي کی صدود مقرر کر دیں: جب عربر ونياس بمشميع مورود ہیں اکم سے کم وحدیث تخریہ کے کیے اس بات کا ماننا عروری ہی افد بھر یہ بھی مان لینے میں کیا وشواری ہے کہ ان کے حالات ين تبدل يني ايك سد نيرات

اور حرف فعل کے قطعًا خود رو ہوسنے پرعایہ ہونا ہی تھرہی مداصل ہی چیز فلنے کے ہے۔ سُلُّ واه بهر اور آست اس انسم کی غیرمشروط ملیت کے تسبيم كرف يس سخت وشوارى معنوس سونى بريائي اختياراراده کے مسلے کا ج بہلوگھم نظری کو بمنشه ألجن بس طوالنا رفع به وه اصل بین صرف فین تجربی سیاد بوادر محق اس باث سے تعلق ركفتا بحركم آيا أبك السيى فوت كا ماننا ضرورى بوجه متعوالي اشيا یا حالات کے سلسلے کو ٹود پٹود شروع كرنى بور - السي توت کیوں کرممکن ہی اس کا جاب دے سکنا آنا طروری نہیں اس بيك كر جرعكيت فوانين طبیعی کے مطابق ہواس میں ہی ہیں اس بدسی علم یہ اکتفا کرنی پڑتی ہو کہ ایسی علیت کا

ہمیشہ سے وجود رکھتاہی لیں ہمیں کوئی آغاز مطلق خوا و وه ریا ضیاتی ہو یا حرکیاتی تلاش نهين كرنا جابيد رس تسمكا لامتنابى سلسلىر حبس كى كورى بیلی کوی نه بهو که اور سسیم کویاں اس کے بعد آنی ہوں بهاري سيحمر بين بنيين أتار أبكن اگر آب تدرت کے اس محتے کو محض اس وجہ سے ردکرتے ہی تواب كو مبنت سى تركيبي بنبادى ماتيتين ربيبادى فوتين رو كرنى يراس كى كيونكه ده كمي أب كى سمحرىين نهين أتبن اور خود نیخرکا امرکان آب کو ماقابلِ نبول نظر آئے گا ۔ اس کے کہ جب کک آپ کو تجربے سے نه معلوم سو که دافعی تیز مونا کو آئیے برہی طور بید کیمی ندسیجی سکیں کے کہ عدم ادر وجد کی بیمسلسل توالی

ماننا خردری ہو حالانکہ یہ بات کہ ایک شی کے وجودسے دور کا شو کا وجود کیوں کر لازم آتاہی ہم بالکل ہنیں سمجھ سکتے اور ص تجرب كى نبايرتسلم كرت بين-أديد سم نے ایک سلسلہ مظاہر کے ہے بیل تفروع ہونے سے وجرب كو اس مديك ثابت كرويا ہى جہاں تك كرونياكے أغاز كوسيحف كے بيے دركار ہو۔ اس کے بعد کے ختنے مالات ہی وہ توانین طبیعی کے ماتحت قرار دے جا سکتے ہیں . اب جونکہ ایک الیسی نوت، چوزمانے کے اندر ایک سلسلهٔ مظامر کوخود نخود شروع كرسكتي ہيء "مابت ہوگئي ر گوسم اس کے سمجھنے سے فاصر رہے)۔ اس کیے ہیں میرخی ہو کہ وانعات عالم کے درمیان میں بھی مختلف سلسلوں کوعلیت کے لخاطے خود کخود شروع

کیوں کر ممکن ہے۔ بمرف والاقرار ديس ادران مے جہروں کے طرف نعل افتیای أيك قبل تجربي قرت اختيار كو اگر بهم تسليم سي كرلين جس کی توت خسوب کریں۔ بیکن اِس متعام پر لوگوں کو یہ غلط فہمی سے دنیا میں سلسلہ تغیرات بنیں ہونی چاہیے کہ ونک دنیا شروع بونابى نب بى يۇن ے آندر ایک متوالی سلسلہ کا کم سے کم دنیا مے اندر نیں ملکہ مرفِ اضافی آغاز به سکنا بو با بر مدگی د گدید توض کراینا اس میے کہ اشیاکی ایک حالت بهشته برای جارت ہی کرکل الميشكس دوسري حالت بر ممكن مشابرات كے مجدعے کے علاوہ ایک الیا معروض دلالت كرقى بى إبدا وانعات عالم کے درمیان سلسادں کا موجود ہے جو کئی ممکن جسی آغاز مطلق ممکن ہی نہیں۔ ہم ادراک بین شین دیا جاسکتا) یہاں آ قارمطلق کا ذکر زماتے غود دنیا کے المد جوہروں کی کے لحاظ سے سی ملک علیت طرف البي توت شوب كرفا کے لوائل سے کر دیتے ہیں شلا مرگذ جائز نہیں کیونکم ایسی اگرمین اس وقت بالکل اختیای صورت بي ايك دوسرست كا طدير بغيرطبيي علتون سمح وجريًا تعبن كرف واسك منطابر کا رلط محلی توانین کے ماتحت نیملکس انرک این کرسی سے چ عالم طبیعی کملانا ہے الداسی الم كر كمرًا مي أن اس واقع ادراس کے لائتنا ہی طبعی وفوات 00 6 0000 0 2 26 6

mand of the first of the state the

Kat Zindi like an

بیں امتیا ذکرتی ہو تفسریا فائب ہو جائے گی ۔ ایسی فرت اختیار کے ساتھ جو کسی قانون کی الیج نہ ہو عالم طبیعی کا تصور شکل سے کیا جاسکتا ہو۔ اس بے کہ اقل الذکر کے اثرات برابر افر الذکر کے اثرات برابر ویا کریں گے اور مظاہر کاسلسلم ویا کریں گے اور مظاہر کاسلسلم ہو صرف نظام طبیعی کے مطابق ہو صرف نظام طبیعی کے مطابق ہو صرف نظام طبیعی کے مطابق با قاعدہ اور کیساں ہوتا ہواس ہو حالے گا۔

ا توت علم کی یہ صرودت کہ طبیعی علتوں کے سلسلے میں ایک افغاز مطلق جو اختبار بد منبی ہی ۔ نسلیم کرے اس بات سے بنوبی سبحہ میں آجانی ہی کہ (بنجز ندہ سب ابنفورس کے) عہد قدیم سے کلی فلنفیوں کو ڈنیا میں حرکت کی توجیہہ کے لیے ایک محرس اول فرض کرنا بڑا بینی ایک علیت مختار جوحالات کے اس سلسلہ موجہ بہا اور خود بنو و شروع کرتی ہی ۔ اس لیے کہ محض طبیعی علتوں کے ذریعے سے دہ آغاز مطلق کی توجیبہ نہیں کرسکتے شفے ۔

من قص می مین است. نیار تر در عران کرده تورنزا

قبل تجربی اعیان کی چھی نراع کے ضد دعولے

دنیا سے ایک الیسی چیز تعلق کوئی واجب مطلق ہستی نہ تو رکھتی ہو جو یا تو آس کے آیک دنیا کے اندر ہو ادر نہ دنیا کے جُمنہ یا اس کی علت کی چینیت باہر اُس کی علت کی چینیت

سے ایک واجب مطلق سہتی سے۔ سی ۔ سی ۔

تبنورت عالم محسوس جم كل مظاہر كا فرض كيجيے كه خود دنيا أيك مجمد عد ہى ايك سلسلہ تغرّات داجب سنى ہى يا اس كے اندر

پیشنمل ہو کید ککہ اگر الیا مُہونا کوئی الیبی سنی موجود ہو ہیں اُس نو خود سلسلۂ زمانہ بہ جینبت کے سلسلہ نیٹراٹ بیں یا نو ایک عالم محسوس کی شرط امکان اُغاز غیر مشروط بعنی بغیر کیسی کے ہیں دیا ہوا نہ ہونا مگر ہر علت کے ہوگا اور یہ بانت

نمانے کے اندر تعین مظاہر کے اندر تعین مظاہر کے لئے گو زمانہ بہ جینیت امکان نیزات حرکیاتی قانون کے منافی ہی یا کی صوری شرط کے معروضی طوریہ اس سلط کا کوئی آغاز ہی نم تغیرات سے منقدم ہی لیکن موضی من ہوگا اور گو اس کا ہر جُرز الفاتی بعیر مصفی آئیدہ

تغیر اپنی شرط کے ماتحت ہونا ہو جوزمانے کے کھاند سے مقدم ہوتی ہی ادرجس کے مطابق اس کا ہوناطروری ہے۔ ہرمشروط جو دیا ہوا ہو اپنے وجدد کے لیے ایک سلسلہ شراقط كاتخاج أي غيرمشروط مطلق كسه بنعتابى اور دجرب مطلق حرف بهي غير مشروط ركمتنا ہى - لېذا ايک واجب مطلق کا دجود ضروری ہی جیس كركرتى تنبتراس كيمسبب کی میشند سے موجود ہوسکر يه دا جب غود عالم محسوس میں واغل ہو۔اگریہ اسسے غارج بوتا تدتيزات عالمه سلسلم وبك السي علن واجب

ہیں صفر باسی الداکہ کا طور پر اور فی الواقع اس ادراک کا شور میں دو سرے ادراکات کی طرح میات کی طرح میات کی عرف سے ہوتا ہو۔

اور مشروط ہوگا مگر وہ بہتی بیت مشروط میں واجب اور غیر مشروط سلسلہ ہوگا اور یہ بات اپنے اندر تناقض رکھتی ہو کیونکد کسی مجھوے کی ہستی داجب نہیں ہوسکتی جب کہ اس کا کوئی ہیں ایک بھونے کی ہستی داجب نہیں ایک بھونے کہ اس کا کوئی ہیں ہیائے نود واجب ہستی نہ رکھتا ہو۔

بہ فلاف اس کے آگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ دنیا کی ایک واجب ملحلق عبث اس کے باہر موجود ہی تو یہ عبت تغرات عالم کے سلسا علل کی بیلی کوئی کی چنیت سے ان

تحرات كى بلساكا سرسك ك

آغاز كريك كى اس صورت ميس

راه آغازے دومفروم ہونے ہیں بہلا فاعلی حیں ہیں علت ایک سلسلم حالات کو اپنی محلول کی منتیت سے شروع کرتی ہو (انا محدود) دوسرا بقت معنی آبندہ

سے شروع ہوتا جو عالم محنوس اس کے فعل کا بھی اسی وقت کے باہر ہی اور یہ نامکن ہی آغاز ہوگا اور اس کی علیت كيونكم أيك سلسلم زمانه كاكفاز ذائے کے اندوہ لہذا مجد عہ مرف اسی چیزے ہوسکتا ہو مظاہر بینی وٹیا کے اندر ہوگی۔ جوزماتے کے لحاظ سے مقدم يس خود وه علت وتباك بهد. بين أبك سلسله تغيرات بابر بنین سوگی اور بر بات مفدمه مفروضه کے خلاف ہی۔ يس نه تو دنيا كے اندر اور نه اس سکے باہر واس سے علاقہ علّبت ركينے والى كوكنى واجب مطلق ہتنی ہو۔ القيه صفي السيني

بظیر صفر الحیق انفعالی جس میں علیت خود عکمت کے اغر پیدا ہوتی ہو ، ہم نے بہاں بہلے مفہوم سے دوسرامفہدم مستنط کیا ہے۔ کے آغاز کی شرط اولی زمانے

کے اندر اس سلسلہ کے آغاز

سے پہلے موجود ہوئی چاہیے

( اس میلے کہ آغاز ایک ایسا

دجود ہی جس سے پہلے ایک

زمانہ گزرا ہو جب وہ شوجس

نمانہ گزرا ہو جب وہ شوجس

نمانہ گزرا ہو جب وہ شوجس

مائی بس تغیرات کی علّبت

داجب کی علیت اورخود پیعلّت

داخل ہی ملیت اورخود پیعلّت

داخل ہی داس مین عالم مظاہر میں

داخل ہی د اس مین عالم مظاہر میں

عالم مظاہر میں اس کی صورت

کی جیشت سے مکن ہی لہذا

مالم محدس سے جوکل مظاہر

دہ عالم محدس سے جوکل مظاہر

دہ عالم محدس سے جوکل مظاہر

پس خود وتیا کے اندر ایک واجب مطلق شائل ہی زخواہ وہ کل سلسلہ عالم ہو یا اس کا ایک تجزی

## للنظري تقي تناقض كيتنعلق

یا . شد وعولی کے متعلق ، گر بهیں سلسلہ مظاہر میں اویر وفق ہوئے ایک واجب مطلق عِلْت اولىٰ كا وجود تسليم كرف يس شكلات بيش آني بي آد أن كى نبياد حرف شومطلق كے وجود واجب کے نصورات یہ نہیں ہوتی لیں یہ شکلات وجوديات سي تعلق منين ومس ملكه سلسله مظاهرك ساتق علاقتم عليت فأم كيت بوسية إلى كى ايك الني تنرط فرض كيف س جو خود غير مشروط سور دونا ہوتی ہیں لبنا وہ کونیات سے تعلق ركحتى بين اور تجربي توانين

ا، وعولے کے متعلق ایک واجب مطلق سنی کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہیں یباں مرف کونیاتی امٹدلال سے كام لينا ہى حب بيں ہم مشروط مظهرس غيرمشروط نفتدنك منتح بن ادر اسے سلسك كي تمل مطلق کی شرط لازم قرار میتیمین محض ایک اعلیٰ ترین سنی کے عین سے اس کا ثبوت دینے ی کوشش فوت حکم کے ایک دوسرے أصول سے تعلق رکھی ہو ادر به ایک عباگانه بیث بی-خالص كونياتي التدالل يس ويك بهش واحبب كا وجدهرت

پر مینی ہیں۔ نینی ہم یہ دیکھتے ہیں كه ( عالم محسوس مير) سلسله علل کے اویر ح فصف کا عمل مرکز ایک تجربی غیرمشروط شرط په ختم نبیں ہو سکتا اور کونیاتی استدلال جس میں دنیا کے حالات تغیرات کے لیاظ سے الفاقی قرار دیے جاتے ہیں اس کے خلاف ہو کہ ہم ایک عبلت اولى فرض كربي جوسلسكيه مظاهر کا آغاز مطلق کرنی ہو۔ اس تناقض میں ایک عجیب بات نظر آنی ہے جس دلیل سے دعولے میں ایک ہتی واجب کا وجود نابت كياكيا تعا اسي ولهل سے اور اسی فدر فطیت کے سائنہ مند وعولے میں اس کا عدم ثابت كيا جانا بهر ميل تو بهر کها گیا که ایک واجب ستی موجود ہی اس لیے کہ سارا گزیرا بُوَا زِمَامَة كُل تَشْرِاكُط كَے سلسطے كو

اس طرح دکھایا جا سکتا ہو کہ یہ ام غیرفیصل سے کہ آبا بیستی خود رئيا ہم يا اس سے كوئى خلف شی اس لیے کہ اُسے دنیا سے مخلف شو نابت كرنے كے كي اليسے فغاياكى خرورت ہوگ عِ كُونياتى بنيس بن اورسلسلم خلاہر کے اندر نہیں دینے بلكه ان كى نبا انفاقى سنبور سے عام تعدر پر ہور جس مد تک که وه محض معروضات عقل سمجى جائيس ) اور اس اعدل يركه ان سنيول كومحض نقورا سے دریعے سے ایک سنی واجب سے مربوط کیا جائے ہو آیک ما فوق تجربي فليف سے تعلق ر کمتنا ہو اور حیں کی بیبال گنجاکش نہیں ہے۔ جب ایک مرتبه استدلال کونیانی طرایتے سے شروع کر د با گیا اور اس کی نبا سلسلیمظاہر

اور اسی کے ساتھ غیرمشروط رواچیما) کو اینے اندیکتا ہی رب بدكها جانا بي كدكوى داجب ہتی موج و نہیں اسی دلیلست كه سارا گزرا سُوا زمانه كل شرائط America & morrow & ) John Ludow & مشروطهب اسينه اندر ركتابي بات به به که میلی استدلال می مرف شرالط کے سلم کی بمبيل مفلق ببنتي نظر ركشي كئ ہو، میں میں سے ہر ایک دومری الا دات ميں تقين كرتى بر اور اس طرح أيك غير مشروط الار واجب سنني ما نفه آتي سي ووسر الندلال بن ان سب چيزون کا، بوسلسلم زمانه مين منتيس بين الفاقي بدنا يش نظر دكاكيا. ركيونكه برشرط كے وجودسے يا الما الحالة الما اور أس من خود الك شرط كا مشوط in com a since

اور اس کے اند علی کے تجربي توانين كرمطابق رجبت مسلسل پر رکھ دی گئی تو تھر ہم یہ بنیں کرسکتے کہ بیاں سے مِست كركم ايكيه السي جيزي يتنج جائي جواس سلسلے كى کوی بنیں ہے۔اس سانے کرکسی چر کو تشرط اولی اسی معنی میں سجفنا عاسي حس معنى بن شط ادر مشروط كا علاقد اس سلسك میں سمجھا گیا ہو جسے ربیعت سلس کے ذریعے سے شرط اولیٰ تک پنجنا ہے۔اگر پیوٹسی ہی الد توت نہم کے امکائی تجربی استعال سے تنقق رکھتا ہو تو شرط اولى يا علىك اولى مرف قرائین میں کے مطابق بعن مر ملسكر زباندك اند سونے كى منابت ست رست کو ممل كرسكتى كا اوربتي واجب ك Le 62 Ch de de 15 Lu

صروري سيو-ضروری سی اس کے لحاظے کسی غیر تاہم وگوں نے اس طرح مشروط اوركسي واجب مطلق عرت کرنے کی جارت کی ہو۔ سيل أنفول في ونها ك نغرات کی سنگانش سی نہیں رستی دونوں سے ان کی تجربی آلفاقیت بعنی كأطرنيه استدلال عام انساني عقل سے مناسبت رکھتا ہوجس میں أن كانتجرسيه سد منبتن موث اكثر ايك سي چيز كود و مختلف والى تكنول كا يا بند بونا مستنط كيا اور تجرني شراكط كا ايك نقط بائے نظرسے دیکھنے کی جيشنا بها ملسله فائم كباريبان وج سے اندرونی تناقض بیدا لله أو بالكل طفيك نفاء ليكن ہوجا نا ہو۔ ہرفان بائیران سے چنکہ آتھیں اس کے انداکاتی وومشهدر بهيئت وانون كى تزاع المفاز مطلق اور ننسرط اوليهس کو یو مختلف نقطہ بائے نظر ال سكى اس ليم وه ليكا بك اختیار کرنے پرمنی تھی اس فدرعجیب جیز سمھا کہ اس کے الفاقيت كے تجربی تقور كرجور متعلق أيك مستقل كتاب كيه مرخانص عفلي تصور يريني الال ان میں سے ایک اس نتھے اور بہاں سے معنولات محض برينياكه جانداني محدر بر كالسلسله تشروع بوگيا جي كي مكيل اكمه واجب مطاق محومثنا ہی اس ولیل سے کہ ہمیشہ إس كا ايك فاص رُخ زين ست کے دور پر مون تی۔ کی طرف رستا ہن اور ووسرا الله يه على كسى شيى أمرط اس بركه جاند ابني محور بير کی یا شدند کئی اس کے دہ شرط

زما نرسسے مبھی، کہ خود اپنی ہنں گھو مٹا اسی دلیں سے علّمت كا آ فاز كريب، آزاد كه بميشه اس كالك خاص منخ كر دى گئى مگريد طراق استدلال رمین کی طرف رہنا ہی ووٹوں باكل ناجائذ بوجساته ذيل بنتنج ابنی ابنی جگه اس نقطم کی بحث سے ظاہر ہوگا۔ نظرکے مطابق جیج سے الغافى خالص عقلى تصورك جس سے جاند کا مشاہدہ کیا لحاظے اس چرکو کہتے ہیں گيا نفا۔ جس کی ضد ممکن ہو لیکن م ص تخربی الفاتیت سے ہم بیعظی الفائیت مستنبط منس کر سکتے۔ جس چیز میں تیغر ہوتا ہے اُس کی ( حالت کی) ضید دوسرے وقت موجود ہی اہذا ممکن ہی ۔ بس وہ سابقہ حالت کی نقیق بنيس بهو كبيونكم خيو توراس صورت بيس بهوتي جب سابغه حالت عالت سكون = غيرو من الجانا الى اس بات سے كه عالت

اور اس کی ضیر ایک ہی وقت بین موجود ہونیں جو نخر سے مستنطر نبيس مؤنا - ايك جسم جرحالت حركت ، و بي اي و کے بعد ایک متنفاد حالت واقع ہدنی ہی برمتنبط بنیں به تا که لاکی نقیض ممکن لبندا و انفاقی بو . به تو اس صورت میں ہوٹا کہ جس دفت حرکت تھی اسی دفت بجائے حرکت کے سکون کا امکان ہوتا۔ ہم کو تو حرف اننا علم ہے کہ دوسرے لمح بين سكون موجود نفأ أورجب موجود نفأ نو ممكن بهي مقا مكر ایک کے بین حركت اور دوسرے کے بین سكون ایک دوسر

کی نقیض نہیں ہے۔ بیس منصاد نعینات کی توالی بینی تغیر سے خالص عقلی نصورات کے مطابق اتفاقیت ابت نہیں ہوتی ابدا اس کے ذریعے سے ہم خالص عقلی تصورات کے مطابق ایک مستی واجب کا وجود مستنظر ہنیں کر سکتے۔ تغیر تد مرف نجر فی انفاقیت نابت کرنا ہو بعنی بہ بات کہ نئی حالت بچائے خود فیرکسی علت کے جو سابقہ زمانے سے تعلق رکھتی ہو فالون علت کی رؤسے واقع ہنیں ہو سکتی تھی ۔ یہ علت جاہے علت کی رؤسے واقع ہنیں ہو سکتی تھی ۔ یہ علت جاہے واجب مطلق فرض کر لی جائے بھر بھی اس طور پر زمانے واجب مطلق فرض کر لی جائے بھر بھی اس طور پر زمانے کے اندر ہی بائی جائے گی اور سلسلئم مظاہر میں نشائی ہوگی۔

مناقض کی محض کی (تیسری نصل)

اس نزاع میں فرت منکم کارجان کس طرف ہو یہ ہو ساری بحث کونیاتی اعیان کی۔ان کے بوڑ کا کوئی معرفی امکانی تجربے میں نہیں بیا جا سکتا بلکہ ٹوت عکم ان کوا عام قوانین

ارمان جرب میں بین بین بین بین ایک اللہ اور سم ان کا عام واپن تجربہ کے مطابق تصور تک ہنیں کرسکتی۔ پیر بھی یہ اعبان محف من گوطت ہنیں ہیں بلکہ اور شے مکم نجر بی ترکیب سے مسلسل عمل میں لاز می طور پر ان تک بنجتی ہی جب کہ وہ اُس چیز کوج تجرب

کے توا عدے مطابق ہمیشہ مشروط قرار دی جاتی ہو کی شراکط سے آزاد کمدے غیر مشروط تھمبل کی حالت میں سمجرنا چاہتی ہو . یہ چاروں دعوسے اصل میں قوشتہ عظم کے چار فدرتی اور ناگر م

چاروں و حداد ما در بر مسائل کو حل کرنے کی کوشٹیں ہیں - ان کی تعداد چارہی ہونی مسائل کو حل کرنے کی کوشٹیں ہیں - ان کی تعداد چارہی ہونی چاہیے - اس لیے کہ شرا تُط کے چارہی سلیلے ہوئے ہیں جو تجربی کی بدیری طور پر حد بندی کرنے ہیں ۔
تجربی ترکیب کی بدیری طور پر حد بندی کرنے ہیں ۔

مدسیمیں آگے بڑھانا جائتی) شاندار دعووں کو محض خشک منابطوں کی شکل میں پیش کیا ہے جن میں حرف ان کی جائز نبیاد دکھائی گئی ہی اور جیسا کہ آیک قبل نجری فلفے کے لیے مناسب تھا آبھیں نجریی عناصرسے باک رکھا ہی حالانکہ توت حکم کے

دعووں کی پوری شان وشوکت تجرب ہی کے تعلق سے ظاہر ہو سکتی ہو۔ نوٹ مکم کے استعال کی اس نوسیع بیں جب وہ تجربے کے میدان سے شروع ہوکر رفت رفنہ عظیم الشان ا عبان بنك مينيمتي بهي فلسفه ، أكر وه ابي دعدون كو شابت كرسك، أتنا غطرت و وفار حاصل كرانيا بي كم أورسب علوم اس ك سامنے اسی میں اس لیے کہ وہ ہمارے بلند ترین مفقد کو جو توتنبِ حکم کی ساری کوششوں کا مرکز ہو پورا کرئے گی تو تع ولأنا ہى - أيد سوالات كر آيا دنيا كوئى آغاز اور اپنى وسعنت مکانی کی کوئی عد رکھتی ہی آیا تونیا میں کہیں ، شاید مبرے خیال کرنے والے نفس میں ایک غیر شقشم اور غیر فاقی وحدت یائی جاتی ہو یا نفشیم بزیم اور فانی اشیا کے سوا کچھ بنیں مہا یس اینی افعال میں مختار موں یا دوسرے مخلو فات سی طرح عالم طبیعی کے توانین کی نر بخیروں میں بندھا ہوا ہوں عمیا دنیا کی کوئی عکست اولی ہے یا ہماری تحقیق عالم طبیعی کی انشیا اللہ ان کی ترتیب سے آگے نہیں بڑھ سکنی ، ایسے سوالات ہیں جن کے حل کرنے کی خاطر ریاضی دان انیا سارا علم نربان کینے بر تیار ہوجائے گا اس لیے کہ یہ علم نوع انسانی کے بندتین مقاصد کے بارے میں اس کی تعلی نہیں کرسکتا۔خود ریاضی کی عظمت د جس پر عفل انسانی کو نخر ہی اصل میں اس میہ مبنی ہو کہ چونکہ اس کی رمہائی میں نوٹن مکم عالم طبیعی کی جند وكل من ضبط وترتيب اور اس كي محرك توقول من

ایک حیرت انگیز وحدت دیکینی ہی جس کی اُس فلینے کو جم عام نغرب بدمبنی ہو سمی او فع بنیں ہوسکتی ، اس لیے وہ توت علم کو شہردنی ہو کہ اپنی عبد وجہد کو نخرے کے دارے سے آگے بڑھائے اور اسی کے ساتھ فلسفہ کائنات کے لیے بہترین مواد ہم بہنچانی ہو کہ اس کی تحقیق جہاں بک موضوع کی نوعیت اجازت دے شارب مشاہے پرمننی ہو۔ حکمت نظری کی بدنصبی ہے و مگر شاید انسان کی عمل زندگی کے لیے ہی اچھا ہی کہ تونت عکم بڑی بیلی اوقعات سے باوجود موافق اور مخالف ولائل کے نرفے بن کچھ اس طرح گھری ہی کہ وہ اپنی عونت اور سلامتی کو تد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کر سکتی کم ییچے برط جائے اور اس جنگ کا دور سے نمانتا دیکھے اور نہ ده فرلفین بی صلح کرانا چاستی ہی کبونکہ اسے خود ما برالنزاع مسال سے بہت دلیسی ہو۔ بندا اس کے بیاس کے سوا جارہ نہیں کہ اپنی عبگہ بہہ غور كرے كم أخر توت عكم كى اس نزاع كى جراكيا ہى . كميس السانو نہیں کہ بیمحف غلط فہی برمبنی ہوجس کے دور موتے ہی فرلفین کو ابنے ملیے چڑے دعووں سے نو ہانف وحونا بڑے گا میکن ایسی کے ساتھ بہ فائدہ ہوگا کہ فہم اور حیں بر فوت حکم کی کر امن اور پاکدار حکومت فائم ہو جائے گی۔ قبل اس کے کہ ہم اس مسلے پید مرال مجسٹ کریں ہیں ایک اور بات سوج النا چاہیے اور دہ یہ ہی کہ اگر ہم فرنفین سب کسی ایک کا ساتھ دینے ہے مجبور سوں توکس کا ساتھ دنیا لبند

کریں گے۔ بہاں خیقت کے منطقی معیاد سے بحث نہیں بلکہ عرف ذاتی دلیبی کا سوال ہو۔ اگر چہ اِس کا متنازع نیم منلے پر کئی اثر نہیں پڑے گا تاہم آنا فائدہ عزود ہوگا کہ یہ بات سبحہ بیں آ جائے گی کہ جو حفرات اس نزاع بیں حقد لیتے ہیں وہ ایک دُنے کو دوسرے کُٹے پر کیوں ترجیح و نیتے ہیں جب کہ نفس امر کے لحاظ سے ترجیح کی کوئی وجہ نہیں اور اسی کے ساتھ لیمفی خریق ماف ہو جائیں گی شاکد ایک فریق ماف ہو جائیں گی شاکد ایک فریق کا جوش و خروش اور دوسرے کی منطقیانہ سرد ہری لوگوں کا بوش و فروش اور دوسرے کی منطقیانہ سرد ہری لوگوں کا بوش فریق کو زور شور سے نتا بانش دنیا اور دوسرے سے ہمیشہ

ایک چیز ہو جو اس عارضی فیصلے میں ہارے نقطر نظر کا نقبین کرنی ہی اور جس عارض فیصلے میں ہارے نقطر نظر کا نقبین کرنی ہی اور جس کے بغیر کوئی محکم فیصلہ ہو ہی ہیں سکنا۔ اور یہ ان اصولول کا تقابل ہی جن بر فرنقین اپنی رائے کی نبیاد رکھتے ہیں۔ ضدِ دعویٰ میں ہیں طرنہ خیال کی کامل کیسانی اور اُصول وحدت بینی خالص مخبر بیت کا اصول نظر آتا ہی نہ مرف مظاہر عالم کی نوجیہ میں ملکہ خود کا کنات کے قبل نخبر بی اعیان کی انشر کے بیں ہی ۔ بہ خلاف ایس کے دعوے بیں سلسلہ منطاہر کے اندر بخر بی نوجیہ کے علاوہ عقلی استدلال سے ہمی کام بیا جاتا ہی اور اس لیا ظریسے اس کا اصول بک دیگ و بیک انہنگ و بک انہنگ

نبیں ہو۔ ہم اسے اِس کی امتیازی علامت کی نبایر اذعانیت

مُعْكِم محف ك فام سے موسوم كريں گے -

کونیا تی اعیان حکم کے افرعانی تنیتن بینی دعوے کے حق میں حصب فریل امور پائے جاتے ہیں۔

ادل تر ایک عملی مصلوت ہی جیے ہر شخص اگر وہ اپنے خقی فائدے کو سبحتا ہی دل وجان سے عزیز رکھتا ہی ۔ ونیا کا ایک آفاذ رکھنا ، انسان کے نفس تاطقہ کا بسیط ، ابندا الافانی بعدنا ، اس کا اپنے افعال ارادی میں فتار اور قرابین طبیعی کے بعر سے آزاد ہونا اور کل نظام اشیا کا جن پر نظام کا منات مشتل ہم ایک بہتی اور سے آزاد ہونا اور کل نظام اشیا کا جن پر نظام کا منات مشتل ہم ایک بہتی اول سے صادر ہونا اور اس کی بردات وحدت ادر

بالمقصد ربط عاصل كرناء يه سب چيزس اغلاق اور ندبهب كي بنيادين بين ـ

دوسرے توت عکم کی آیک نظری مصلحت بھی دعوے سے مسلح میں مصلحت بھی دعوے سے مسلح میں بھی اگر قبل تجربی اعیان کو اِس نظر سے دیکھا جائے

اور استعمال کیا جائے او ہم غیر مشروط سے نشر دع کر سے یا ہل بدینی طور پر بورے سلسلہ شرا کط کا احاط کر سکتے ہیں اور مشروط کے وجد ہیں آئے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات ضد دعورے کے بس کی بنیں ۔ اس کے لیے بڑی شکل ہی کہ وہ اپنی ترکیب کی

شرالکط کے مسئلے میں کوئی البیا جواب ہنیں دے سکتا جس سے بعد لامتناہی مزید سوالات کی گنجاکش نہ رہے ، اس کی رہ سے توہر آغاز سے اس کی رہ سے توہر آغاز سے بہلے ایک اور آغاز ہذتا ہی، ہر چُرز کا ایک اور جُد

م را بو بر وانع کی علن کوئی دوسرا وافعه بنونا بوغرض شراکط وجد بمیشد مزید شراکط بر مبنی موتی بس اور کسی ستنفل بالذات شو بر جو سنی اولیٰ کی چیننت رکھتی ہو ندم جمانے کا طفکانا ہنیں ملتا۔ ملتا۔

تغییرے دعوت کو ہر دلعزینی اور عام ببندی کا فائدہ عام ما میں ہو۔ عام عاصل ہو اور یہ اس کے خق بیں بہت بڑی سفارش ہو۔ عام عقل کو ہر ترکیب کے غیر مشروط آ غاذ کے اعیان بیں کوئی دشواری نظر بہیں آتی اس لیے کہ وہ ایوں بھی مبتب سے مشبب کی طرف جانے کی آئی عادی بہیں خبنی سبب سے مشبب کی طرف آنے کی اور اسے آول مطلق نے تصدر میں دجس کے اور اسے آول مطلق نے تصدر میں دجس کے اور اسے آول مطلق نے تصدر میں دور بول ہو اور ایک محکم منام کا تھ آجا آ ہو جس پر وہ تدم جما سکتی ہی۔ بخلا اسک محکم منام کا تھ آجا آ ہو جس پر وہ تدم جما سکتی ہی۔ بخلا اس کے مسلسل ایک مشر وط سے دوسرے مشروط کی طرف اس کے مسلسل ایک مشر وط سے دوسرے مشروط کی طرف اس کے مسلسل ایک مشر وط سے دوسرے مشروط کی طرف اس کی مشروط کی طرف اس کے مسلسل ایک مشر وط سے دوسرے مشروط کی طرف اس کے مسلسل ایک مشر وط سے دوسرے مشروط کی طرف اس کے مسلسل ایک مشر وط سے دوسرے مشروط کی طرف اس کے مسلسل ایک مشر و ط

اس کے مسلسل ابک مشر فط سے دوسرے مشروط کی طرف بڑھتے رہنا اور کہیں بیر ٹرکانے کا سہارا نہ بانا اس کے بلے کہی باعث اطبینان بہیں ہوسکتا۔

اب اگر کونیاتی اعیان عکم کے تجربی تعین لینی ضر دعونے بہد نظر ڈوالیئے توصیب ذیل امور نظر آئیں گے۔

اول بدکہ کوئی عملی مصلوت جو توت عکم کے خالص اصولوں بد مبنی اور اخلاق و ندسب سے والبنتہ ہو اس کے پیش نظر بنیں ہوتی بند بند اور قرشت کو بنیں ہوتی بند ہو۔ اگر کوئی سنی اولی جو کا ننات سے فتلف ہو، داکل کر دیتی ہو۔ اگر کوئی سنی اولی جو کا ننات سے فتلف ہو، دج د بنیں رکھتی ، کا ننات قدیم ہو اور اس کا کوئی خالق بنیں، دج د بنیں رکھتی ، کا ننات قدیم ہو اور اس کا کوئی خالق بنیں، ہمارا ارادہ فتار بنیں اور ہمارا نفس مادے کی طرح تفسیم بذیر

اور فانی ہی تو بھر اخلاقی اعیان اور فضایا کا استناد بھی باقی نہیں رہا اور وہ بھی قبل نجربی اعیان کے ساتھ جن پر ان کی نظری نبیاد فائم تھی ، ساقط ہد جائے ہیں ۔

ہم می اسا ملے ہو بیت ہوت مکم کے نظری و عجان کے لیے الیے فوائر بیش کرتی ہی جو بہایت ولکش ہیں اور اُن فوائد سے کہیں بطسے ہوئے ہیں جن کی اعبان مکم کی ادعانی الفيسر سيد أو فع كى جاسكتي ہو - تخربريت بين او تنبو مهم بعيث إبني حد لینی امکانی تجربات کے دارے کے اندر رہنی ہو، اسکے توانین کا نیم جلاتی ہی اور اِن کی مدرسے اپنے بقتنی اور باضالطہ علم کو برابر توسیع دینی علی جاتی ہو۔ بہاں اُس کے بید بیر ممکن ہی اور اُس کا یہ فرض ہی کہ خود محروض اور اس کے علاقوں كدمشابرے بين ياكم سے كم الب تفقيات بين ظاہر كرے جن کی صاف اور واضح شہر مشا ہرے میں پیش کی جا سکتی ہو۔ نہ صرفت بیر کہ فوتن ہم کے بے بیر ضروری نہیں کہ نظام طبیعی کے اس سلسلے کو چھوٹر کر اعبان کو اختبار کرے جن کے معرفات سے وہ لاعلم ہی اس میے کہ وہ معفولات کی جیزت سے متاہدے میں بنیں دینے جا سکتے بلکہ آسے اس کی اجازت ہی نہیں کہ اینے کام کے ختم ہو جانے کے بہانے سے اسے محدث کر فوت محکم کے اعبان اور فوق تجربی تصورات کی عدسی قدم رکھ جمال وہ مشاہدے سے کام لیتے اور فرانین طبیعی کے مطابق تحقیق کرنے کی تبدست آزاد ہوکر جبال آرائی کرنے لگتا ہے اور

اسے یہ اطبینان ہونا ہو کہ عالم طبیعی کے خفائق اس کی تر دبیر بنیں کرسکتے اس یے کہ وہ ان کی شہادت کا یا نبد بنیں بلکہ أن سي قطح نظر كرسكنا بو يا أنفيس أبك بلند تر طفينيت ليني حقیقت محکم محف کے تابع قرار دے سکتا ہے۔ چانچر تجرفی فلسفی کہمی اس بات کو جائز بنیں رکھے کا کہ عالم طبیعی کے کسی آغاز کو آغاز مطلق قرار دیا جائے یا اُس کی وسحنت کی کوئی ا خری حدمفرد کی جائے یا ان معروضات طبیعی سے ، جن کی وہ تجریے اور ریاضی کی مدوست تخلیل کرسکتا ہی اور شاہرے بیں تعین کرسکتا ہو (معروضات مرکب) نجا در کرکے البیے معروضات کی طرف رجوع کیا جائے ج نہ حس کے ور لیے سے اور شفیل کے در اے سے مفرون طور پر طاہر کے جا سکتے ہیں (معروضات لیسیط) اند وہ اس کا روا دار ہوگا کہ غود عالم طبیعی کی نبیا و ایک ابسی نوت پر رکھی جائے حیں کی علیت توانین طبیعی سے آزاد ہو رابعتی اغیتار) اور اس طرح فرت فهم کا به عمل که ده وجو بی فواعد کے مانخت ہرمناہر کی علیت در یا فت کرنی ہو، محدود کر دیا جائے اور نہ وہ اس بات کوسیلم كرے گاكد كيسى چيزكى علن عالم طبيعى كے باہر (مبتى اولى بى) للش كرنى جابي اس ييك مه الماعلم الى عالم طبيعي بك محدود الج دہی ہارسے سامنے معروضات بیش کرنا ہے اور ان کے توانین ،

اگر تجربی فلنم کی ضر وعوسے کا مقصد حرف اثنا ہی

تبانا يؤ-

بوتا كم توتت تفكم ك غرور كو نيجا وكهائ جو اليا اصل دائرك سے اور انش کا دعوے كرتى ہى جہاں علم و دانش كى حدثتم ہو جاتى ہى، اس پيز كوسي لوگ عملی مصلحت کے لحاظ سے مان کینے ہیں نظری مصلحت کا تقاضا بتاتی ہو تأکہ اپنی سہولت کے لیے جب جی چاہیے طبیعی تعققات کے سلسلے کو نوٹ کر توسیح علم کے بہانے سے اس کا رمشتہ بل تجربی اعبان سے جوڑے جن کے فسیح سے ہمیں در حقیقت صرف اینی لاعلمی کا علم سونا بی اگرده و تغربی فلسفی حرف اسی بر اِکتفا کرتا او اس کا نیا دی فضیتر ہمارے بیا ایک وسنور العمل بهونا كه بهم ابني وعدون بين اعتدال يد، ابني بیان بیں انکسار سے کام ایس اور اسی کے ساتھ قوتن فہم کو اسنِّه حقیقی معلم بینی تغرب کی مدست زیاده سے زیادہ توسیع ویں ۔ اِس صورت میں ہمارے دہ ذہنی مسلمات و عقامد جو عملی مصالح پرمینی ہیں بدستور فائم رہتے ۔ البتہ دہ علم کے نام سے پیش مذکیے جا سکتے کبونکہ دراصل نظری علم کاکوئی معروض بجز تجربے کے بنیں ہوسکتا اورجب ہم تجربے کے وارسے سے اسکے بھھ جائیں تدائس ترکیب کو جس کے درائع سے ہم نئی معلومات حاصل کرنا جائے ہیں مشاہے کا مواد

ا نقد نہیں آتا جس میں وہ استعمال کی جاسکے ۔ تبکن جب خود تجربریت اعبان کے بارے میں اذعانی طرز اختیار کرلے (جیسا کہ اکثر ہوتا ہی اور جرکھے اس کے علم شہود سے باہر ہو اس سے صاف انکار کر دے تو دہ ہمی اسی ادعائے اب جاکی مرتکب ہوتی ہر اور وہ بیاں اس وجہسے اور بھی زیادہ "قابلِ الزام ہو کہ اس کی بدولت تونت کو کابل الزام ہو کہ اس کی بدولت تونت کی عملی مصلحت کو انقابل تلافی نقضان بہنیتا ہی۔

المبنی البقور اور افلاطون کے فلسفے کا تفاد ہو۔
دونوں انبی علم کی حد سے برط حکر دعولے کرتے ہیں مگر اتنا فرق ہو کہ ببلا نوسیع علم کا مخرک ہونا ہو اگرجہ اس سے علم کا مخرک ہونا ہو اگرجہ اس سے علم کا مخرک ہونا ہو اگرجہ اس سے عملی معمالے کو نقصان بنچیا ہو اور دوسرا عمل کے بیا تو بہت عمدہ اصول بیش کرنا ہو مگر اسی بنا پر ان مسائل ہیں جن ہیں عمدہ اصول بیش کرنا ہو مگر اسی بنا پر ان مسائل ہیں جن ہیں ہمارے بیا حرف نظری غور و مکر کی گنجائش ہو توت عکم سے لیے مظاہر طبیعی کی عینی نوجہ بہ کا دروازہ کھول دنیا ہو اور

له اصل ہیں یہ امر معرض سبہ ہیں ہو کہ ابتقور نے ان قفایا کو معرفی دعود ک کی صورت میں بیش کیا تفایا بہیں اگر یہ قفایا حرف توت حکم کے فطری استعال کے اُصول سقے تو اُس نے عہد قدیم کے ادر سب علما فظری استعال کے اُصول سقے تو اُس نے عہد تدیم کے ادر سب علما سے تربا دہ خفیقی فلسفیانہ روح کا شوت دبا ہو۔ یہ قضایا کہ مظاہر کی توجیہ ہمیں یہ سمجھ کر کرنی عالم کی ہماری تحقیق کا دائرہ آغاز وانجام سے مفید بنیں ہی ماڈے کو اِس جیثیت سے دیکھنا چا ہیے عب مسلم حنبیت سے مفید بنیں ہی ماڈے کی ایس علم حاصل کرنے کے بید آسے دیکھنا حامی مزدری ہی وافعات کے حدوث کی توجیہ اس طرح کرنی عالم سے حردی ہی وافعات کے حدوث کی توجیہ اس طرح کرنی عالم ہی دیکھنا حدوث کی توجیہ اس طرح کرنی عالم ہی دیکھنا حدوث کی توجیہ اس طرح کرنی عالم ہی دیکھنا حدوث کی توجیہ اس طرح کرنی عالم ہی دیکھنا دو کسی الیہ حدوث کی توجیہ اس طرح کرنی عالم ہی دیکھنا دو کسی الیہ دیس طرح نافابلِ تغیر قوانین طبیعی اِن کا تعین کرنے ہیں اور کسی الیہ دیس طرح نافابلِ تغیر قوانین طبیعی اِن کا تعین کرنے ہیں اور کسی الیہ دیس طرح نافابلِ تغیر قوانین طبیعی اِن کا تعین کرنے ہیں اور کسی الیہ دیس طرح نافابلِ تغیر قوانین طبیعی اِن کا تعین کرنے ہیں اور کسی الیہ دیس طرح نافابلِ تغیر قوانین طبیعی اِن کا تعین کرنے ہیں اور کسی الیہ دیس طرح نافابلِ تغیر قوانین طبیعی اِن کا تعین کرنے ہیں اور کسی الیہ دیس طرح نافابلِ تغیر قوانین طبیعی اِن کا تعین کرنے ہیں اور کسی الیہ دیس طرح نافابلِ تغیر قوانین طبیعی اِن کا تعین کرنے ہیں اور کسی ا

ان کی نجربی تعین سے باز رکھتا ہو۔ اب رہی نیسری چیز جو ان منضاد نظریوں بیں سے ایک

كو دوسرے ير تربي وينے بين فابل لحاظ ہو۔ يد عجيب بات

ہو کہ بخربیت عام توگوں کو فالسند ہو حالانکہ ٹونقے یہ کی جاتی ہو کہ عوام کا ذہن اس نظرے کو شوق سے نبدل کرے گا جد

ان کے سامنے حرف نخری معلومات اور ان کا معقول رابط بیش کرتا ہی ، بجائے قبل نخری اذعائبت کے جو آتھیں البیے نقدرات

کی طرف نے جانی ہی جن کی بلندی تک غور و ککر بین مشانی وہوں کی طرف نے جانی ہی جن کی بلندی تک غور و ککر بین مشانی وہوں

سے بطے عالم بھی ان بر فرقیت بنیں رکھنے۔ اگر وہ ان سائل کو بالکل بنیں سیھنے تو کوئی دوسرا بھی ان کے سیھنے کا دعدی

تو باس بہیں مجھے او قدی دوسرا بھی ان کے مجھنے کا دعوی ان رو بہیں کر سکتا۔ اگر وہ اِن برد وہ سروں کی طرح منطقی بحث بہیں کر سکتے اور اُن بندہ خبال آدائی طرور کر سکتے ہیں اس لیے

عُلْت سے کام بنیں لینا چاہیے ہوکا گنات سے مختلف اور ممیز ہو سب کے سب سے سب کے سب سے مسافہ اصول ہیں جن کی طرف لاگ، تبست کم توجر کرتے ہیں ۔ ان سے فلسفہ اخلاق سے اصول خارجی و سائل کی تنظری کی توسیع ہوتی ہی اور فلسفہ اخلاق سے اصول خارجی و سائل کی

کطری کی توسیع ہوئی ہی اور فلسفہ اخلاق کے اصول خارجی و سائل کی کی مدو کے بغیر دریا فت کرنے کی تحریک ہوتی ہوجے شخص نظری عود و فکر کے دائرے کی تحریک اس قطع نظر کرے اس

ید یہ الزام بنیں آ سکنا کہ دہ ان کی نفی کرتا ہے۔

کہ بہاں اعیان کے سوا کھے نہیں جن کے متعلق انسان اسی وجہ سے بے وحودک گفتگو کہ تا ہو کہ وہ ان کا مطلق علم نہیں رکھنا بجائے اس کے کہ وہ خاموش رہے اور اپنی لاعلمی کا اعترات كيك ، غوض ان اذعاني تفاياكي سب سے برى مويد لوگوں کی مہولت بسندی اور توویبنی ہو۔ اس کے علاوہ ایک عالم کے اپنے برجیز تبت وشوار ہے کہ بغیر شخفین کے کسی قضے کو اخبیار کرے جہ جائے کہ دہ ان تفورات سے کام سے جن کی معروضی شفیزت اس بر نابت بنیں ہوسکتی لیکن عوام سے لیے . یہ ایک معمولی بات ہی ۔ وہ او کوئی الیبی چیز چاہتے ہیں حب سے ولُون کے ساتھ کام لے سکیں ۔ نور اکن مسلمات کو سمحفے ہیں جو دنشواری ہے وہ الفیس پرلشان بہیں کرنی اس لیے کہ وہ (جنفیس بر بھی خبر بنیں کر سجھنا کسے کننے ہیں) اسے مطلق محسوس ہی نہیں کرنے جس چیز کی انفیس بار بار استعال کرنے سے مزادلت بو جائے اُسے وہ معلوم ومعروف سبح لنتے ہیں مجر بیاکہ ان کے نظری و محیان پر عملی ارتحان عائب آ جانا ہی اور آمبارو بيم كى نخريب سے جو مفروضه با عقيده وه فائم كرنے بين أسے الينة رعم بين علم قرار دست إين - اس طرح تنجربيت كي عام بیندی تونی حکم کی عنیتین نے بین لی ہی اور خواہ تخربیت یس اعلی اخلاقی ففا باکو نقصان بنیانے کی کننی ہی صلاحیت کیوں نہ ہو اس بات کا زرا بھی اندلشہ نہیں کہ یہ فلسفہ کھی مدارس کی جار داواری سے باہر بھل کر سوسائی میں قدر کی مگاہ

سے دیکھا جائے گا اور عوام بیں مقبول ہوگا۔ انسان کی توت مکم تدریًا تعبیر لنظام کی طرف مائل ہی نینی کل معلومات کو ایک امکانی نظام کے اجزا کی جینیت سے و مکفتی ہو۔ جنائجہ وہ عرف انجیس اصواوں کو جا کرد رکھتی ہے جاکسی معلوم کے دوسری معلومات کے بہار یہ ببلد ایک نظام بین جگہ یانے میں کم سے کم حالل نہ ہوں۔ کبکن ضد وعوے کے فضایا اس نوعیت کے بین کہ وہ ایک نظام علم کی مکیل کو باکل ناممکن نا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کی ہرحالت سے بہلے ہمیشہ ایک اور حالت پائی جاتی ہی، ہر جُرَد بیں اور اجزا ہو نے اور ان کی بھی مزیر تفقیم موسکتی ہو، ہر وا تقعے سے بہلے ایک اور وافعه مهزنا بهر اور اس واتعے کی بھی کوئنی علت مہدنی ہی، ہرچر كا وجود مشروط بي كوئى غير مشروط بهنى اولى فابل تسليم نهيب. بس چزنكه ضد وعوط كابس مبى سي دجود اولى يا وغاير طلق كونسليم نهيس كرما جونعم بركي نبياد كا كام دي سك اس ليه ان نضاياكي نبا برعلم كي كوئي تمل عارت نبنا بالى نامكن براس ليه وتنظم كانعمير نظام كارتجان وجو نخربي وحدت نهيس مبكه غالص بدری عقلی وحدت جا سنا ہی فدرتاً وعولے کے نفایا کی نائید

اگر کوئی شخص ان تمام گر حجانات سے آزاد ہوسکے، قرت محکم کے فضایا کو ان کے نتائج سے بائل فطح نظر کرکے محض ان کی دلائل کے دنن کے لحاظ سے دیکھے اور اس کے لیے ان کی دلائل کے دنن کے لحاظ سے دیکھے اور اس کے لیے اس گتھی کے شکھانے کا بھر اس کے کوئی طرافقہ نہ ہو کہ ان

دو منسفاد نظرایوں میں سے ایک کو تسلیم کرلے، تد وہ ہمیشہ وانوا طول رہے گا۔ آج اسے یہ بات قابل بقین معلوم ہوگی کہ ارادہ انسانی مختار ہو گل جب وہ عالم طبیعی کے محکم سلسلے پر غور کرے گا تو اس کی یہ رائے ہوگی کہ اختیار محض خدع نفس ہو اور ہر چیز قوانین طبیعی کی پا بند ہو لیکن جب عمل کا مو قع ائے گا تو عقل نظری کا یہ سارا طلمہ خواب کی خیالی صور توں کی طرح نائب ہو جائے گا اور انسان اینی اصولوں کو جرف عملی مصلحوں کے لحاظ سے متخب کرے کا اور انسان اینی اصولوں کو جرف عملی مصلحوں کے لحاظ سے متخب کرے کا در انسان ہو کہ کہمی کمی خود اپنی تو تی خواب کا میں میں کی یہ ساند غور کردے اور ج کچھ کظر آئے وہ دو سروں کو بھی بات میں میں اس لیے کسی شخص کو اس سے روکا بنیں جا سکتا کہ الیسے اس لیے کسی شخص کو اس سے روکا بنیں جا سکتا کہ الیسے دعو نے جو اس کے سمسروں راحیٰ ناقف اس کے سمسروں راحیٰ ناقف اس کے سمسروں راحیٰ ناقف استف شہر سکیس بیش کرے۔

من قص صحم محص کی دیونتی نصل

مرام محف کے قبل تجربی صلاب مسائل جن کا حل ہو سکنا

صروری ہی ۔ کُل حل طلب مسائل عل کرنے یا کُل سوالان کا جواب بینے کا دعوے کرنا انہمّائی شیخی اور نخونت ہی اور اس سے انسان کا اغتبار نوراً آتھ جانا ہی۔ "ما ہم بعض علوم کی نوعِرّت ہی ایسی ہی

اعتبار ورا الله عاما ہی ۔ آ ہم بعض علوم کی توجیت ہی اسی کے کہ ان میں ختنے سوالات پہدا ہونے ہیں ان کا جواب افغانا مل سکنا چاہیے کبونکہ جواب کا ما نعذ وہی ہی جو سوال کا ہی اور

بہاں ناگر یہ لاعلمی کا عدر بنیں جل سکتا بلکہ مسائل کے حل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہو۔ اعمال کی کل ممکن صورنوں میں بہیں بہ

علم بهوما چاہیے کر کون سی جائن ہے اور کون ناجائن کیونکہ بہ معاملہ ہماری اخلاقی ذمہ داری کا ہی اور جن چیزوں کا ہمیں علم نہ سر سکر ان سی سے ساکئی ذمہ داری ہے اور جن بھی نہد ، سوقی سالت

نه به سکے ان بیں بهم پید کوئی ذمه واری بهی بنیں، بهونی - البته المنظم برطبیعی کی توجیب بین بہت سے امور کا فیصلہ اور ثبت سے مطابر طبیعی کی توجیب بین بحد اس کیے کہ بهم عالم طبیعی کا خینا مسائل کا حل نه بهو سکٹا لازمی بهر اس کیے کہ بهم عالم طبیعی کا خینا

علم مر کھتے ہیں وہ اس قدر ناکافی ہے کہ اُس سے گل چیزوں کی اُوجیبہ ہرگر نہیں ہوسکتی ۔ اب یہ سوال پیدا ہو کا ہو کہ آبا فہل بجربی فلسفے میں کوئی مسلد البیا ہے جوکسی مکم عض کے بیش

کیے ہوئے محروق سے تعلق رکھنے کے با مجد اسی تعلم محق کے فرر ایسے سے عل نہ کیا جا سکتا ہد ادر آیا ہمیں حق ہو کہ ہم یہ کہ کر گوئی قطعی فیصلہ کرنے سے باز رہیں کہ یہ ( ہمارے مبلغ علم کے لواظ سے) نا قابل حل اور ان امدر میں سے ہی جن میں ہمیں آنا ورک نو ہو کہ ہم اِن کے متعلق سوال کریں دیکن ان سوالات کا جاب دنیا ہماری استعداد یا ہمارے وسائل سے باہر ہو۔

ہمارا دعوی ہوگل علوم نظری ہیں قبل تجربی فلسفہ یہ خصوصیت رکھتا ہو کہ ہم مسلم جو کسی تھکم محض کے پیش کیے ہوئے معروض سے تعلق رکھتا ہو ، انسان کی قوت محکم کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہو اور ہم اپنی ناگذیر لاعلمی یانفس مسلم کی وقت کا عذر کرکے اس ذمہ واری سے نہیں پہچ سکتے کہ اسے محمل طور پر حل کریں ۔ جس تصور کی بنا پر ہم سوال کرسکتے ہیں اسی کی بنا پر ہمیں جواب بھی وے سکنا چاہیے اس خود نصور ہی کے اندر ہو اس کے باہر کہیں نہیں یا یا جاتا ، اس خود نصور ہی کے اندر ہو اس کے باہر کہیں نہیں یا یا جاتا ، خود نصور ہی کے اندر ہو اس کے باہر کہیں نہیں یا یا جاتا ، خود نصور ہی کے اندر ہو اس کے باہر کہیں نہیں یا یا جاتا ، خود نصور ہی کے اندر ہو اس کے باہر کہیں نہیں یا یا جاتا ، خود نصور ہی کے اندر ہو اس کے باہر کہیں نہیں یا یا جاتا ، کی خواب شافی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور فلسفی نفس مسکد کی ناریکی کا عذر بیش کرکے بنیں بھے سکتا ۔ یہ سوالات صرف کونیا تی کا عذر بیش کرکے بنیں بھے سکتا ۔ یہ سوالات صرف کونیا تی کا عذر بیش کرکے بنیں بھی سکتا ۔ یہ سوالات صرف کونیا تی اعیان ہی کے متعلق بھی سکتا ۔ یہ سوالات صرف کونیا تی اعیان ہی کہ بیاں معروض تو

لاز می طور بر تجربے بیں دیا ہوا ہی اور سوال صرف بیم ہی کہ وہ ایک خاص عین سے مطابقت رکھتا ہی یا ہنیں . اگر محرض خود قبل تجربی اور نامعلوم ہی مشلا ان سوالات بیں کہ آیا وہ چیز جس کا مظہر خیال ہی دیعنی نفس) ایک وجود بسیط ہی آیا گل اشیا کی برحینیت مجوعی کوئی ایک قبلت ہوتی ہی جو واجب ہو، وغیرہ ، توہمیں اپنے عین کا ایک معروض تلاش کرنا ہی جس کے متعلق ہم بر کہسکیں کہ وہ ہمارے بیے نامعلوم ہی گئ ایس کے یہ معنی ہنیں کہ ناممکن ہی ۔ حرف کو نیاتی اعیان ہی کی یہ خصوصیت ہی کہ وہ اپنے معروض اور اس کے تفقد ہی کہ وہ اپنے معروض اور اس کے تفقد ہی کہ وہ اپنے معروض اور اس کے تفقد کی مطاویہ تجربی ترکیب کو دیا ہوا تسیلیم کر سکتے ہیں اور وہ سوال

کہ اگر ایک قبل تجربی معروض کی ما بیت سے بارے بین سوال کیا جائے تو اس کا کوئی جواب تر بہیں دیا جاسکتا ہی اس کی ما بیت تو بہیں بتائی جاسکتا ہی خاصل ہی فضول ہی اس بیے بتائی جاسکتا ہی کہ یہ سوال ہی فضول ہی اس بیے کہ اس کا کوئی معروض دیا سکتا ہی اور دیا ہی گیا ہی اس لیے کہ ان کی سوالات کا جواب دیا جاسکتا ہی اور دیا ہی گیا ہی اس لیے کہ ان سوالات کا تعلق کل واخلی مظاہر کے قبل تجربی معروض سے ہی جو خود مظہر بہیں بہذا معروض کی جیشت سے دیا ہی ا بہیں ہی اور جس پرمتولات ہیں سے رجن کی طرف وراصل ان سوالات میں اشارہ کیا جاتا ہی کسی مقو لے کے عائد کرنے کی شرائط پوری نہیں آئر نتیں ۔ لیس بی صورت حال اس مثل کے مصدون ہی کہ جاب ہی مورث حال اس مثل کے مصدون ہی کہ جاب نہ دنیا ہی ایک چواب ہی

جو ان سے پیدا ہوتا ہی حرف اس ترکیب کی تکمیل مطلق کا سوال ہی جرکئی تجربی جیز نہیں ، اس لیے کہ تجربے بیں بنیں دی جاسکتی ۔ چو تکہ یہاں ایک شوسے بہ جینیت محروض تجربی کے بحث ہی مدال کا جواب حرف مین ہی بیں بندا قبل تجربی کو نباتی سوال کا جواب حرف مین ہی بیں مل سکتا ہی ۔ اس کے باہر نہیں مل سکتا کیو تکہ وہ کسی محروض خینی سے تعلق نہیں رکھتا اور یہاں امکانی تجربے کے لحاظ سے اس چیز کا سوال نہیں ہی جمقرون طور بہ کسی تجربے بیں دی ہوئی ہو بلکہ اس چیز کا جو مین کے اندر ہی اور تجربی ترکیب حرف مین سے حسل اندر ہی اور تجربی ترکیب حرف مین سے حسل اندر ہی اور تجربی ترکیب حرف مین سے حسل کوشش کرنی ہی ۔ بیس یہ سوال حرف مین ہی سے حسل کوشش کرنی ہی ۔ بیس یہ سوال حرف مین ہی سے حسل کوشش کرنی ہی ۔ بیس یہ سوال حرف مین ہی سے حسل کوشش کرنی ہی ۔ بیس یہ سوال حرف مین ہی بیداوار ہی اور عبد اس کی ذریہ واری ا جینے او بہ سے بٹا کر نامعلوم معروض عبدن اس کی ذریہ واری ا جینے او بہ سے بٹا کر نامعلوم معروض کے سر نہیں منظرے سکتا ۔

به بات أننى الوكمى نهيس به جننى بادى النظر مين معلوم سونى به كد كوكمى علم افي المدروني مسائل كا نقبنى حل عياب اور أس كى نو تع ركم كو يالفعل به حل أسع حاصل نه بهوا بهو علاوه قبل نتجر بي فليف كه دو اور غالص علوم بين.

بین اس چیز کی البت کاسوال ، جوکسی معین محمول کے ذریعے سے خیال تھی بنیں کی جاسکتی اس لیے کہ وہ دائرہ معرد ضائے بام ہی، بائل بے نبیاد اور قهل سوال ہم۔

جن میں سے ایک کا مشمول نظری ہی اور دوسرے کا عملی لینی خالص ریاضی اورخالص اخلافیات کمی آب نے ب مننا ہو کہ شرائط سے ناگزید اعملی کی نباید یہ بات غیر لفینی سمجھی گئی ہد کہ دائرے کے تطری اس کے تربط سے ناطق اور اصم اعداد میں صحے نسبت کیا ہے۔ چونکہ ناطق اعداد کے ذر الع سع بر نسبت پدری بدری ظاہر نہیں ہوتی اور اصم اعداد کے فدیعے سے اہمی کک معدم بہیں کی گئی اس لیے يه فيصله كي كيا كه سم سع كم اس مشكي كو نافابل عل مونا بفنی طور بر معلوم کیا جا سکتا ہی اور لیمبرٹ نے اس کا نبوت بھی بیش کر دبا ۔ عام اصول اخلاقیات بیں کوئی چرغبرنفینی ہیں ہوسکتی اس بیے کہ یا تو اس کے فضایا بانکل نے نبیاد اور کے معنی بیں با اُن کی نبیاد لازمی طور بر ہمارے فرنت مکم کے تصورات پر ہے۔ بہ خلاف اس کے علوم طبیعی میں بے شمار طنیات میں جن کے منعلق یفنیتن کی کبی توقع نہیں کی عاسکتی . یر ہمیں ہمارے نصورات سے یالکل الگ دیے جات ہیں بیں آن کی کنی ہارے اندر اور ہمارے خالص خیالات بیں نہیں بلکہ ہمارے باہر ہی اور اسی لیے میننسی صور توں میں ہمارے یا نفر نہیں آئی اور ہم کسی لفینی شیخے بہد بنيس ينهج سكة . بم قبل نغربي علم تعليل كي مسائل كو جن كا تحلق ہمارے خانص علم کے استخرائے سے ہو اس زمرے بیں شمار ہنیں کرنے اس لیے کہ بہاں ٹومرٹ محروضات کے سلسلے میں تصدیقات کی بھینیت کی بجٹ ہو نہ کہ خود کارے تصورات کے مانفذ کے سلسلے میں۔

غرض ہم ان زربہ بجٹ مسائل حکم کو کم سے کم تنفیدی طور برحل کرنے کی ذمہ واری سے اس طرح ابنیں کے سکتے کہ اپنی فوتت حکم کے محدود ہونے کی نشکابت کریں اور ایاز فدر خود بشناس کے اندازے یہ اعتراف کریں کہ اس کا فیصلہ ہماری عقل سے بالاتر ہو کہ آیا دنیا قدیم ہو یا حادث ،آیامکان كأننات نا محدود مبي يا مفرّده حدود مين كيرا مجدًا بهي آيا دنياس کوئی چیز بسیط بھی ہم یا ہر چیز مرکب اور لامنناہی طور بر نسم نیریر سی ان با کوئی شی اختیار سے وجود میں آئی ہی یا ہر ئو نوانین طبیعی کی رہنجر میں حکریسی ہونی ہو، آیا کوئی قطعاً نغیر منشروط ادر واجیب مهننی بایی جانی بی یا بهر مهننی مشنروط فارجی تعینات کی یا بند اور انفاقی ہو۔ اس بلیے کہ بیاسب سوالات ایک السے محروض سے تعانی رکھتے ہیں جو عرف ہمارے خیال ہی میں دیا جاسکنا ہو بعنی ترکیب مظاہر کی فطعاً غير مشروط مكيل سے . اگر سم اس كے بارے بين فود البني تعدّران كى نبا بركوكى لفنى فيصله نهيس كرسكة تد بهين بس كا الزام معروض بربنين ركفنا جا ييك كه وه ميم سن چینا جا بندا ہی ۔ اس بے کہ اس قسم کا معروض رجہ صرف ہمارے عین ہی میں بابا جانا ہی ہمیں دیا ہی ہمیں جا سکنا ادر اس کی عَلِنت اہمیں خود اپنیے عَلَیٰ مِسْ مَلَاش

کرنی ہی - بر ایک مسلم ہی جو حل ہونے بین نہیں ہوت کا بھر تھی ہمیں اس بر اصرار ہی کہ اس عین کا ایک واقعی معروض موجود ہی اگر وہ متکلمانہ تناقض جو خود ہمارے تصور بیں موجود ہی بہ خوبی واضح کر دبا جائے تو ہم یفینی طور پر اس مسکے کا فیصل کی سکن ہیں ۔

آب ان مسائل کے مبہم ہونے کا جو عذر پیش کرتے یب، اس بر آب سے یہ سوال کیا جا سکتا ہی اور کم سے کم اس کا آب کو صاف صاف جواب ونبا براسے گا کہ براعیان جن کے حل کرنے ہیں آب کو اس قدر دشواری بیش آرہی ہو آخر ہیں کیا جیز ہ کیا یہ مظاہر ہیں جن کی نوجیبہ ایس ومطارب ہے اور آپ ان اعیان میں صرف ان کی نشر بیج سے اُصول "للاش كرنے ہيں ۽ فرض سيجي كر عالم طبيعي ساراكا سارا آب بدمنکشف ہو جننی چیزیں آپ کے مشاہرے بیں دی جا سکتی ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ کے حواس اور شعور سے مخفی نہیں ہو ۔ تب بھی آپ کسی تبربے کے درایع سے اپنے اعبان کے معروض کا مفرون علم حاصل بند کرسکنے ركبونكم اس كے ليے محل مشابرے كے علاوہ ابك محل نركب اور اس کی تکمیل مطلق کا شعور مطلوب ہی جرکسی تخربی علم کے ذریعے سے ممکن بنیں ، چنائجر آپ کا سوال کسی واقعی مظہر کی توجیبہ کے لیے خروری ہونے کی جننیت سے فود معروض برمبنی نہیں ہو ۔ اس کے معروض سے نو کیمی آپ

کو سابقہ ہی نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ کسی امکانی تخریے ہیں دیا ہی نہیں ما سکنا۔ آب کے کل ممکن ادراکات شرائط بیں، خواہ وہ زمانے کی ہوں یا مکان کی ، مقید ہوتے ہیں اور اس دائرے میں کوئی غیر مشروط چیز آنی ہی نہیں جس سے منعلق به فیصله کرنا بو که آیا اسے ترکیب کا آغاز مطلق قرار دیا جائے ، با ایک لانتناہی سلسلے کی تکمیل مطلق جسے ہم ننجرنی معنی بین کل کہتے ہیں وہ محض اضافی ہی ، مطلق کل سے ، خواہ وہ کینٹ کا ہو ( بعنی کائنات ، خواہ تقییم کا ،خواہ علبت كا، خواه شرط وجود كا، اوران سوالات سي كه م يا وہ محدود ترکیب سے بنا ہو یا غیر محدود ترکیب سے ، کسی امکانی ننجرب کو کوئی واسطر ہی بنیں ۔ شالاً آب کسی جسم کے مظاہر کی جو توجیبہ کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا خواه آب اس بسبط اجزا پر مشمل فرض کریں خواہ الب اجزا پر جن کی ہمیشہ مزید تقلیم ہوسکنی ہو۔اس لیے کر آب کو نه نو کسی بسیط چرکا ادراک موسکتا ہی اور ند کسی مرکب کی لامتنایی تقیم کا عظام کی نوجیهداسی حدیک مطلوب بو جہاں مک کہ ان کی توجیہ کی نشر اکطِ اوراک کے دائرے میں دى بهوئى بين مبكن ان تمام چيزون كا جوكبهى دائرة اوراك بين دى جا سكتى بين ، جموعهُ مطلق خود كوئى ادراك بنين بعو-دراصل بهی وه کل او جس کی توجیه، قبل تجربی مسائل محکم میں مطلوب سح- رس نبا پر کہ ان مسائل کا عل کھی ادراک میں نہیں ہو کہ ان کے معروض کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ کا معروض نو منعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ کا معروض نو میں نہیں جا سکتا ۔ اس کے باہر کہیں دبا ہی نہیں جا سکتا ۔ لہذا آپ کو حرف اس کی فکر کرنی ہو کہ آپ کے نصور میں ہم آہنگی ہو اور آپ اس ایہام سے محفوظ رہیں جس کی بدولت آپ کا عین ایک الیے معروض کا تصور بن جا نا بہو جو نتجربے میں دیا ہوا ہوا ور قوائین نتجر ہو کہ مطابق معلوم کیا جا سکتا ہو ۔ بیس اس سکے کا اذعائی علی غیر مطابق معلوم کیا جا سکتا ہو ۔ بیس اس سکے کا اذعائی علی غیر بین نہیں نبکہ سرے سے ناممکن ہی۔ اب دیا تبیرا تنقیدی علی فینی نہیں ویکھا جا تا بلکہ اس اس علم کے لحاظ سے جس بر یہ مبئی ہو۔ اب دیا تبیرا تنقیدی میں بر یہ مبئی ہو۔ اب دیا تبیرا تنقیدی جن بر یہ مبئی ہو۔

## مناقض عمل محص ( یا پخس نقل)

کونیاتی مسائل کاشگیکی نصور ، جارون فیل تجربی اعیان میں میں مہم دنیا سوالوں کے افرعانی جواب کا مطالبہ کرنے سے یقینا باند رہتے گرجاب

خواہ کچھ بھی ہو بہر حال اس سے ہماری لاعلمی ہیں اور اضافہ ہوگا اور ہم ایک افتکال سے دوسرے اشکال میں اور ایک اہمام ت دوسرے ابہام میں ملکہ شاید "ناقض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب ہمارا سوال مرف اثبات یا نفی سے منعلق ہو زوالنشمندی کا تفاضا یہ ہو کہ ہم جواب کے مفروضہ ولائل سے بالکل قطع نظر کرے سیلے اس بر غور کریں کہ اگر جواب اثبات میں ہو تو ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا اور اگر نفی میں ہو تو کیا حاصل ہوگا ؟ اگہ ووٹوں صورتوں میں ، نینچہ محض مہمل سو توبیر لازم س نا به که سم خود اپنے سوال پر سنتبدی نظر طوال لر دیجویں کہ کہیں البیا تو نہیں کہ وہ ایک بے نبیاد مفروضے پرمبنی ہو اور ایک الیے عین سے تعلق رکھتا ہو حس کا باطل مونا مجرّو تصوّر سے اتنا واضح نہیں ہونا جننا اس کے استنعال سے اور اس کے تتائج سے - سی فائدہ ہو تشکیکی طراق کا ان سوالات پرغور کرنے میں جو مکم محض اپنے آپ سے کرنا ہو اور اس کے وربعے سے انسان اسانی سے افعانیت سے آزاد ہوکر معقول تنتقید ا فیتار کر سکتا ہی جو ایک اچھے مسهل کی طرح او عائے ہمہ دانی کے فاسد ما وے کوفاروح کر دسے گی۔ اگر ہمیں کسی کو نیاتی مین کے نتعلق سیلے سے معلوم ہوجا که خواه وه مظامر کی رحبتی ترکیب میں کوئی صورت بھی اختیار

كرے بير حال وہ ہر نفوذ نهم كے كے حد سے زيادہ جيوا يا

صدست زیادہ بڑا ہوگا تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ چ نکہ اس کا نعلق ایک معروض تجرب سے ہی جس کوکسی امکانی تصوّر فہم کے مطابق ہونا چاہیے لہذا وہ لازما کے معنی اور شمول سے خالی ہو گا کیونکہ کوئی معروض اس کے مطابق بنیں ہوسکتا حاسبے ہم آسے مطابقت دینے کی کتئی ہی کوشش کریں ۔ بہ بأت كل كونياتي تصورات به صادق آني ہى۔ اسى نبا بہ اگر ہمارى توت عكم أن تصورات كو اختيار كرني بهو نو ناگرير تناقض مين منبلا ہو جانی ہو ، اس لیے کہ فرض سیکھیے:۔ (۱) کا ننات کوئی آغاز نہیں رکھنی تو وہ آپ کے تصورکے لیے حدست زباوہ بڑی ہی۔ اس لیے کہ نفور جو ایک منوالی رجعت پرمشمل ہو ، سارے لامتناہی گزرے ہوئے زمانے كا احاطر نبيل كرسكتا-اور أكر وه أبك أ غاز ركمتي بي تو وه آپ کے تصویر فہم کی وجوبی تجربی رجدت کے لیے حد سے زیادہ جھوٹی ہم کہونکہ ہر آ غاز کے لیے ایک اور زمانہ ہونا چاہیے جو اس سسے مفدم ہو . بیس کوئی آ غاز غیر مشروط نہیں ہوتا اور توتت نہم کے تجربی استعمال کے تالون کا تقاضا ہے کہ آب اس ست بالائز نشرطِ زمانی تلامشس کرب ، اس سسے صامت ظاہر ہونا ہو کہ کا ننان اس فانون کے لیے حدسے زیادہ جہوٹی ہے۔ یس صورت کا کنات کی وسعت مکانی کے سوال کے وولوں

یمی صورت کا نتات کی وسعت مکانی کے سوال کے دولوں جو ابول کی ہو گیونکہ اگر وہ لامتناہی اور نامحدود ہو نو ہر امکانی تعتور ہم کئی میں اور فدودہم کے ساب اور فدودہم

تو آپ کو یہ پر حینے کا حق ہو کہ کیا چیز اس کی حد کا نعین کتی ہو۔
خالی مکان اشیا کا کوئی مشتقل طروم نہیں ہو اور نہ یہ کوئی کافی
شرط ہو چہ جائیکہ تجربی شرط سمجی جائے اور امکانی تخربے کا
جُرز قرار دی جائے کہ اس لیے کہ خلاکا ادراک مجلا کون کرسکتا ہوئ میکن تجربی ترکیب کی تکمیل مطلق کے لیے یہ ضروری ہو کہ غیر
مشروط ایک نخربی تصوّر ہو۔ بیس محدود کا کنات آپ سے نصور
سے لیے حد سے زیادہ محیوثی ہی۔

(۲) اگر مکان کے اندر ہر مظہر ( مادہ) لامتناہی اجذا پر مشتمل ہو توسلسلہ تقبیم آپ کے نصور کے بیے حدسے زیادہ بھٹا ہو اور اگر مکان کی تقبیم اس کے کسی ایک جُنز دلینی بسیط) پر پہنچ کر مرک جائے تو یہ سلسلہ غیر مشروط کے عین کے بیا عد یہ رہنچ کر مرک جائے تو یہ سلسلہ غیر مشروط کے عین کے بیا عد سے زیاوہ چیوٹا ہی۔ اس بیے کہ اس جُن میں بھی مزید تقبیم کی گنجائش باتی رہ جاتی ہی ۔

رس، فرض بیجیے کہ کا کتات سے کی واقعات عالم طبیعی کے پابند ہیں۔ بیس ہر علت کی ایک علیت ہوگی اور وہ کہی کو کری واقعات ہوگی اور وہ کھی کو کری واقعے سے ایک مبندتر واقعے کی طرف رحیت کرنا ہوئے گی ۔ سلسلہ تنمرائط بدہی طور پر برضنا جبلا جائے گا اور کہیں ختم نہ ہوگا۔ بیس محف فاذن علیت پر مبنی عالم طبیعی واقعات کا نتات کی ترکیب میں آپ کے تعدید کریا دو بھا ہی ۔

ادر اگر آپ بعض ایسے واقعات تسلیم کر لیں جو اپنی

علیت آپ ہوتے ہیں بینی اختیار کے قائل ہو جائیں تو ایک الگریر فانون طبیعی کی رؤ سے علیت کا سوال آپ کا پیچھا ہیں چوڑتا اور آپ کو جبور کرتا ہو کہ تجربے کے فانون علیت و معلول کے مطابق اس نقطے سے آگے بڑھیں ، غرض آپ کو معلول کے مطابق اس نقطے سے آگے بڑھیں ، غرض آپ کو معلوم ہوجاتا ہو کہ سلسلی رلط کی یہ تکمیل آپ کے وجی تجربی تنقور کے لیے حد سے زیادہ جبوٹی ہی ۔

ہ۔ اگر آپ ایک واجب مطلق ہنتی (خواہ وہ خود کائنات
ہو یا کوئی نئی جو کا ثنات کے اندر ہی یا علیت کا ثنات کے فرض
کرنے ہیں تو اُس کا زمانہ ہر دیے ہوئے نقطم زمانی سے
ومتناہی طور پر بعید قرار دنیا پڑے گا ورنہ وہ کسی ادر قدیم تہ
ہستی سے منعتن سمجی جائے گی۔ مگر بوہنتی واجب آپ کے
تجربی تصور کے لیے غیر متناسب اور حدسے زیادہ برطی ہواور
آب اپنے عمل رجعت کو کتنی ہی مورسے جائیں مگر والی نک
بنیں بہتے سکتے۔

ہم نے ان سب صورتوں ہیں یہ کہا ہم کہ جین کا کنات
رجیت تجربی کے بیے لہذا ہم ممکن تجربی نفتور کے بیے حدسے
زیادہ بڑا یا حدسے زیادہ چیوٹا ہم ، بہاں یہ سوال پیاستاہم
کہ ہم نے اس کے برعکس یہ کبوں نہیں کہا کہ بہلی صورت میں
تجربی نصور عین کے بیے حدسے زیادہ چیوٹا اور دوسری صورت
میں حدسے زیادہ بڑا ہم اور بجائے عین یہ یہ الزام رکھنے
میں حدسے زیادہ بڑا یا تبت چیوٹا ہونے کی وجہسے اپنے

المفصد تعنى امكانى تجربے سے منحرف ہى تجربى رجعت كومورو الزام سيون نهيس قرار ويا - اس كي وجر يد متى - حرف امكاني تجرنے سے ہمارے نقدرات کو اثبات حاصل ہوتا ہو - بغیر اس کے ہرتصور محض ایک عین ہی جونہ ختیشت رکھتا ہی اور نه کسی معروض سے کوئی علاقد . جنائیر نجربی نقتدر کو معیار قرار دے کر عین کو اس کے لیاظ سے حالینا ضروری تھا کہ آیا وه محض ایک خیالی چیز ہر یا کا ننات انبا کوئمی معروض رکھنا ہو۔ ہم صرف اسی چیز کو دوسری چیز کی نسبت سے جھوٹا یا بطا کنے ہیں جو اس دوسری چیز کی خاطر محرض غدر میں الائی گئی ہو اور حب کا اس دوسری چیز سے مناسبت مکنا ضوری ہو - برانے مشکلین کے معموں میں سے ایک بیسوال بھی تھا کہ جب ایک گولی ایک سوراخ میں سے نہ گزر سکے نومیں کیا کہنا جا ہیںے برکہ گولی بڑی ہی یا یہ کہ سوراخ جیوٹا ہی۔ اس صورت بین آب جرچامی کمیس دونوں بانیں تیسال ہیں اس بلے کہ آ ب کو یہ بات معلوم بنیں کم دونوں میں کون سی چر دوسری کی خاطر وجو و رکھنی ہی . به خلاف اس کے آپ یہ تمیں نہیں کی کہ انسان اپنے لباس کے لیے بڑا ہی بل ہی کہیں گے کہ بائس اس کے لیے جیڑا ہو۔ عرض کم سے کم ہیں یہ شہر کرنے کا حق ہو کہ کہیں الیا تو بنیں کہ کونیاتی اعیان اور وہ منضاو دعوے جو تونن محکم ان کے متعلق کرتی ہی اس امر کے ایک بے نبیاد اور فرضی تصور

بہ مبنی ہوں کہ ان اعبان کا معروض ہیں کیوں کر وہاجاتا ہو یمی شیر ہیں اس بھول ہمکیاں سے نکلتے کی راہ نبائے محا جس میں ہم اب کک بہاے ہوئے ستے۔

### مننا قض عقل محض

(چھی فصل) قبل تجربی عینیت کونیا تی نقیض کے حل کی تینیت ہم نے قبل تجربی حیّات میں بہ خوبی نابت کر دیا ہو کہ وہ

سب چیزیں جو مکان یا زمانے میں مشاہدہ کی جاتی ہیں ایس اس تجربے کے جو ہمارے لیے ممکن ہو گل معروفات ، محف حسی مدرکات ہیں ، جو بسیط سبنیوں یا نغرات کے سلسلوں کی حیثیت سے جس طرح کہ وہ اوراک کیے جاتے ہیں، ہمارے خیالات کے باہر کوئی مشتقل وجود نہیں رکھتے ۔ اس نظریے کو ہم قبل

ک ہم نے کہیں کہیں اس نظریے کوصوری عینیت کہا ہو تاکہ اس ہیں اور مادی عینیت کے عام نظریے میں فرق کیا جا سکے جو خارجی انتیا کے دجو دسے انکار کرتا ہو یا اسے مشتبہ قرار دنیا ہو۔ اکثر جگہ ہی نام مناسب معلم ہوتا ہو ماکہ غلط نہی نہ ہونے یا ج

یہ ہمارے ساتھ کے انھانی ہوگی اگر لوگ ہماری طرف نیجربی عینت کا مردود عقیدہ نسوب کریں جس میں مکان کا تومستقل وجود تسلیم کیا جانا ہو مگر مکان کے اندر انتیائے مملک کا تومستقل وجود تسلیم کیا جانا ہو مگر مکان کے اندر انتیائے مملک کے وجود سے انکار باکم سے کم اس میں شبہ ظاہر کیا جانا ہو اور خواب وضفت میں کوئی کانی قابل شوت فرق نہیں سمجھا جانا۔ اب رہے داخلی حس کے مظاہر جو زبانے میں اس نظریے کے حامیوں کو کوئی دفت محسوس نہیں ہوتی بلکہ نظریے کے حامیوں کو کوئی دفت محسوس نہیں ہوتی بلکہ وہ نو کہنتے ہیں کہ عرف یہ واخلی تجربہ ہی اپنے معروض کا واقعی وجود ( بجائے خود معروض نعین زمانی کے) نابت کے ساب کا فی ہی۔

بہ خلاف اس کے ہماری قبل نجر فی عینیت اسے نسیم کرتی ہو کہ خارجی مشاہدے کے مظاہر بھی جس طرح وہ مشاہدہ کیتے ہیں اور زملنے میں کا نظاہر بھی جس طرح داخلی حس ان کا اوراک کرتی ہو۔
میں کل نجرات بھی جس طرح داخلی حس ان کا اوراک کرتی ہو۔
اس لیے کہ مکان اس مشاہدے کی صورت ہی جے ہم خارجی کہ نیر اور اگر اس کے اندر معروضات نہ ہوں فارجی کتے ہیں اور اگر اس کے اندر معروضات نہ ہوں تو تجربی اوراک ہو ہی ہیں سکتا ۔ بیس ہم ممتد مستبول کا وجود مان سکتے ہیں اور مانے و بھی ہی محددت بر مجبور ہیں ۔ بہی صورت رائے کی بھی ہی مگر مکان و زمان اور ان کے ساتھ کل مظاہر بجائے خود انتیا ہیں ہیں ہیں بیکہ محض اوراکات ہیں اور مظاہر بجائے خود انتیا ہیں ہیں ہیں بیکہ محض اوراکات ہیں اور

ہمارے نفس کے باہر کہیں وجود بنیں رکھنے۔اور نود ہمارے نفس کا و برحیثت معروض شعور کے ) اندرونی حسی مشاہرہ جس کا تعین زانے میں مختلف کیفیات کی نوالی سے کما جأنا ہی خفیقی نفسی یا قبل تجربی موضوع بنیں ہی ملکہ حرف ایک مظہر ہی جو اس ہمارے علم سے باہرستی کی حس میں دیا سوا ہو - اس اندونی عسم وجود برحیثیت ریک مستقل توے تسلیم نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اس کی شرط زمانہ ہو عِ کسی شی حقیقی کا تعیتن نبین موسکتار مطح مکان اور زمانے میں مظاہر کی تجربی خفیت مابت ادر خواب سے بر خوبی مُتر ہو جاتی ہی جب کہ یہ وونوں تجربی توانین کے مطابق ایک تجربے میں ضجے اور محمل طور یہ مرابط ہوں ۔ وغرض معروضات التجربه كمبي بجائے خود نہيں ملكه مرف تجربے میں دیے ہوتے ہیں اور اس کے باہر کہیں وجودہیں ر کھتے ، یہ بات کہ جاند کے اندر باشندوں کا ہونا ممکن ہوگہ کسی انسان نے ان کا ادراک بنیں کیا ہی، ہمیں مانی پڑے گا۔ مگر اس مے معنی حرف یہ ہیں کہ تجربے کی امکانی ترتی کے سلسلے من ہم ان سے ووجار ہو سکتے ہیں۔واقعاً موجود ان سب چیزوں کو کہتے ہیں جوعمل تجرب کے توانین کے مطابق کسی حتى ادراك سے مرابط بول - ايس به بانشدے موجوداس وقت سمجے جائیں گے جب وہ میرے شعور واقعی کے ساتھ

تجری ربط رکھتے ہوں مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں بکلیا کہ وہ

بجائے خود لینی سلسلم تجربہ کے باہر بھی واقعی وجود رکھتے ہیں۔ ہمیں واقعی جینیت سے کوئی چیز دی ہوئی نہیں ہو بجر حتى ادراك اور اس تجربی سلسلے كے جو اس اوراك سے ووسرے امکانی ادراکات مک بنیجانا ہی اس لیے کہ وہ فی نفسہ بظاہر بھشت مرکات محضے حرف قرت ادراک س وجود ر کھتے ہیں اور یہ خود بھی حقیدت میں ایک تجربی اوراک لینی مظہر ہی کسی مظہرے ادراک سے پہلے شی کے وجود کا ذکر کرنے کے یا تو یہ معنی ہیں کہ ہمیں آگے جل کر تخریے کے سلسلے میں اس کا ادراک ہوگا یا پیرکوئی معنی نہیں۔ یر بات که وه نشی بجائے خود بلا لحاظ ساری حس ادر امکانی تخرب کے وجود رکھتی ہو اس وہت کہی جاسکتی تھی جب شو خفیقی کا وکر ہوتا۔ نیکن یہاں نو صرف ایک مظہر کا ذکر ہوجہ زمان و مکان کے اندر ہم اور یہ دونوں شوختیقی کے تعتیات نہیں بلکہ صرف ہماری حس کے تعینات میں - لهذا جد کھے ان کے اندر ہے و مظاہر) وہ یجائے خود کوئی شو نہیں بلکہ جرف ہمارے ادراکات ہیں اور اگد وہ ہمارے اندر (سماری توتت ادراک میں) عب ہوئے نہ ہوں تو پھر کہیں ہیں یائے حِسَى قوت مشاہرہ اصل میں ایک الفعالی فوت ہو بعض ادراکات سے متاثر ہونے کی جن کا باہمی علاقہ زمان و

مکان کا رجہ محض ہمارے حین کی صورتیں ہیں) خالص مشاہرہ ہی۔

یم ادراکات جال تک که ده اس ( مکان وزمان کے) علاقے مي مرابط اور قابل تعين بين المعروضات كملات بين . ان اوراکات کی غیرطتی علّت ہمارے علم سے باکل باہر ہواور ہم اس کا یہ چینیت معروض کے مشاہدہ بنیں کر سکتے کیونکہ اس قسم کے معروشات کا نہ تو مکان میں اور نہ زمانے میں ( جو محض حبتی ادراک کی نشر اکط ہیں) ادراک کیا جا سکتا ہے ادر بغير ان شرائط كے ہم مشا بدے كا تفور ك نہيں كر سكة. مظاہر کی علمت کا جو محف معقول ہو ہم نے قبل تجربی معروض نام رکھ دیا ہے حرف اس غرض سے کہ انفعالیت جس کے جوڑ کی ایک چیز ہمارے ومن میں رہے - اسی قبل تجرفی معروض کی طرف ہم اپنے امکانی اوراکات کی وسعت اور رلط کو منسوب کر سکتے ہیں اور یہ کم سکتے ہیں کہ وہ شخفیقی کی جیثیت سے تجربے سے پہلے بجائے خود دیا سا ہو مگر مظاہر اس کے مطابق بجائے نود نہیں ملکہ حرف تجربے میں دي جانے ہيں كيونكم وہ محف ادراكات ہيں جو عرف حتى ادراکات کی حیثیت سے ایک واقعی معروض ظاہر کرتے ہیں بینی اس وقت جب که یه حتی اوراک اورسب اوراکات کے ساتھ وحدت تخبر ہر کے قوانین کے مطابق مرابط ہو۔ سپ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ گذشتہ زمانے کی واقعی اشیا قبل تجربی معروض تجربه کی جیٹیٹ سے دی ہوتی ہی سکن ہمارے لیے وه اسی حدیک معرو خات اور زمائم ماضی بین وجود رکھنے

والی بین جِهال یک ہم یہ تصور کریں کہ امکانی حِتی ادراکات كا ابك رجعتى سلسله ( نواه تاریخ کے یا علّن ومعلول کے تقش قدم پر) تجربی توانین کے مطابق، مختصریہ کہ ونیاسکا سلسلتم حاوث ، ہمیں ایک گزرے ہوئے سلسلہ زمانہ کا بتہ دتیا ہو جو موجودہ زمانے کی شرط ہو ادر وہ بجائے خود نہیں ملکہ صرف امرکانی تخبرہے کی نسبت سے واقعی سمجھا جانا ہے۔ چانچه وه کل واقعات جو ہمارے وجود سے بہلے ازل سے اب یک گرزمیکے ہیں ہارے لیے حرف سلسلہ تجرب کی امکانی توسیع کی جیثیت رکھتے ہیں موجددہ حتی ادراک سے ان شرائط مک جو اس کا زمانے کے لھاظے تین کرتے ہی۔ پس جب ہم ہر زمانے اور مرمکان کے کل معروضات کا تقور کرنے ہیں تو ہم انہیں دونوں کے تجربے سے مقدم قسدارہنیں دینئے ملکہ یہ ادراک حرف ایک خیال ہو امكانی تجربے كى تكيل مطلق كا - حرف اسى بيس وہ معروضات رج محض ادراکات ہیں) دیے ہوئے ہیں . لوگ ج کہا کرتے ہیں کہ بہ ہمارے نخربے سے بہلے وجود رکھتے ہیں اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ تجربے کے اس حقے میں یائے جانے ہیں جس مک ہم اپنے حتی ادراک سے ننروع کرکے سلسلم رجعت کے فدیعے سے پنجتے ہیں ، اس سلسلے کی تجربی تمرالط کی عبلت واور بیر که مهی کون کون کردیال طیس گی اور برسلسلم كتنى دور بك سيك كا قبل تجربي ہو اور اس كي لازمي طور بر

ہمارے علم سے باہر ہو مگر ہیں اس سے سروکار ہیں ہو بلکہ مرف کخربے کے امول تسلسل سے جس کے مطابق ہیں معروضات لینی مظاہر دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی بات ہی، خواہ ہم یو کہس کہ مکان کے اندر سلسکی تجرب میں ایسے شارے یائے جانے ہیں جوان بعید زین ساروں سے جنس ہم دیکھ سکتے ہیں سنکر وں گئے بعید تر ہیں۔ یا یہ کہیں کہ مکان کانتات میں ایسے متارے موجود ہیں جن کا ندکسی انسان نے ادراک کیا ہے اور نہ کہی کرے گا۔ اس بیے کہ اگر وہ اشیائے حقیقی کی چینت سے امکانی تجربے سے الگ دیے ہوئے ہوں أو وہ ہمارے لیے لاشی ہیں اور انفین معروضات اسی حذنک كه سكتے ہيں جہاں تك كه وہ تجربي رحبت كے سلسلے بيں شامل ہوں . البتہ دوسرے لحاظ سے ، جب کہ انھیں مظاہر سے ایک جموعہ مطلق کے کوٹیاتی عین کاکام بیا جانا ہے اور اُس مسکے سے بجٹ ہونی ہو جو امکانی تجربے کی حدسے ا کے ہوئ یہ بات اہمیت اختیار کر لیتی ہو کہ خیال کیے ہوئے معروضات حس کا وجدد کس طریقے سے مانا جائے کہ ہم اس وہم باطل سے محفوظ رمیں جو خود ہمارے تجربی تصورات کی غلط نبیسر سے الزمی طور پر بیدا ہونا ہی۔

#### منا فض محم ساتین نفل

فوت مکم کی اندرونی کونیاتی نراع کانتیدی فیصله محکم محف کی ساری نقیض اس متنگامهٔ استدلال پرمبنی ہو کہ جب مشروط دیا سُوا ہو نوشرا کُط کا پُورا سلسلہ بھی دیا سُواہو آہے۔

لہذا اس قیاس حکم کے ذریعے سے جس کا گبری آنا قدرتی اور صریحی معلوم ہوتا ہو (ترکیب مظاہر کی) فتلف نثر الط کے مطابق جر ایک سلسلہ باتی ہیں آتے ہی کوئیاتی اعبان مطابق کی جانے ہیں اور اُن میں ان سلسلوں کی کمیل مطلق فرض کر لی جاتی ہی ۔ قبل اس کے کہ ہم اس استدلال کے

مغا لطے کو دُور کریں ہمیں چند تصویرات کی جو اس کے اندشائل بیں تصبیح اور نیتن کر دنیا چاہیے۔ بیس تصبیح اور نیتن کر دنیا چاہیے۔ سب سے بہلے تو یہ بات بالکل واضح اور لینینی ہم کم

جب مشروط دیا ہُوا ہو تو اسی کے ساتھ اُس کی گل شرائط کا رجبتی سلسلہ بلود ایک مطالبے کے دیا ہُوا ہوتا ہو۔ اس لیے کہ مشروط کے نصور کی خصوصیت ہو کہ وہ کسی چیز کی نسبت شرط کے ساتھ اور اگر وہ بھی مشروط ہو تو اس شرط کی شرط کے ساتھ اور اگر وہ بھی مشروط ہو تو اس شرط کی شرط کے ساتھ اندا کی میں بیان فضیتہ ہی جو قبل مجربی شفید طاہر کرتا ہی ۔ بیس یہ ایک تحلیلی قضیتہ ہی جو قبل مجربی شفید

کے خوف سے بالاتر ہی ۔ یہ توت مظلم کا ایک منطقی اُصول موضوعہ ہی کہ ایک تصور کو جو تعلق اپنی شراکط کے ساتھ ہوتا ہی اور جو اس تصور سے لازمی طور پر وابستہ ہی اس کا بٹہ حتنی وقد تک ہوسکے جلائے۔

ووسرك جب مشروط اور اس كى شرط اشيائے حقيقي موں اور مشروط ویا سُوا ہو تو نہ حرف شرط کا رحبتی سلسلہ بہ طور ایک مطالبے کے بلکہ خود شرط وا قعی وی ہوئی ہوتی ہی امد چونکر یه بات سلط کی برکٹری پرصادق آتی ہی لہذا شرائط كالمحمّل سلسلم اور اسى بين غير مشروط بھى اسى نبا بدويا ترواسجها جأنا ہو کہ مشروط، جس کا امکان اس سلسلے پر موفوف ہی، دیا ہوًا ہو۔ یہاں مشروط اور شرط کی ترکیب محض توتت فهم کی ترکیب ہو جو اشیاکی تقیقی حالت کا تصور کر لیتی ہو مگر اس بر غور نهیں کرتی کہ آبا ہم ان کا علم حاصل کرسکتے ہیں یا بنیں اور کر سکتے ہیں توکیوں کر۔ یہ خلاف اس کے جب ہیں عرف مظاہر سے سروکار ہو، جد ادراکات کی حیثیت سنت اس وقت مک وسیے ہدئے نہیں ہوسنے جب کک ہم ان كا علم حاصل مذكرليس وليني خود أبنيس حاصل مركبي اس کیا گھ وہ بھڑ ننجری معلومات کے اور کیر نہیں ہیں) تد مم ندکورہ بالا معنی میں یہ بات بنیں کم سکتے کہ جب مشروط دیا ہوا ہو تو اس کی شرائط ہی ( یہ جیثیت مظاہر کے) دی ہوئی ہوتی ہیں بینی ہم ان کے سلسلے کی مکیل مطلق مستبلط نہیں کرسکتے اس لیے کہ مظاہر جسی ادراک میں حرف ایک بحرق ترکیب کی جیٹ رکھتے ہیں اج مکان و نمان کے اندر ہوتی ہی اپنا وہ حرف اس ترکیب میں دیے ہوئے ہوتے ہیں دیا ہوا ہو تو اس کی تجربی شروط (مظہر کی حیثت سے) دیا ہوا ہو تو اس کی تجربی شرط دیا ہوا ہو تو اس کی تجربی شرط ہو دی ہوئی ہو ملکہ وہ حرف عمل رجعت ہی جو اس کی تجربی شرط میں یہ ہما جا سکتا ہو کہ شرائط کی طرف رخعت بعی کا بکشلسل میں یہ ہما جا سکتا ہو کہ شرائط کی طرف رخعت بعنی ایکشلسل خردی ہو دو اس مورت سے فردی ہو اور الیبی شرائط کا ہونا طرف می جو اس رجعت کے فرد ہو اور الیبی شرائط کا ہونا اللہ بالا بحث سے ظاہر ہو کہ کونیاتی تیاس مکم کے گرکی میں تومشروط بالا بحث سے ظاہر ہو کہ کونیاتی تیاس مکم کے گرکی میں تومشروط ایک نمائط ہو ایک نمائط ہو ایک نمائط ہو کہ کونیاتی تیاس مکم کے گرکی میں تومشروط ایک نمائط ہو کہ کونیاتی تیاس مکم کے گرکی میں تومشروط ایک نمائط ہو کہ کونیاتی تیاس مکم کے گرکی میں تومشروط ایک نمائط ہو کہ کونیاتی تیاس مکم کے گرئی میں تومشروط ایک نمائط ہو کہ کونیاتی تیاس مکم کے گرئی میں تومشروط ایک نمائط ہو کہ کونیاتی تیاس مکم کے گرئی میں تومشروط ایک نمائل ہو ا ہو ایک نمائط ہو کہ کونیاتی تیاس منائل ہو ایک میں سے جو محف مظاہر پر عاید کیا گیا ہو ، تجربی معنی میں آیا ہو کیک میں تومشروط ایک ایک نمائل ہو ایک ہو کہ کونیاتی کیا گیا ہو ، تجربی معنی میں آیا ہو ایک موربی معنی میں آیا ہو ایک موربی میں استعمال ہو ایک ہو موربی موربی میں استعمال ہو ایک موربی مور

بیس اس میں وہ منطقی مغالط یا یا جاتا ہی جے مغالطہ طرزانت کئے ہیں ۔ مگر یہ مغالطہ مصندعی طور بہ پیدا نہیں کیا گیا ہم ملکہ توتت حکم میں قدرتی طور پر پیدا سونا ہم

اس کے ذریعے سے ہم (کبرئی میں) بے تاقل سلسکہ شراکط دیا ہوا فرض کر لیتے ہیں جب کہ کوئی چیز مشروط کی جیٹیت سے دی ہوئی ہو کہ دیے ہوئے منطقی مطالبہ ہی کہ دیے ہوئے سیتے سے کُل مقدمات دیے ہوئے ہوں اور یہاں مشروط اور

شرط کے تعلق میں زمانے کا دخل بنیں ہو۔ وولوں بجائے خور سائف سائف دب ہوئے سمجے جائے ،یں - بھریہ بھی ایک فدرتی بات ہو کہ رصغر کی تیں، مطاہر انشیائے حقیقی اور محف توتن فہم میں دیے ہوئے معروضات سمجھ جائیں جس طرح كمرى بين بواتفا جهال بم في كل نرالط مشاهده س جن کے مانخت معروفات دیے جا سکتے ہیں، نطع نظر کرلی تی مگر ان دونوں تصورات میں ایک فابل لحاظ فرق ہو عبس بر ہم نے توجہ نہیں کی - مشروط اور اس کے سلسلیہ شراکط کی ترکیب بیں دکرئی میں نر نو زا نے کی تبید تھی اور نہ توالی کا تفتور ۔ بہ خلاف اس کے تجربی نرکبب اور مظہری سلسکہ نشرا لُط ( جو صغریٰ کے نخت بیں لایا گیا ہی لازمی طور برمتوالی اور زمانے کے اندر کیے بعد ویگرے دیا سکوا ہی - ہذا ہم . ا خرالذكر بي اول الذكركي طرح تركبيب ادر اس كے وريع سے نفور کیے ہوئے سلسلے کی مکیل مطلق فرض نہیں کرسکتے اس سیے کم وہاں توسیط کی مل کریاں وبلاقید زماند) وی ہوی ہیں اور بہاں وہ صرف متوالی رجبت کے ذریعے سے حاصل کی جاسکتی ہیں جس کے دیے جانے کی عرف ہی صورت ہو کہ ہم اسے واقعی عمل بیں لائیں۔ اس استدلال كا جواب ركونياتي فضايا من سنزك بو-برسقم ظاہر کرنے کے لعد ہم بجا طور برد دونوں فرلفوں کے متفاد وعول كوب نيادسم كرردكر سكتي بس محراس

ان کی نزاع اس لحاظ سے ہنوز معد نہیں ہوتی کہ آنجیں یہ بات بین ایس اے گی کہ وہ دونوں یا ان بیں سے ایک نفس وعوسك وسينة) إن علطي بر بح بر فيذكماس وعوسك كي دليل بي نه بو - بنظام به آبك بالكل دا فع امر معليم بهزنا بهي كرجب أبك نشخص كننا بوكائنات أبك أغاز ركمتي مي اور دوسراکہنا ہے کہ وہ کوئی آغاز بنیں رکھنی ملکہ ہمیشہ سے موجود ہے تو دولوں ہیں سے ایک کا دعومے طرور جیجے ہوگا. السي صورت بس چونکه وخاصت فرنتين کے دعووں ميں مکياں بائی جاتی ہو۔ اس لیے ہے تیصلہ کرنا نا ممکن ہے کہ ان س سے کوبی متی بجانب ہی اور یا وجود یکہ توّست مُسکم کی عدالت وولوں فراینوں کو صلح کی ہایت کرتی ہی مگر ان کی نزاع بدستور جاری رئتی ہے ۔ بیس اس کا کوئی معقول فیصلہ کرنے کی جس سے فرنقبن مطیئن سو جائیں ، کوئی صورت فظر نہیں آتی مجز اس کے ج ککہ وہ ایک دوسرے کی ترویہ اس قدر غیلی کے ساتھ کر سکتے ہیں ، اس لیے انفیس نفین والیا جائے کہ ان کی نزاع یا کی ہے نبیاد ہو اور ایک فبل نجربی النباس نے ان کی تظروں کو وہ چیز دکھائی ہی جس کا کہیں وجود بہیں۔ ہم ہی طریقتہ اختیار کریں تھے کہ اس نزاع کوہس کا کوئی فیصلہ نيس بوسكناء رفع وفع كروس ـ

زیند ایلیائی کوج منتعلاد مرشکانی بی شهرت رکستا ہی۔ افلا طون نے ایک بے باک سوفسطائی قرار دے کر اِس بات

لعنت ملامت کی ہو کہ وہ اپنا کمال و کھانے کے لیے ایک ہی تفقیر کو بطاہر معقول ولائل سے نا بت کرتا ہو ادر میر اشنے ہی توی ولائل سے رد کر دنیا ہو. اس کا قل تھا کہ خدا (ج غالبًا اس کے بہاں کا تنات کے مترادف ہی نه نو محدود بی اور نه غیر محدود ، نه منحرک نه ساکن ، نه کسی ادر شی سے مشابہ اور نہ غیر مشابہ ۔جن لوگوں نے اس کے منتقلق رائے فائم کی ہی ان کے خیال میں وہ وومنتضاد قضایا سے انکار کرنا ہی اور یہ جائز نہیں۔ کین میں نہیں سبحقا كه بم أسك اس معلط بن مدرد الزام قرار دك سكن بين ان فضايا من سے يہلے فضي بريم المبى روشنى الحالين عمر مسيد بفتة ففايا سواكر وه خداس كل كأننات مُرَادُ لَيْنَا ہِمُ نُو اسے يہ كہنا ہى چاہيے كہ وہ نہ نُو اپنے منفام پرمستنفل طور پر موجد و ربینی ساکن سی اور نر اینا منفام بدلتا ہو ربعنی متحرک ہی اس بیے کہ کل مقاات کانتات کے اندر ہیں ایس خود کائنات مسی مقام کے اندر نہیں۔اسی طرح جب کائنات کل موجو دات کو مخیط ہی تو وہ کسی اور شی سے نہ تو تمشاہ ہی اور نہ غیر مشابہ اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی شی موجود ہی بنیں جس سے اس کا مفا بلم کیا جا سکے . جب وو منتفاد نفایا ایک البی شرط بر مبنی ہوں جو

جاسکے . جب وو متفاد قفایا ایک ایسی تمرط بر مبنی ہوں جو پردی ہیں ہوں جو پردی ہیں ہوں جو پردی ہیں ہوں جو پردی ہیں ہوں کوئی تناقض کے اوجو اصل بین کوئی تناقض ہیں ہو کا مونوں کے دونوں ساقط ہوجاتے ہیں اس کیے تناقض ہیں ہو کا مونوں کے دونوں ساقط ہوجاتے ہیں اس کیے

کہ وہ شرط ہی سافط ہی جس یہ ان میں سے ہر ایک قفتے کا جیج ہونا موفوف ہی۔

اگر کوئی شخص بیر کے کہ ہرجہم ہیں یا تو خوشبو ہوتی ہی ایا مبدو تو ایک تبسری صورت ہی ہو سکتی ہی اور وہ بیہ ہی کہ اس بیں سرے سے کیسی قسم کی او ہی نہ ہو چانچ دوشفاد قضا با بیں سے ہر ایک کا غلط ہونا مکن ہو ، البتہ جب بہ کہا جائے کہ اس بیں بی بی نفاد تناقض ہی اور ندگورہ بالا صورت میں بہتی تصدیقات میں نفاد تناقض ہی اور ندگورہ بالا صورت میں بہتی تصدیقات میں نفاد تناقض ہی ما وی ہی جن بی سے میں خوشبو بنیں ہوتی ان اجسام پر بھی حاوی ہی جن بیں سے میں خوشبو بنیں ہوتی ان اجسام پر بھی حاوی ہی جن بیں سے میں خوشبو بنیں ہوتی ، اول الذکر تقابل بیں تصورحم میں ان اجسام کی اتفاقی تمرط بینی دینی بور سے کی اتفاق تا اور اس کے ذریعے سے رفع بنیں ہوئی ۔ ایس فوسری تصدیق بیں بیس ہوئی ۔ ایس فوسری تصدیق بین بیس ہوئی ۔ ایس فور بنیں ہوئی ۔ ایس فوسری تصدیق بین بین ہوئی ۔ ایس

بینائی بین کی این ایک کو کائنات مکان کے کیا لاسے یا تو نامحدود ہی یا نامحدود نہیں ہی ۔ تو پہلے تفقیقہ کے غلط ہونے کی صورت میں اس کی نقیق کا کہ کائنات نامحدود بنیں ہی ہی ۔ تو پہلے تفقیقہ کا کہ کائنات نامحدود بنیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی کا کہ کائنات کے بنیں ہی ، چیچے ہونا خروری ہی ۔ یہاں ہم نے کا کنات کے نامحدود ہونے کا نامی کی محدود ہونے کا دعود ہونے کا محدود ہونے کا محدود ہونے کا ہی بنیں کیا ۔ البقہ اگر بر کہا جائے کہ کا کنات یا تو نامحدود ہی ہی ہی ہی ہی ہی کی کا کنات یا تو نامحدود ہی ہی ہی ہی کی کہ کا کنات یا تو نامحدود ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی کیونکہ اس

صورت میں ہم کاننات کو بہ چینیت وجود حققی وسعث کے لحاظ سے متبعتن سمجھ ليتے ہیں اور منطاع قضت میں ہم مرف یسی بنیں کرنے کہ اس کے نا محدود ہونے اور شایر اسی کے ساتھ اس کے مستقل وجود سے بھی انکار کریں ، بلکہ أست شوحتيتي سجه كراس بين أيك مزيد تعيّن كالفافدكر دینتے ہیں ۔ یہ دوسری بات میں پہلی کی طرح غلط ہوسکتی ہی جب كركماتنات بين شوحفيقي ك طوريد سرك سن وي بي ند حمّی سو نه محدود کی جیشت، ست اور نه نا محدود کی جیشیت سے واگر اس تفسم کے تضاو کو مشکلانہ تقابل اور تفادی شاقص کو تحلیلی تقابل کہا جائے تو ان دو تصدیقات میں سے ، جن میں متنظمانه تقابل مبد ، برایک غلط بوسکتی مو - اس لیے که ان میں سے ایک نہ صرف دوسرے کو رد کرتی ہو لیکہ اس سے ربا وہ وعوسے کرتی ہی جننا تردید کے لیے ضروری ہے۔ جب بد دولوں تضایا " کائنان وسمن کے لحاظسے نا محدود مي اور "كائنانت وسعنت كے لحاظ سے محدود سي ایک دوسرے کی نقیض سمجے جانے ہیں تو یہ فرض کر لیا جاتا ہی كم كأنتات ( لين كل سلسله مظاهر) شوطيقي بي اس بيد وہ اس وقت میں باقی رہی ہے جب ہم اس کے سلسلم مظاہر كى محدود يا نا تعدود مصنف كو ساقط سمجولين لبكن اكرسم إس تصوّد يا قبل تجرفي النباس، كو ووركر دين اور كأسّات كاشوهمين بونا تسليم ندكري أوان دونون دعوُون كانفناد تناقف، محف

مشكلاً نه تضاد ره جاتا ہو اور چونکه كائنات بجائے خود اتمانے اور اکات کے سلسلہ رجنت سے قطع نظر کر کے) سرنے سے وجود ہی ہنیں رکھتی ۔ اس بے اس کا وجود نہ تو کوئی مستقل ما محدود حمل مو اور نه كوئى مستقل محدود كل . وه حرف سلسکہ مظاہر کی نخربی تصِدت میں یائی جاتی ہے اس کے علاوہ مهبن بنیں بائی جانی ۔ جِنائجہ جب یہ سلسلہ ہمیشہ مشروط ہو توجمهى إيدا بنين وبإجا سكتا بندا كائنات كوئى غيرمشروط كل ہٰیں ہے۔ بس اس جیشت سے نہ تو وہ نامحدود کسعت کے ساتھ وجود رکھتی ہی اور نہ محدود وسحت کے ساتھ۔ یباں جو کچھ سے کونیاتی مین بینی کیت مظاہر کی مکمیل مطلق کے متعلق کہا گیا ہو وہ بقیہ اعیان یہ بھی صادق آتا ہو سلسكه تنرائط مرف رصنی زكيب سي بي با با جانا ہى مظهر کی میشت سے وہ کوئی مشتقل شو ہنس جد رجعت سے پہلے وی ہوئی ہو - اسی بلے ہمیں یہ کہنا براتا ہو کہ ایک ویے ہوئے منظم کے اجمداکی تعداد بجائے خدد نہ تو نا محدود ہی اور نہ محدود. کیو کل مظہر کوئی وجہ و حقیقی نہیں رکھتا اور اس کے اجزا مرف رجیت تقسمی کے وربعے سے اور اسی کے اند و بے جاتے ہیں اور پیر رجیون نه تو نا محدود کی جیشت سے اور ما محدود کی حیثیت سے تمیمی پوری دی ہوئی ہوتی ہی - بہی بات اس سلسلے پر بھی صادق آتی ہو جس میں ہم ایک علنت سے دوسری بالا تر علّت کی طرف یا مشروط دجود سے غیرمشروط

وجود واجب کی طرف رجنت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بجائے خور ابنی مجوعی تعداد کے لحاظ سے نہ ند نا محدود سمجھا جا سکتا ہے اور نہ محدود اس لیے کہ وہ ایک ووسرے کے الخت ادراکات کے سلسلے کی جنیت سے مرف حرکیاتی رجعت پر منتمل ہو ۔ اس کیے رجعت سے قبل اور مشتقل اشیا کے سلیلے کی چنیت سے اس کا وجود ٹاممکن ہی ۔ جِنائجير كونيانى اعيان بين محكم محض كل تنافض بدنابت کرر دینیے سے دور ہو جانا ہو کہ یہ محض منگلماینہ نضاد ہو اور یہ نزاع حرف ایک النباس کی بنا پر ہی جو اس لیے ببدا ہونا ہی کہ تکمیل مطلق کا عین جومرف اشیارئے حقیقی کی صفت ہی مظاہر یہ عاید کہ دیا گیا ہی جو مرف ہمارے ادراکات بین اور جب وه ایک سلسله نباتے بول تومتوالی رجب میں وجود رکھتے ہیں . اس کے علاوہ ان کا کہیں دجود بنیں . ووسری طرف اس تناقض سے اذعانی طور بید نہمی مگر تنقیدی اور اصولی طور پر یہ فائدہ اُٹھایا جا سکتا ہو کہ اس کے ذریعے سے مظاہر کی نمبل تخربی تصوریت بالواسط ٹابت کی عاسکتی ہی اگر کوی شخص قبل تجربی حبیات کے بلا واسط نبوت کو کا فی ين سمجھے۔ ير نبوت حب زبل ہوگا۔ اگر کا نات ايك مستقل کُل کی چینیت سے وجود رکھتی مور تو وہ یا نو محدود سوگی یا نامورو-مگر به وولول بانیس و بهلی ضد وعوسے کی اور دو سری دعوسنے کی ند کورہ بالا ولائل کی رؤ سے ) غلط ہیں ۔ ایس بر معی

غلط ہو کہ کائنات رہ جنبیت ممل مظاہرے مجدعے سے) ایک ستقل کل کی جیثیت سے وجود رکھتی ہو۔ بندا مظاہر ہمارے اوراک کے باہر کوئی چرز بہیں - اسی کوہم ان کی قبل تجربي تصوربت كيت بين - يه ملا خطه بيت الهم بح- اس سے واضح ہوجاتا ہو کہ چادوں تناقضات کے ذکورہ بالا ولائل محض فريب نظر نبين بلكه حقيقت برمبني بين الشطيكم مظاہرِ عالم محسوس کوج ان سب کا مجموعہ ہی اشیائے عیقی فرض کر رہا جائے معرجہ قضایا ان سے ماخوذ ہیں ان کے باہمی نفاد سے ظاہر ہوجاتا ہو کہ یہ فرض کرنا غلط نفا اور اشیا کی ماہرت برجیثیت معروضات حواس منکشف ہو جاتی ہو۔ بس قبل تجربی علم کلام ہرگذ ندمب تشکیک کی "مَا سُبِد نَہِیں کُرْنَا البَتْهُ تَشْکیکی طریقے کی خرور تا سُبِد کرتا ہو۔ بیر طريقة علم كلام مين جس فدر مفيد بو اس كي شال اس وفت نظر آتی ہو جب ہم توتت محکم کے متفاد دلائل کو آزادی کے ساتھ ایک ووسرے کی تروید کرنے کا موقع ویں ، ان سے خواه بيس وه مقصد حاصل نه بهو جس كي تلاش نفي بير بعي کوئی نہ کوئی مفید چز حرور ہاتھ آئے گی جو ہمیں دینی تصالقا کی لیے میں مرد وے گی۔

# "مناقض کم محض کی

كونياتى اعيان كے متعلق حكم محض محا ترتيبي أصول

تممیل کے گونیانی عین کے ذریعے سے پورا سلسکہ نزرائط عالم محسوس میں نتو حقیق کی حیثیت سے دبا ہوا بنیں ہوتا بلکہ صرف اس کی رجعت میں ایک مطابعے کی حیثیت سے دیا جا سکتا ہو اس ترمیم کے ساتھ کہ تھکم محض کا نبیادی قضیہ بدستور میجے دہنا ہی۔ وہ ان علوم منتجارفہ میں اجن کے ذریعے بدستور میجے دہنا ہی۔ وہ ان علوم منتجارفہ میں اجن کے ذریعے

بد تعور سی معروض کے اندر موجود تصور کی جائے شمار نہیں سے تکمیل معروض کے اندر موجود تصور کی جائے شمار نہیں کیا جا سکتا بلکہ توت نہم کے لیے بینی موضوع کے لیے ایک اصول موضوعہ سمجھا جائے گا کہ تکمیل عین کے مطابق

ابک دیبے ہوئے مشروط کے سلسکہ شراکط میں رجعت کو عمل میں رجعت کو عمل میں اللہ کے اور جاری رکھے ۔ اس لیے کہ عالم محدوس میں بعنی زمان و مکان میں ہر شرط جس کک ہم دیے ہوئے سطاہر کی توجیہ میں پنجتے ہیں ، خود میں مشروط ہی ۔ بد مطاہر

حقیقی معروفیات بنیں ہیں جن بیں غیرمشروط مطلق بایا جاسکے بیں بلکہ محض تجربی تصورات ہیں جن کی شرط ہمیشہ مشاہرے بیں موجود ہوئی جا لیے ان کا موجود ہوئی جا ہیں جو مکان یا زمانے کے لحاظ سے اِن کا تعبین کرتی ہو۔ یس توت مکم کا نیبادی قضیہ صرف ایک

تا عدہ ہی جو دیے ہوئے مظاہر کے سلسکیہ شرائط ہیں ایک الببى رجعت كاتقاضا كرنا بهو جوكيمى غيرمنسروط مطلق برثيني كر رك بنين سكتى - بين وه كوئى امكان تجربه با معروضات رص کے تخربی علم کا اُصول البنی توانی فہم کا اُصول بنیں ہو اس لیے کر تجربہ ہمیشہ ( دیے ہدئے مشاہرے کے مطابق) ابنی حدود میں محصور مونا ہواور نہ وہ کوئی توت محکم کا تعمیری اصول ہی جہ عالم محسوس کے تعتور کو امکانی تجرب کمی حد کے باہر توسیع ڈنیا ہو ملکہ ایک نبیادی اصول ہی خود تخرید کو زیادہ سے زیادہ توسیع دینے کا جسس کے مطابق تجربے کی کسی مدکو آخسدی حد تثبین سجمنا جا سیے کینی دہ دل مُسکم ہی جہ بہ تج ہز کرنا ہی کہ عمیل رجعنت کو ي طرح الجلوم وباجائے بند يدكه وه بيلے سے لوم کر لیتا ہو کہ معسروض کے اندر رجعت سے یا چیز موجود ہی اسس بے ہم اسے توت لم كا نزنيبي اصول كہيں گے۔ اسس كے منفايلے للسله نئسدا كط كي تحتيسل مطلق معروض (منطامر) میں حقیقنا دی ہوئی ہی ایک تعمیری کونیاتی اصول ہوتا۔ اسی امتیاز کے ذریعے سے ہم یہ جلسن اس کہ اسس تعبیری اصول کا ب نیاد ہونا شایرت کرویس تا که ده علطی جو عمو ما سوتی بی که وقبس کے ذریعے سے ) اس

مین کی طرف جو مرف ایک ترتیبی اصول کا کام دتیا ہو. معروضی حقیقت مسوب کہ دی جاتی ہی ، نہ سولے بائے۔ معلم محض کے اس فاعدے کا صحیح مفہوم متعبین کرنے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا جاسے کہ وہ بدنہیں تباسکتا که معروض نمیا ہو بلکہ عرف ببر کہ نخر بی رحبت کبوں کہ عمل میں لائی جائے تاکہ معروض کا محمل تصور حاصل موسکت

اگه وه معروض کی خنیقت نبا سکتا نو وه ایک تعمیری اصول ہو نا جس کامحکم محض سے اخذ کیا جانا کسی طرح ممکن بنس. پس کوئی شخص اس سے یہ مطلب نہیں بکال سکتا کہ ایک وب بوک مشروط کا سلسلہ شرالط بجائے خود محدود با

الم عدود المح كيول كه الله طرح الكيل مطلق كا ابك عين محض جر مرف نوتت محكم كى بيدا دار سي أيك اليس معروض كا تفوّد کرنا ہے جو کسی تخریے میں ہنیں دیا جا سکتا اور ایک سلسلَه مظاهر کی طرف وه معروضی حقیقت نسوب کرنا ہی جه تجربی ترکیب سے آزاد ہی ، غرض توتت محکم کا مین حرف سلسکہ شراکط کی رجبی ترکیب کے لیے ایک قاعدہ مقرد کراہی جس کی رؤسے وہ مشروط سے نمروع کرکے ایک دوسرے

کے ماتحت شراکط سے گزرتی ہوئی غیر مشروط کی طرف بیعتی ہو اگر جید اسس تک مجھی بنیں بنیتی اس مید کہ غیرشروط مطلق تجربے میں کھی نہیں پایا جاتا۔ یہاں سب سے پہلے اس کا صبحے نعبین کرنا ہو کہ اس

ترکیب سے جو کھی محمل نہیں ہوتی کیا مراو ہی ۔ رباضی دانوں کے یہاں حرف اقدام غیر محدود کی اصطلاح استعال ہوتی ہی۔ تصورات کی جمان بین کرنے والے (فلسفی) اِس کے بجائے افدام غیرمین استعال کرتے ہیں - ہم یہاں اس کی تحقیق نہیں کریں گے کہ فلسفیوں نے یہ نفرین کس بنا پہ کی ہی اور اس کا استعمال مغید ہی یا نہیں ملکہ اپنے مقصد کو پیش نظر دکھ کہ ان تعدرات کا جیمے تین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابک خطرِ مستبقم کے متعلق بجا طور پر کہا جا سکتا ہو كه وه غير محدود طور به برط صايا حا سكتا ہى اور يہاں غير محدود اور غیر معین میں فرق کرنا محض ایک بے معنی موشکا فی ہی۔ اگرجیہ یہ کہنا کہ ایک خط کو غیر معین طور پر برطهاؤ اس سے زیاوہ صبیح معلوم ہونا ہو کہ اِسے غیر محدود طور پر برطعا و اس بیے کہ اول الذکر کے معنی ہیں کہ جہاں کک جی جاہے برطعانے علے جا و مگر دوسرے کے معنی بیں کہ اس کا بڑھانا کیمی ختم نه کرو ( حالانکه بیال بهارا مطلب به نبیس سی) -جِنا پنیہ جہاں بک امکان کا تعلق ہو اول الذکہ بالکل صبح ہی اس سباے کہ آپ جا ہیں او اسے غیر میرود طور یہ برط معاتے علیا جائيں - يبى بات ان تمام صورتوں يد صادق آتى ہى جمال صرف اقدام بینی شرط سے مشروط کی طرف بڑسنے کا فکر

ہوتا ہی ، یہ امکانی اقدام سلسلکہ مظاہر میں غیر محدود طور ہے۔

چلا جاتا ہو۔ ال باب سے شردع کرے آپ اولادے سلسلے کو غیر محدود تفتور کر سکتے ہیں اور بجا طور پر فرض کر سکتے ہیں کہ واقعی کا کنات میں یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ تون ملكم سليل كي تكيل مطلق كا تقاضا بنين كرتى اسيا كروه اسم تشرط كى حيثيث سے دبا سُوا بنين سمجنتي بلكه حرف مشروط کی حیثیت سے دیکھنی ہی جو محض ابکب مفروضہ چیز ہی اور غیر محدود طور پہ برشعائی جا سکتی ہی۔ مگر اس، مسکلے کی صورت بالکل فتلف ہو کہ وسیے ہوئے مشروط سے شراکط کی طرف رحبت کا سلسلہ کہاں لیک چننا ہوا آیا ہم اسے رجدت غیر محدود کر سکتے ہیں یا مرت ایک غیر معین حد نک جانے والی رجوت - آیا ہم موجودہ السانوں کے آبا واجداد کا سلسلہ غیر محدود طور بید برشما سکتے ہیں یا عرف اتنا کہ سکتے ہیں کہ جبنی دور تک ہم نے جبت كى كميس اس سلسلے مو محدود سيجھے كى كوئى نخرنى وج بنيس بائی گئی چنا نیہ ہمارا بہ خن مہی ہو اور فرض مبی سمہ ہر مورث

چنا نجبر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کل معروض نجر بی مثالہ کم میں ویا سجا ہو تو اس کی اندرونی شراکط کا سلسلے رعبدت غیر محدود کی چلا جاتا ہی دیکن اگر سلسلے کی حرف ایک کرای دی ہوئی ہو اور اس سے شمر دع کرسکے سلسکے رحوبت کو

کے آیا و احداد کا اور آگے نیر علائیں مگر یہ نہیں کہ انفیس

ديا سُوا فرض كرليي -

ملی مطلق بک بینیانے کا سوال ہو تو یہ رجعت صرف ایک غیر مجنن حد نک جا سکنی ہی۔ مثلاً ایک مادے کے متعلق جو مفررہ حدود کے اندر ہی (ایک جسم کے منعلق) یو کہا جاسکتاہی كه اس كى تقتيم كا سلسله غير محدود سى ، اس سلي كه بر ماده ت انتیا کل امکانی اجزاکے تجربی مشاہرے میں رہا ہوا ہو۔ اب چیکه اس کل کی شرط اس کا بین اور بین کی شرط بین کا جُمْدُ بِهِ وَمْسَ عَلَى بُرا اور اس رَجِيتُ تَعْبِيم بِن كبين سلساء تراكط کی غیر مشروط ( نا فابل تقیم ) کرم می بنین مکنی اس بیے نه صرف یه که اس تغییم کوختم کرنے کی کوئمی تجربی وجه نہیں بلکمسلسل تقلیم کے مزید اجزا عمل تقلیم سے پہلے بجربے میں دیے ہوائے ہیں بعنی تفتیم کا سلسلہ غیر محدود ہی ۔ بہ خلاف اِس کے ایک ویے ہوئے انسان کے آیا و اجدادکا سلسلہ کسی امکانی تجربے میں تکمیل مطلق کے ساتھ دیا ہوا ہنیں ہو سکر عمل رجعت سلسلہ آبائی مرکوی سے مقدم کڑی کی طرف بشفنا جبلا جأنا بهي جنانج كوئمي اليبي تخربي حديبي ملتي جهال اس سلسلے کی کسی کروی کو غیر مشروط مطلق کہر سکیں مگر جو مکہ وہ سب کر یاں، جو موجودہ کڑی کی شرط ہیں ، کل کے تجربی مشاہدے ہیں رجدت سے سیلے موجد نہیں ہیں اس لیے یہ ( دیے ہوئے گل کی تقسیم کا) غیر محدود سلسلہ نہیں ہی بلکہ دی ہوئی کردی کی مقدم کردیوں کو، جن میں سے ہر ایک خود میں مشروط ہی ، تلاش کرنے کا غیرمتین سلسلہ ہی-

دونوں صدر نوں ( لینی غیر محدود رجعت اور غیر معین حد یک رجبت) میں سے کسی صورت میں سلسکیر شراکط غیرمحدود كى حِنْمت سے معروض ميں ويا سوا نبيں ہو - يہ انشا نبيل بي جو بچائے خود دی ہوتی ہوں ملکہ محض مظاہر ہیں جو ایک ووسرے کے شراکط کی چٹیت سے صرف عمل رجعت ہی بین وید جاتے ہیں . پس اب سوال یہ نہیں را کہ بر سلسكِم نشراكِط بجائے خود كتنا برا ہى آبا محدود ہى يا غير محدود ، ملکه به ہو گیا کہ ہم تجربی رجدت کس طرح عمل بیں لائیں اور اسے کہاں سک جاری رکھیں ۔ لیس اس عمل کے اصول بیں ثبت نمایاں فرق ہو - جب کل معروض تجرب میں دیا ہوا ہو تو اس کی اندرونی شرا نط کے سلسلے کو غیر محدود طور برجاري وكينا ممكن بو نبكن جب وه وبا بهدًا نه بهو بلكه تجربي رجبت کے ذریعے سے دیا جانے والا ہو او ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں كه به غير محدود طور پرممكن بى كه سلسله كى مزيد شراكط الماش کی جائیں . پہلی صورت میں ہم کہ سکتے ہیں کہ جہال کک ہم رجیت (تفسیم) کے دریعے سے بیٹی سکتے ہیں اس سے زیادہ اجنا موجود ہیں اور نجرب بی ویب سمدئے ہیں مگر دوسری صدت میں یہ کہیں گے کہ ہم رجت میں برابر آگے بیص سکتے ہیں اس لیے کم سلسلے کی کوئی کڑی غیرمشروط مطلق کی عِثْنِت سے تجربے میں دی ہدئی ہیں ہو ایس ہر کوری کی ایک مقدم کردی ہو تا ممکن ہی اور اس کو تلاش کرنا طروری ہی۔ وہاں تو سلسلے کی مزید کولیل کا لمنا خروری تھا مگریہاں مزید
کر ایوں کا نلاش کرنا خروری ہی کیونکہ کوئی تخربہ اس سلسلے کی
قطعی حد بہیں بناتا - یا تو آپ کے پاس کوئی البسا اوراک نہیں ہی
عد آپ کی تخربی رجعت کی قطعی حد بندی کرنا ہو، اس حورت
میں آپ کو اپنی رجعت کو محمل نہ سمجھنا چاہیہ۔ یا آپ کے
پاس کوئی البسا اوراک ہی جو اس سلسلے کی حدبندی کرنا ہو۔ اس
صورت میں وہ خود اس سلسلے کا جہاں تک کہ آپ رجعت میں
طبنچ ہیں، جُرز نہیں ہو سکنا ( اس لیے کہ جو چیز حد بندی کرنی
وہ اس چیز سے جس کی حدبندی کی جائے، ختلف ہوتی ہی اور
آب کو اپنا عمل رجعت اس نشرط نک پنچانا پڑے کا خوض
آب کو اپنا عمل رجعت اس نشرط نک پنچانا پڑے کے وربیع سے روشنی
آبیدہ فصل میں ملاحظات پر عملی مثالوں کے ذریعے سے روشنی
ڈوالی جائے گی۔

#### من نافض تحکم محض کی (نوس نفس)

کونیائی اعیان کے منعلی حکم محض کے رتبی اصول کا تجربی استعال میں اصول کا تجربی استعال میں اور استعال میں میں اور نوایت کر گئے ہیں ، نہ نو تو تت نہم کے ادر نہ نوت کا کوئی قبل تجربی استعال ممکن ہو حالا تکہ عالم محدس میں شرا لط کے سلسلوں کی تکمیل مطلق تونید حکم کے عالم محدس میں شرا لط کے سلسلوں کی تکمیل مطلق تونید حکم کے

قبل تتجربی استعمال ہی بید مبنی ہو جد معروض کو شو خفیفی سمجھ کہ اس كى غيرمشروط بممبل كا مطالبه كرنى بهرة جوئكه عالم محسوس بين كهين شوطيق بنيں يائى جاتى - لهذا عالم محدوس بيں ان سلسلوں كى كتبت مطلق لینی ان کے محدود یا بجائے خود غیر محدود مونے کا سوال ہی بیدا بنیں ہدتا ملکہ حرف یہ سوال ہو کہ ہمیں کسی حد مک تجربی رجعت کے وربعے اپنے تجربے کی شراکط کا بنہ جلانا چاہیے الکہ ہم قرت عکم کے آصول کی رؤست اس کے سوالات کے کسی ایسے جاب ير اكتفا نه كرلس جر معروض ست مطابقت نه ركمتا بو-غرض اس بات کو بنوبی نابت کر دینے کے بعد کہ ویت مکم کا اُصول خنینٹ مظاہر کے تعمیری نبیادی تفیتے کی جنیت سے سندنیں رکمتنا ہمارے لیے اس کا استناد حرف امکانی تخرید كى نوسىع اور كميت كے ضافط كى چنيت سے بافى رہ جانا ہم. اگرہم است اس تقدر واضح کر دیں کہ اس بیں زرا بھی کشیہ نہ دسیے نه قوَّسْتِ مَحْكُم كَى اندرونى نزاع بالكل سطے ہو جاتى ہى . حرف بى ہیں کہ تنقیدی حل کے ذریعے وہ التباس جس سے یہ زراع بيرا بهري تني وور به حيانًا به بلكه اس كا خفيفي مفهوم جو قرين مكم ل ایم آانگی کو طاهر کرنا ہی اور جس کی غلط "ناویل ان خدابیوں ن جراً ہو، ظاہر ہو جاتا ہی اور وہ تفسیر جربیلے محض منتکلًا مدنفا ب اصولی تفیتہ بن جا تا ہی ۔ حقیقت میں اگر ہم اس تفیتے کی مفوعی اہمیت پر قرار رکہ سکیں کہ اس کے ذریعے سے تجربے ں تونٹ نہم کا زیادہ سے زیادہ استعمال بو ممکن اور اس کے معردهات کے مطابق مبتن کیا جائے تو یہ قریب قریب ایسا ہی ہو گوبا وہ علوم مشارفہ کی طرح (جُرُحکِم محض سے اخذ ہمیں ہو گوبا وہ علوم مشارفہ کی طرح (جُرُحکِم محض سے اخذ ہمیں نہیں کیے جاسکتے ) خود معرد ضائ کا بدینی نبین کرنا ہو اس لیے کہ جہاں بک معرد ضائ نجر بہ کا تعلق ہو، علوم متعارفہ بھی ہارے علم کی نوسیع اور تقییح ہیں اس سے زیادہ ابیدن ہم کے وسیع ترین تجربی استعال میں کام ہیں۔ ترین تجربی استعال میں کام ترین ۔

## تركيب مظاهر في تكميل بعني كأننات كے

کونیاتی مسائل کی طرح بیاں نہی ٹونٹ حکم کے تر

ادر کونیاتی مسائل کی طرح یہاں ہی توت عکم کے ترتیبی اصول کی نبیا دید فضیۃ ہی کہ تجربی رحبت میں کسی قطعی حد کا تجربہ نہیں ہو سکتا بین کوئی ایسی شرط جو تجربی حیثیت سے مطلق غیر مشروط ہو، نبیب بین کو کی ایسی شرط جو تجربی حیثیت سے مطلق غیر مشروط ہو، نہیب بائی جاسکتی ۔ اس کی وجہ یہ ہی کہ اس فسم کا تجربہ اسی وقت بہو سکتا نظا جب مظاہر کی حد بندی عدم یا خلاکے فریعے سے ہوتی اور ہم اپنے عمل رجعت کے سلسلے میں اس کا خرسی اوراک کر سکتے اور یہ ناممکن امر ہی۔

به تفید جس کا مطلب یه ہی که ہمیں تجربی رجعت بیں ہر فدم پر دیس فرد کا ہی۔ ہر فدم پر دائی ہی جد فود مہی تجربی طور پر مشرد ط ہی۔ اسپنے اندر یہ ضابط رکھنا ہے کہ ہم سلسلی رجعت بیں کتنی ہی

دور کیوں نہ پہنچ گئے ہوں ہیں ہمیشہ اس سلسلے کی مزید کوئی الدش کرنی چاہیے خواہ وہ ہیں تجربے کے در بعے سے ملے یا ندیلے۔
اب پہلے کونیائی مسللے کے حل بیں حرف اتنی کسر ہو کہ بہ بات طے ہو جائے کہ رجدت کے ذریعے کا تنات کی زنان دیمان کے اور بین کی کوئی عد مقرر ہیں کی جا سکتی رجدت نمیر محدود کہا جا سکتا ہی یا حرف ایک غیر مقین مسلسل رجدت کہلائے گا۔

کی حادث کا نمات کے سلسلے کا عام نصور اور ان اشیا کا تصور ہو مکان کا نمات میں بریک وقت موجود ہیں ،خود ہی ایک امکانی نخبر ہی رجعت ہو جس کا خیال ہمارے ذہن ہیں ہی اگرچہ مہنوز غیر معین ہو ۔ حرف اسی کے دریعے سے ایک دیے ہوئے اوراک کے سلسکہ نئر اکو کا تصور پیدا ہو سکتا ہی ۔ گرکائنات ہمینشد حرف تصور ہی ہیں ہوتی ہی ہی کہی رجودعی طور بر) ہمارے مشا ہدے ہی ہیں ہوتی ۔ بیس ہم اس کی کیت سے رجعت کی مشا ہدے ہی ہی ہیں ہوتی ۔ بیس ہم اس کی کیت سے رجعت کی

ملہ سلند کا ثنات اس امکائی تجربی رحدث سے جس پر اس کا تھوّر منحصر ہی نہ چھوٹا ہو سکتا ہی اور نہ بڑا اور چوشہ بد رجعت نہ تو مقبن طور پرغیر محدود ہو اور نہ معین طور پرغیر محدود مطلق) اس سبلے ظاہر ہی کہ ہم کا کمنات کی کمیٹٹ کو نہ تو غیر محدود قرار دے سکتے ہیں اور نہ محدود مراد دی سکتے ہیں اور نہ محدود مراد مراد مراد کی کہ عمل رجعدت و جس کے ذریعے سے مراد کا تھی تھا۔

كيت قياس نبين كرسكة بلكه بين تيربي رجت كي كيت سے كائنات كى كبيت كا انداز وكرنا پاتا ہى. محر تجربى رجعت كے منعلق م حرف اننا ہی حاشتے ہیں کہ سلسلہ شراکط کی ہر دی ہوئی کوئی سے ہیں تجربی طور بر ایک بلند نز کوئی کی طرف براحن براما ہی ۔ بیس اس کے ذریعے سے مجموعہ مظاہر کی كيت تطعى طور بيد متعين نهيس كى جاسكتى لهذا ير بهي نهيس كها جا سکنا کہ بر رجوت غیر محدود ہی کیونکہ اس کے بیمعی ہوں سے کہ ہم نے ان کویوں کا جن نک عمل رجدت ہنوز نہیں تپنیا بہلے سے اندازہ کر لیا اور ان کی تعداد اتنی بڑی قرار دی کہ کوئی تجربی ترکیب اس کا اصاطه بنین کر سکتی۔ گوبا کا ننات کی کمیت كا ( الرجيد منفى طور بد) عمل رجعت سے پہلے ہى تيتن كر ديا اور یہ "ما ممکن ہے۔ اس لیے کم کائنات ( مجدعی طور بیہ) ہمیں کسی مشاہرے کے ذریعے سے بنیں دی جاسکتی ۔ بیس اس کی کیت بھی عمل رحوت سے بیلے نہیں دی جاسکتی ۔ بیس ہم کائنات کی معروضی کمبیت کے منعلق کی پیل بنا سکتے بہاں مک کم یہ ہمی ہنیں کم سکتے کہ اس کے اندر رجدت غیر محدود واقع ہوتی ہی بلکہ ہمیں عرف اس خالطے کے ذریعے سے جس کے تحت بیں یہ بخرفی رجدت عمل میں آئی ہی اس کی کبتت کا تصور الاکش كرنا بها بي يد فابط مرف أننا بي نباتا بوكم خواه بم نجرني نفر اکط کے سلسلے میں کنٹی ہی دور کیوں مذیبی گئے ہوں کسی جگہ أخرى صد فرض بنيس كرنا جاب كيكم مر مظهر كو مشروط كي جيثيت

سے ایک اور شرط کا تا ہے قرار وے کر اس شرط کو تلاش کرنا چاہیے ۔ یہ عمل رحدت غیر متین کہلا تا ہی اور چونکہ وہ معروض کے اندرکسی حدکا تعبین مہیں کرنا اس لیے اسے رجعت غیر محدود سے واضح طور بر تمییز کرنا چاہیے۔

ندکورہ بالا بحث کے مطابق ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کرت کا ایم نہ نہیں کہ سکتے کہ کرت کا ایم نہ نہیں ہوئے غیر محدود کی جیٹیت سے نجر بی طور بہ نامکن ہو چنا بخیر کا گزات کا بھی یہ جیٹیت ایک معروض حس کے اس طرح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چا ہیے کہ جو چرزیں مکان اور گزرے ہوئے زانے کے سلسلے بیں ایک دیے ہوئے جا کہ جو چرزیں مکان اور گزرے ہوئے رانے کے سلسلے بیں ایک دیے ہوئے جس ان کی طرف رجت کا عمل غیر محدود ہوتا ہو کی طرف رجت فرفود کو خر محدود ہوتا ہو کر گئر تجربی فرض کرنا برط تا ہی اور یہ بھی نہیں کہ وہ محدود ہوتا ہو کر گئر تجربی طور پر اس کی کوئی قطبی حد بھی مقرتہ نہیں کی جا سکتی ۔ لیس ہم طور پر اس کی کوئی قطبی حد بھی مقرتہ نہیں کی جا سکتی ۔ لیس ہم نیر بے کے مجموعی معروض (عالم محسوس) کے متحلق کوئی تکم نہیں گئا سکتے بلکہ جو کچھ کہیں گے حرف اس خالطے کے متعلق کہیں گئے جس کی در سے تجربے کو اس کے معروض کے مطابق نثر وع کرنا اور جاری رکھنا چا ہیںے۔

عُرْضَ كَيِّتُ كَانْنَاتَ كَى كُونْيَاتَى سوال كا پيلا منفى جراب يہ ہو كم كانتات زمانے كے لحاظ سے كوئى آغاز اور مكان كے لماظ سے كوئى قطعی حد بنیس ركھتی ۔

اس یے کہ اگر الیا نہ ہوتا ، نوکا کنات ایک طرف خالی

مکان سے اور دوسری طرف خالی رمانے سے محدود ہوتی مگروہ بہتیت مظہر کے حقیقاً دونوں ہیں سے ایک بھی نہیں ہوسکتی اس جینے کہ مظہر شوخقیقی نہیں ہوتا ۔ بس خالی مکان با خالی زمانے سے محدود ہونے کا کوئی حتی ادراک ہونا چا ہیے تھا جس کے فریعے سے کا نمان کی یہ دونوں حدود ایک امکانی تجربے بیں دری جاسکتیں مگر اس فسم کا تجرب ، جومشمول سے بالکل خالی ہو، ناممکن ہی ۔ بیس کا نمان کم کوئی قطعی حد تجربی جیٹیت سے ناممکن ہی بہتر ایمکن ہی کوئی قطعی حد تجربی جیٹیت سے ناممکن ہی بہتر المطلقاً ناشمکن ہی ۔

اسی سے اس سوال کا دوسرا مثبت جاب بھی بھٹنا ہو:۔ مظاہرِ عالم کا سلسکو رجمت کمینٹ کائنات کے تعبین میں غیرتعبین حد تک چلا جانا ہو ۔ اس کا مطلب ہی ہواکہ کائنات محسوس کی کوئی قطعی حد نہیں ہو مگر تجربی رجعت دجس پر اُس کے سلسکہ

راہ اس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ طریق استدلال اس اذعائی طریقے سے باکل خالف ہو جو بہلے "ناقض کے ضد وعولے میں اختیار کیا گیا تھا۔ وال ہم نے عالم عسوس کو عام اذعائی طرز خیال کے مطابق ایک الیسی شو تسلیم کر لیا تھا جو بجائے فود کلیّۃ رجعت سے بہلے دی ہوئی ہی اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ کُل زمان و مکان میں بھیلی ہوئی نہ ہو تو بھر اس کی ان دونوں میں کوئی جگہ ہی ہیں ہیں ہو۔ اس لیے والی نیتجم اس کی ان دونوں میں کوئی جگہ ہی ہیں ہیں ہی۔ اس لیے والی نیتجم اس کی ان دونوں میں کوئی جگہ ہی ہیں ہیں کا دا قعتا غیر محدود ہونا شابت کیا گیا تھا۔

شراکط کا دیا جانا مدقد ف ہی اپنا ایک ضابطہ رکھتی ہی اور وہ یہ ہی کم سلسلے کی ہر کوئی کہ مشروط سمجھ کر ہمیشہ ایک بعید از کوئی تک دخواہ فواتی تخرب کے ذریعے سے یا تاریخ کی رہنمائی میں یا سلسلہ علت و معلول کے ذریعے سے ) پہنچنے کی کوشش کرے اور توت فہم کے امکانی نخبر بی استعال کی توسیع میں کسی مقام پر نہ دکے ۔ بہی توت عکم کے احدلوں کا اسلی اور واحد کام ہی ۔

یہاں کسی متین نخر بی رجعت کی فید نہیں ہی جس بیس ایک فاص فیم کا سلسکہ مظاہر لانتناہی طور پر جاری رکھاجائے مثلاً ہم یہ فرض کرنے بر مجور نہیں ہیں کہ ایک انسان کے بدری اور ما دری اجداد کا سلسلہ ہمیشہ ہے برطنا چلا جائے گا اور کسی انبدائی جوڑے برفتی کر نہ رکے گا یا اجسام طبیعی کا اور کسی انبدائی جوڑے برفتی کہ نہ ہوگا بلکہ ہم سے عرف بہ مطالبہ سلسلہ کسی شمس اولی پرختم نہ ہوگا بلکہ ہم سے عرف بہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مظاہر سے مظاہر کی طرف رجعن کرنے رہیں فواہ ان کا دافعی جسی اور اک نہ ہوسکے کیونکہ وہ اس کے با وجود امکانی نخرے سے نعلق رکھنے ہیں۔

ہر آغساتہ ترانے ہیں اور ہر ممتد چیز کی حدود مکان ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہذا میں محر زمان و مکان حرف کا کتاب محدود ہیں مگر خود ممان سے اندر مشروط طور پر محدود ہیں مگر خود ہو۔ کا کتاب نہ مشروط طور ہی محدود ہی۔ چونکہ کا کتاب ، میکہ آیک دیے ہوئے مشروط کی نشرائط کا چونکہ کا کتاب ، میکہ آیک دیے ہوئے مشروط کی نشرائط کا

سلسلہ بھی کا گنات کی جیٹیت سے بہمبی پورا ہیں دبا جاسکتا
رس بیے کہتن کا گنات کا تصور ورف رجیت کے دریجے
سے دیا جاتا ہی نئر کہ رس سے پہلے ایک مجموعی مشا ہوہے
میں مگر خود یہ رجیت کہتت کے مسلسل تیتن پرشتل ہوتی ہی
ہیں اس سے کوئی متین تصور چانچہ غیر محدود کمیت کا تصور
بیر حاصل نہیں ہوتا ۔ پس اس سلسلے کا طول ( دیا ہوًا) غیر
محدود نہیں بلکہ غیر متعین ہو اور جس کمیت کوظا ہر کرتا ہو وہ
سے دوو بیں آتی ہی۔

#### مشا ہدیے ہیں دیے ہوئے کل کی ممبل تقسیم کے

#### كونياتي عين كاطل

جب ہم ایک کُل کو ج شاہرے میں دیا ہُجا ہو اجزا بیں تقیم کرتے ہیں تو ایک مشروط سے اس کی شرائط امکان کی طرف بڑھتے ہیں ۔ یہ تقیم درتقیم ایک رجن ہو ان شرائط مرک میں ۔ اس سلسلے کی تکمیل مطلق اسی وقت ہوگی جب ممل رجنت اجزائے بسیط بمک پہنچ جائے بیکن اگر ہر جُرَد ممل رجنت اجزائے بسیط بحک پہنچ جائے بیکن اگر ہر جُرَد مسلس تقیم پڑیر ہو تو تقسیم بینی مشروط سے شرائط کی طرف رجنت غیر محدوو طور پر جاری رہے گی ۔ اس کے کو شرائط ربان اور چرکھ مشروط ایک اندر شال ہیں اور چرکھ مشروط ایک

مشاہرے میں جو مس کی حدود میں محصور ہیء دیا ہوا ہو لہذا كل شراكط بهي دي بهدئي بين ربين به رجعت محف رجعت غير معين بنين كهلائے گى . البي رضون الز عرف سابغة كونياتى عين ہی میں ہوسکتی تھی اس لیے کہ وہاں ہمیں مشروط سے اُن شرائط کی طرف جانا نفاج اس کے باہر نفیس لندا اس کےساتھ دی ہوئی نہیں تقبی ملکہ تجربی رحدت کے وربعے سے حاصل كرنى نفيں . باوجود اس كے بدكسى طرح حائز نہيں كرہم السے کی کے متعلق جو غیر محدود طور پر تقسیم نیربر ہی بر کہیں کہ اس کے اس کے اجزا کی تعداد غیر محدود ہی کیدنکہ عوامل کے مشاہدے ،بس سب اجزا شابل بين ليكن اس بين وه عمل تقييم شابل نهيس جو **حرف مسلسل تخییل یا رجدت برمشمل ہی اور جس کی بدولت یہ** سلسکه وجود وافعی حاصل کرتا ہو۔ اب چونکہ یدعمل رحیت غیر محدود ہی اس لیے ہر چند کہ دیے ہوئے مگل میں وہ سب اجره اجن نک وه تبنیح گا مجوعی حیثیت سے شامل ہیں مگر وه سلسله تقسیم شامل نهیس جه غیر محدود منوالی به ادر کسی پورا ہنیں ویا جا سکتا ہندا اس کے متعلق یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ ایک نیم محدود "تعداد کا مجمد عر ایک ممل کی شکل میں ظامر کرتا ہی۔ یہ عام اُصول سب سے پہلے آسانی سے مکان پر عابدکیا جاسکتا ہو۔ ہر سکان جو اپنی صدود کے اندر مشاہدہ کیا جائے ایک ولیا می ہوکہ اس کی جاسے جنی تقسیم کرتے جلے جائے اس کے اہم: ا بدایہ مکانات ہی رہیں گے ، نیس مکان غیر محدود طور پر

نقيم پذير ہو۔

اس لیے اس کا دوسرا استعال تغدرتی طور پر مستنبط ہوتا ہو بینی اس کا کسی خارجی مظہر (جبم) پر جر اپنی حدود ہیں گھرا ہوا ہو عابد کیا جانا ۔ اس کی تقییم پنریری مکان کی تقییم پنریری پر ببنی ہو کیؤکھ مکان ہی اسے بیٹیت ایک تمتد کل کے مکن بنا ہی۔ سی جبم بھی غیر محدود طور پر تقییم بزربر ہو مگر اس سے یہ نینجم نہیں تمکنا کہ وہ غیر محدود اجزا پر شتمل ہی ۔

بظاہر یہ معلوم ہونا ہو کہ چر کہ جسم کا نصور جوہر فی المکان کی جنین سے کیا جانا ہو یہ ہندا اسے تقسیم نیرین کے معاملے میں مکان سے مختلف ہونا چاہیے ، اس لیے کہ اسے توہر شخص مان لے گا کہ مکان کی تعبیل کھی اس کی ترکیب کوختم نہیں کرسکتی ورنہ بچر مکان جو کوئی وجود مستقل نہیں رکھتا ہرے سے محدوم ہی ہو جائے گا ( اور یہ ناممکن ہو) بہ خلاق اس کے مادے سے محدوم ہی ہو جائے گا ( اور یہ ناممکن ہو) بہ خلاق اس کے مادے سے معدوم ہی تو گھنا کہ اگر ہم تصور میں اس کی ترکیب کو دور کر دیں تو کچھ باقی نہیں رہے گا بظاہر جوہر کے تصور سے مطابقت نہیں رکھنا ، اس لیے کہ جوہر کی ترصفت ترکیب کو دور کر دیں ترکیب کا معضوع ہو اور اس کے اجزائے ہیں یہ ہو کہ وہ ہر ترکیب کا معضوع ہو اور اس کے اجزائے اس کے دریا جائے اولی اس وقت بھی باقی رہیں جب ان کا ربط نی المکان جس کے دریا جائے۔ ایکن مظہر کی جینیت نہیں جہ شکو کے دریاجے سے جاہر کی وہ نوعیت نہیں جہ شکو کے دریاجے سے خیال کی جاتی ہی۔ بیکن مظہر کی جینیت نہیں جہ شکو کے دریاجے سے خیال کی جاتی ہی۔ بیکن مظہر کی جینیت نہیں جہ شکو کے دریاجے سے خیال کی جاتی ہی۔ بیکن مظہر کی جینیت نہیں جو تھی تھی کے دریاجے سے خیال کی جاتی ہی۔ بیکن مظہر کی جاتی تھی تھی کے دریاجے سے خیال کی جاتی ہی۔ بیکن مظہر کی جینیت نہیں تھی تھی کے دریاجے سے خیال کی جاتی ہی۔ بیکن مظہر کی جینیت نہیں جو تھی تھی کے خور سے سے خیال کی جاتی ہی۔ بیکن مظہر کی جاتی کی جاتی ہی۔

یہاں جہر موضوع مطلق نہیں بلکہ ایک مستقل حتی شکل ہی اور ایک مشتقل حتی شکل ہی اور ایک مشاہرہ محض جس میں کہیں کوئی غیر مشروط نہیں پا یا جاتا۔

اگر جہ ایک مظہر کو محض ایک مشمول مکان کی جنبیت اگر جہ ایک مظہر کو محض ایک مشمول مکان کی جنبیت سے تقییم کرتے وقت غیر محدود رجدت کا ضابطہ یفنیًا نا فلہ ہوتا ہو تی بی ایک ایک دیے ہوئے کی ہیں ان اجزا ہوتا ہو تی بی ایک ایک دیے ہوئے کی ہیں ان اجزا

بر عاید کرنا چائیں ہو کسی طریقے سے بیلے ہی الگ کیے جا چکے ہیں اور ایک مفدار غیر مسلسل بنانے ہیں او وہ استناد نہیں رکھتاہ یہ مان کے ایک ایون یو انتہاں انتہاں انتہاں

اور متین کی جا سکتے ہیں ۔ نفضر یہ کہ دیا ہوا کل پیلے سے تقیم شدہ نہیں ہی ۔ ہندا تقیم اس کے اجزا کی تعداد کو اس مدین کمین کرتی ہی جہاں یک عمل رجون بہنچ جائے ۔

بہ فلاف اس کے ایک غیر محدود طور پر نامی عبم کا نفور ہی یہ ہو کہ کل جسم بہلے ہی سے تقیم شدہ ہو اور عمل رحبت سے قبل اس بیں اجرا کی ایک غیر محدود تعداد یائی جائے ۔ اس بیں صری شاقف ہی اس لیے کہ ایک طرف تو ہم اس غیر محدود "نفيهم كو تمبعى مكمل نه بونے والا سلسله اور دوسرى طرف مجوسے كى جينيت سے محمل سمجتے ہيں - غير محد ود تقيم مظهر كو حرف ایک مقدار مسلسل فرض کرتی ہی اور مکان کے ٹیر کرنے سے ناگریم طور ہیہ والبشنہ ہی اس بیے کہ اسی بر اُس کی غیر محدود نقسیم پذیریی منبی ہو یبکن جب کوئی چیز مفدار غیرمسلسل فرض کی حاکے 'نو اس میں اکائیوں کی تعداد معیّن ہوتی ہے ادر ہمیشہ کسی عدد کے وربیتے سے طاہر کی جا سکتی ہی ۔ بیس بد بات کمہ ایک اجزامیں منقسم امی میم کے اندر اجزائے نامید کننے ہیں تجربے سے معلوم ہدسکتی ہو اور گو ہمارے تجرب بین بقنی طور پر کوئی غیر ناحی اجزا نہ ہوں میکن کم سے کم امکانی تجربے میں تو ہو سکتے ہیں . مگر یہ سوال کہ ایک عام مظہر کی قبل تغربی تقییم کس مدیک بہت کوئی تعلق نہیں رکھٹا بلکہ اون حکم کا اصول ہو کہ فطرت کے کسی ممتد مظہر کی لليل مين حبس تنجريي رجعت سي محام ليا جأنا ہى است مهمى میں نہ سمھا جائے۔

## فبل تجربي رباضياني اعبان كيحل كي متعلق أخرى ملافظه

ا ور قبل تجربی حرکیاتی اعیان سیے حل کی تمہید جب ہم نے کل تبل تجربی اعیان کے "نناقضات کا نقشہ بیش کیا، اس نمذاع کی جرط کا نینه لگایا اور اس کے رفع کرنے کی واحد تنرم نبائی کہ دونوں منتقاد وعدے رد کر دے جائیں تو ہمارے بیش نظر برابرہی نقت نفا کہ نشرائط مشروط کے ساتھ زمان و مکان کے لحاظ سے مربوط ہیں ۔ عام انسانی نوتن فہم عمومًا ہی فرض کرتی ہی اور اسی بر ندکورہ بالا نشاع مبنی ہی۔ اس لحاظ سے مشروط کے سلسلہ فشر الط کی تکبیل کے کل نصورات سراسر منحد المغرع تقے - ہر ابک بین نشرط اور منشروط ایک ہی سلسلے کی کو ایوں کی جنبن سے باہم مربوط لہذا منخد النوع شف - اسی لیے یہ مجوری تھی کہ یا تو سلسله رجعت غیر محدود سمجما جائے یا اُسے محدود سمجھ کر کسی منٹروط کرٹری کو خواہ مخداه سبب سے پہلی بینی غیر مشروط کردی فرار دیا جائے. بس مر جگه خود معروض بعنی مشروط پر نو نہیں مگر اس کے سلسلم شراکط بر محص کیت کے لحاظ سے غور کیا گیا تھا اس بے ہر منعی پر گئی نفی کہ توت محکم کے نفسایا توت فہم کے بیانے سے یا تو مبت بڑے تھے یا تبت چھدٹے۔ اسے سکھانے کی اس کے سواکوئی صورت نہ نئی کہ یہ گرہ ہی کاٹ دی جائے نیکن بہاں ہم نے ایک اہم فرق کو نظر انداز کہ دیا جومرد فا یعنی تصورات فہم میں یا یا جاتا ہی اور وہ یہ ہے کہ مفولات کے مدكوره بالا نقش بيس دونسيس مظاهر كي رياضياتي اور دو أن كي حركياني تركيب ظاهر كرتي بين - اب مك توخيراس مين كوي حرج نہیں نفا اس بیے کہ عبس طرح ممل قبل ننجربی وعیان کے عام تفتور بین ہم نے شرائط کو مظاہرے وائرے مک محدود ركما نفا اسى طرح دونول رياضياني اعبان بيس بيي بهارامعرض مظمر کے سوا کھ نہ نفا ، مگر اب چوکک مم کو حرکیاتی نصورات فہم برجس حد مک کم وہ عین حکم سے مطابقت رکھتے ہیں غور كرنا بهو اس بي مذكوره فرق تبت الهم به جأما به اور توت محکم کی نزاع کو ہمارے سامنے ایک باکنل نئی صورت بس پیش كر تا ايح - يبل يد الناع اس وجه سے دو كر دى كئي تفي كه فراقين کا دعولی غلط مفرو ضات به مبنی ہی مگر اب حرکیانی تنافض میں غالبًا كوكى البيى بات باكى جانى ہوجس سے فرت محكم كے وعوے کی "مائیبہ ہونی ہی اور جی مفدمے کے فانونی بہلو کی طرف جس بہ فرنفین کی نظر نہیں ہڑی نفی توجہ دلانا ہی۔ اس لیے بہاں معلطے کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہو کہ فرنفین مطبین سو جائیں جو ریا ضیاتی تناقض کی نرزاع میں نامکن نفا۔ ظ بر ہو کہ اگہ شرائط کے سلسلوں میں ہم صرف ان کی

ظاہر ہو کہ اگر شرائط کے سلسلوں میں ہم صرف ان کی رسائی کو دہکھیں کم آیا وہ عین کے برابد پنتی ہیں یا اس سے آگے تیجے ہیں دیوں دہ تعقید آگے تیجے رہے دیکن وہ تعقید

فهم جس پر ان اعیان کی نبیا د سی یا تو حرف متحدالنوع اجزا په مشمل مبح و چوسم بیر مقدار کی ترکیب اور تخیل میں فرض کر بیتے ہیں ) یا مختلف النوع اجزا پرجن کی عبّلت و معلول الله واجب و ممكن كى حركيانى تركيب من كم سے كم كنائش ضرور اور خانجہ مظاہر کے سلسلوں کی ربا ضیائی ترکیب بن بجر محسوس تنرط کے بعد عود اس سلسلے کی ایک کریسی ہود ادر کسی شرط کا وخل نہیں ۔ یہ خلاف اس کے مسوس نترا لط کے حرکیاتی سلسلے میں ایک مختلف النوع شرط کی بھی گنجاکش ہو جو اس سیسے کی کرٹری نہ ہو بلکہ ایک وجردِ معقول کی جٹٹیٹ سے اس سلسلے کے باہر واقع ہو ۔ اس طرح توتث حکم کا تقاضا إدرا ہو جاتا ہو-مظامر کے بیے جس غیر مشروط کی تلاش کنی اس کا تصور فی تقرا جأنًا ہى اور اس سے سلسليد مظاہر كے آول سے اخرانك مشرفط ہونے بیں خلل نہیں پرلانا اور توتنِ حکم کے بسیادی فضایا کی خلا ورزى بنيس بوقى ـ

اس بات سے کہ حرکیاتی اعیان میں مظاہر کی ایک ایسی فرد مظہم فرطہ کی گنجائش ہی جو ان کے سلسلے کے باہر ہو بعنی نود مظہم نہ ہو وہ صورت پیدا ہو جاتی ہی جو ریا ضیاتی تنا قفل کے انجام سے بالکل فختلف ہی ۔ وٹال دونوں منفیا و معتکامانہ وعوے باطسل قرار ویے گئے سنے ۔ بہ خلاف اس کے اگر حرکیاتی مسلسلوں کی جو اول سے ہخر تک مشروط ہیں۔ایک ایسی مسلسلوں کی جو اول سے ہخر تک مشروط ہیں۔ایک ایسی مسلسلوں کی جو اول سے ہم خرتک مشروط ہیں۔ایک ایسی مسلسلوں کی جو اول سے ہم تی جاتم تھے جو تیجر بی جیشرہ ط

اور اسی کے ساتھ غیر محسوس بھی ہی تو ایک طرف توت میم اور دوسری طرف توت میم دونوں کا مطالبہ پورا ہو جا تا ہی اور جہاں فرلفین کے منتکا نہ وعوے ہے محص مطاہر میں غیر مشروط محمل شابت کرنا چاہیے تھے باطل فرار پائے ہیں وہاں ندکورہ بالا نرمیم سے بعد نوت محکم کے دونوں نفایا کا خی ہونا ممکن ہو جا تا ہی ۔ یہ بات ان کو نیاتی اعیان میں جو حرف ریاضیاتی غیر مشروط وحدت سے تعلق رکھتے ہیں نا ممکن ہی ۔ اس لیے کہ ان میں سلسلہ مظاہر رکھتے ہیں نا ممکن ہی ۔ اس لیے کہ ان میں سلسلہ مظاہر کی کوئی ایسی شرط نہیں یا کی جاتی جو خود ہی مظہر اور اس

ا اس لیے کہ توٹت نہم مظاہر ہیں کسی ایسی شرط کو تسلیم نہیں کرتی چ خود نتجر بی جینیت سے چیر مشروط ہو کیکن اگر کسی مشروط و مقاہر کی کوئی معقول شرط تعقور کی جا سکے جو سلسلی منظامر کی کرئی نہ ہو اور اس سے تجربی شرائط کے سلسلے میں مطلق خلل نہ پڑھا ہو ، تی است ہم تجربی جینیت سے غیر مشروط تسلیم نے کہ لیس سے خر مشروط تسلیم کے لیس سے غیر مشروط تسلیم کے لیس سے ہم تجربی جینیت سے غیر مشروط تسلیم کے لیس سے ہم تجربی جینیت سے غیر مشروط تسلیم کے لیس سے ہم تجربی جینیت سے خیر مشروط تسلیم کے لیس سے ہم تجربی جینیت سے خیر مشروط تسلیم کے لیس سے ہم تجربی جینیت سے خیر مشروط تسلیم کے لیس سے جا

۳ ان کونیانی اعیان کا حل جو کا گنان کی سلسلهٔ

علل کی تکبیل سے تعلق رکھتے ہیں ہم دوطرح کی علّبت کا تصوّد کر سکتے ہیں۔ ایک علّبت طبیعی دوسرے علّبت اختیار - ادّل الذکر وہ علاقہ ہی جرابک مالت اپنی مقدّم حالت سے رکھتی ہی جس کے بعد وہ ایک

مفررہ فاعدے کے مطابق وفوع میں اتنی ہی ۔ چونکہ علیت مظاہر شراکط زمانہ کی پاشد ہی اور اگر مفدم حالت ندیم ہوتی

نو اس کا معلول بھی حادث نہ ہوتا ، ہندا علت حادثہ کی علّت خود بھی حادث ہی اور توتت نہم کے آصول کے مطابق اس کی بھی کوئی علت ہوئی جا ہیں ۔

چاہتی ہو - اس کی بنا بر تجربے کا سارا میدان محق قانین طبیعی کا ایک نظام بن جانا ہی مگرچونکہ اس طریقے سے علاقه عليت بين شرائط كي مكيل مطلق حاصل نهين موتى اس بي تون عكم اختبار كا عين فالم كرني بوجس بي فعل كا ا غانہ خود بغور سو سکنا ہو بغرکسی مفدم علت کے جو فانون علیت کا تعبّن کرتی ہو۔ علیت کا تعبّن کرتی ہو۔ به بات فابل غور ہو کہ اختیار کا اخلاقی نصور اسی قبل تجربی عین پرمبنی ہو اور بہی آن مشکلات کی جرا ہو جو اخلاقی اختبار کا امکان نسلیم کرنے میں ہمیشہ سے پیش آتی میں۔ اخلاقی معنی میں انتتبار نام ہو ارا دے کے حتی ہیتجات کے جبر سے آزاد ہونے کاروہ ارادہ جو رجس کے محرکات سے انفعالی طور پر مثاثر مهد حسّی اراده کهلانا می مگر ده جو إن مُحرَّک سے انفعالی طور پیر مجبور ہو بہبمی ارا دہ کہلاتا ہی - انسانی ارادہ حِسى تو ہى مطربهبى بنيس بلكه فتار ہى اس بله كه وه حسيات سے مجود نہیں ہونا۔ انسان بیں ابک البی فوت موجود ہوجو حتى مہتیات سے جرسے آزاد رہ کر ایا تبتن آب کرتی ہو۔ يه أساني سن سجد مين اسكنا بوكه اكه عالم محسوس مين ساری علیت محف طبیعی مونی تو ہر واقعہ نمانے میں کسی اور وانفے سنے وجوبی نوابین کے مطابق متعبین ہذنا، لہذا چونکہ منطابر جہاں بیک کہ وہ ارا دے کا تجبّن کرنے ہیں ہرفعل كو ابني قدرتى منتج كى حينيت ست وجيى با دينت إس ، اس بیے قبل تجربی اختیار سے ساقط ہونے سے اخلاقی اختیار بر فرض اختیار مجی ساقط ہو جاتا ہو کید کہ اخلاقی اختیار بر فرض کرتا ہو کہ اگر جو فلال چیز واقع نہیں ہوتی مگر ہونی چا ہیے تھی۔ بینی اس کی علیت مظہری فیصلہ کن نہیں تھی بلکہ ہمارے ارادے بین ایک الیسی علت موجود ہو جو طبیعی علل سے الگ بلکہ ان کی تورت اور اثر سے خلاف ایک الیسا واقعہ عمل بین لاسکتی ہی جو ترتیب زمانی بین نخربی توانین سے مسل بین لاسکتی ہی جو ترتیب زمانی بین نخربی توانین سے مستقین ہی بی بین ایک سلسلہ واقعات کو خود مخدد شردع کرسکتی ہی ہی۔

یہاں ہی وہی صورت ہی جو امکانی تجرب کی حدسے
بالا ترقیت عکم کی بختوں ہیں عمو اً ہوتی ہی ہی بینی مسلا اصل میں
عفویاتی نفسیات کا نہیں بلکہ قبل نجربی ہی ، اختیار کے امکان
کا سوال نفسیات سے تعلق نو خرور رکھتا ہی لیکن چرنکہ اس
کی نباحکم عفی کے منگلمانہ ولائل پر ہی اس بیا اس پر فور
کرنا اور اسے حل کرنا حرف قبل نجربی فلفے کا کام ہی اب
نک وہ اس کا کرتی تستی بخش جواب ہنیں دے سکتاء اسے
اس تا بل نباٹ کے لیہ خروری ہی کہ ہم ذبل کے ملا خطے کے
اس تا بل نباٹ کے لیہ خروری ہی کہ ہم ذبل کے ملا خطے کے
ذریعے سے وہ طریق عمل انجی طرح منتجین کر دیں جواست

اگر منظاہر انشیا کے ختیمی ہوستے دور زمان و مکان انشیا کے ختیمی ہوستے دور زمان و مکان انشیا کے ختیمی کیک ختیمی کی صورتیں ، تو تشراکط کا مشروط سے ساتھ ہمیشہ کیک

ہی سلسلے کی کرایوں کی جنیت سے مربوط ہونا حروری تفا اور اس سے بہاں وہی "ناقض پیدا ہو جانا جرسب قبل تجرفی اعبان میں مشترک ہو کہ یہ سلسلہ ناگذیبہ طور پر نوت نہم سے لیے حد سے زیا وہ بڑا یا قوت محکم کے لیے حدسے زیا دو جبولا سونا بیکن حرکیانی تصوّرات محکم کی بن سے بہیں اس فصل اور آبنده فعل میں مجٹ کرنی ہی، یہ خصوصیت ہی کہ جو نکہ آنفیں کسی معروض کی کیت سے نہیں بلکہ صرف اس کے وجود سے تعلق ہو اس لیے ہم ان میں سلسلہ شمرالط کی گمیت سے فطع نظر کرکے حرف شرط اور مشروط کے حركياني علاق سے واسطه ركھتے ہيں . چنانچہ جرو اختيارك مسلے میں ہمیں ید مشکل بیش مانی ہو کہ آیا اختیار کا ہونا سرے سيمكن سي يواود أكر ممكن مي تواي به فانون علت ومعاول کی کلّیت کے سانھ نبھہ سکتا ہو ۔ یہ الفاظ دیگر کیا یہ ایک صیح نفرنقی تفیته بو که کائنات بین بر معلول یا نوسی علت بیعی سے وجود بیں اتا ہو یا اختیار سے ، یا یہ دونوں باتس فتلف لها ظه ایک بی واقع میں بریک وقت جمع بود سکتی ہیں ؟ یہ اصول کہ عالم محسوس کے مکل واقعات المل فوانین طبیعی کے مطابق با ہم مرابط ہیں، جقبل نجرب علم تحلیل کے نبیادی تفقیر کی چینبت سے مسلم ہو اپنی جگہ پر المائم ربيًّا ہو اور اس ميں خلل نہيں برطانا . سوال حرف يه ہو كه آیا اس کے باوجود اسی معلول کے بارے میں حس کا نعیش

فانون طبیعی سے ہوتا ہو اختیار کو بھی کچھ دخل ہی یا اس الل فالدن كى روست اس كى مطلق گنجائش نبين ؟ بيال يد عام ادر گراه کن خیال ، که مظاہر حقیقت مطلق رکھتے ہیں ، ایا مُصَر اثرً وكما تا هي اور توتثِ مُعكم كو ألجمن مين عوال ونبا ہو۔اس لیے کہ اگر مظاہر انتیائے ختیتی ہیں تو پھر اختیار کا خانمہ ہی۔ اس صورت میں توانین طبیعی ہر واقعے کی محمل اور کانی علت ہیں اور اس کی شرط اسمیشہ حرف سلسلہ مظاہر ہی میں یائی جاتی ہی اور یہ مظاہر مع اسینے معلول کے تا نون طبیعی کی رد سے وجب رکتے ہیں ۔ بہ غلاف اس کے اگر مظاہر وہی ستجھے جانبیں جدوہ دراصل ہیں بینی انتیائے خفیقی نہیں بلکہ محف ادراکات جو نجرنی توانین کے مطابق باہم مراوط ہیں ، تو ان کے لیے الیبی علتیں ہونی جا ہیں جو مطاہر نہ ہوں ۔ اس قسم کی منفول علت کی علبت کا تعین کسی مظہرے در بیعے سے بنیں ہوتا اگر ج اس کے معلول مظاہر ہیں اور دوسرے مظاہر کے دریعے سے منعین کیے جا سکتے ہیں ۔ بیس دہ غود اور اس کی علیت سلسلے کے باہر ہی البّنہ اس کےمعلول ننجری شراکط کے سلسلے کے اندر یائے جانے ہیں ۔ اپن معلول انی معقول علت کے لحاظ سے اختیاری اور اس کے ساتھ توانین طبیعی کے مطابق دوسرے مظاہر کا جبری نتیم کیا جا سكتا ہى ۔ يې نفراق ايك كيے كى صورت بس اور مجرد عثيث سے میت قیق اور مبہم معلوم ہوتی ہو لیکن جب ہم اس کے استعال کی شال دیں گے تو داضح ہو جائے گی۔ یہاں توہم مرف اتنا ہی کہنا چاہتے سے کم چو نکہ کل مظاہر کا عالم جیسی کے سلسلے میں مرابط ہونا ایک الل قانون ہی اس سے اگر ہم خفیقت مظاہر کے نظریے پر جے رہیں تو اختیار کا خاتمہ ہو جاتا ہی دجہ رہیں تو اختیار کا خاتمہ ہو جاتا ہی دجہ ہی دجہ ہی کہ جو لوگ اس مشلے میں عام رائے کے پیرو ہیں دہ تو ائین طبیعی ادر اختیار میں ہم آہنگی پیدا کے پیرو ہیں دہ تو ائین طبیعی ادر اختیار میں ہم آہنگی پیدا کے پیرو ہیں کمبی کا میاب نہیں ہوتے ۔

# علیت اختیار اور جرطبیعی کے عام فانون میں

#### مصالحت كاامكان

ہم نے معروض جس ہیں اس چیز کو ج مظہر نہیں ہو معتقل کے نام سے موسوم کیا تھا ۔ بیس جب وہ چیز ج عالم مصوس ہیں مظہر سمجھی جاتی ہی اندرایک ابسی توت بھی رکھنی ہی جو حتی مشاہدے ہیں نہیں آسکتی تو اس مہنئی کی علمیت کے دو بہلو ہوں گے ، ایک تو علیت معقول جو وہ بہ چینیت شوخیقی عمل ہیں لاتی ہی اور دو سرے علیت محلول ہیں جو وہ بہ چینیت مظہر عالم محسوس کے اندر اپنے معلول ہیں فلامر کرتی ہی ۔ ہندا ہم ابسی ہستی کی توت علیت کے دو تھول میں فائم کریں گے جو ایک ہی معلول ہیں نہ یک دفت بائے جاتے ہیں ایک نتجر بی تھور، دو سرا عظی تصورے ایک معروض حس کی توت

کا ان دونوں پہلوکوں سے خیال کرنا کسی ایسے تفور کے شانی ہیں ہواج ہیں مظاہرکے امکانی نخریے کے بارے میں تائم كرنے بياتے ہيں ،اس سيے كر جب ير مظامر اشيائے خَفِیقُی نہیں ہیں اور ان کی نبیا وکسی قبل تنجر بی معروض پیر ہوتی جا ہیں اللہ اس میں کون سی جیز ما نیح ہو کہ ہم اس نبل نجری معروض کی طرف علاوہ اس صفت کے جس کی بدولت وه ظاہر ہونا ہی دصفت علیت ہی خسوب کر ویں بخد خود منظمر نبس ہو اگرجہ اس کا معلول مظہر من بایاجاناہی-لبکن ہر علت فی علی کی ایک خاص سیرت بعنی اس کی علّبت کا ایک وانون ہونا ہو جس کے بغیر وہ کسی جیز کی علّت ہنیں ہوسکتی ۔ پس عالم محسوس کے ایک محروض میں ایک تو ننجرتی سیرت ہوگی جس کی نیا پر اس کے افعال مرحیثیت مظاہر ووسرے مطاہر کے ساتھ ستقل توانین طبیعی کے مطابق مرابط ہوں سے اور ابنی ان شراکات مستنظ سیے حاسکیں سے ، بینی ان کے ساتھ بل کر نظام طبیعی کے ایک سلسلے کی کویاں بن جائیں گے ۔ دوسرے اس کی آبک عقلی سیرت نسلیم کرتی پرانے گی جس کی بنا پر وہ این افعال یا منطاہر کی علّت ہی لبين خود شراكط حس كا يا بند بيني مظهر ننيس بري بم اول الذكه کو اس کی سیرت مظہری اور آخوالذکر کو اس کی سیرت و حقیقی بھی کہ سکتے ہیں ۔

اب یہ فاعل اپنی غفلی سیرت کے مطابق شرائط زمانہ کا

یا بند ہنیں ہوگا اس لیے کہ زمانہ صرف مظاہر کی شرط ہی نه که انتبائے خفیقی کی ۔ اس بیس نه کوئی فعل شروع موگا اور نه نختم موسم لهذا وه إس فانون كا يا بند نبين مو كاجربر أُفِيِّن زمانه اور بر تغيّر مظهر كي نشكل مين بايا عباتا بهي يختصر ببركه اس كى عليت كاعقل ببلد ان تخربي شراكط كے سلسلے يس شابل نبس بوگا جر اس وانفے كو عالم محسوس ميں جرى بنا ديني بس - اس عقلي سيرت كا بلا واسطم علم تو نهين بهد سكتا اس سير كه مم اوراك عرف مظهر بى كالرسكة مي البتنه تجربی سیرت کے لحاظ سے اس کا تصور ضرور کیا چا سکتا ہے ہے کہ ہم یانعموم مظاہر کی نبیاد ایک فبل نجربی شو بدر کھنے ہیں گو اس کی حقیقت کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اپنی تجربی سیرت کے مطابق یہ فاعل بہ عثبیت مظہر طبیعی قوانین علیت کا یا بند بوگا اور اس حد مک عالم محسوس كا ابك بُرْد بوكا جس كا معلول ووسرے مظاہر كى طرح توانين طبيعي سي ناگريد طور بر مستنظ بهونا ، و جس طرح خارجی مظاہر اس برد اثر ڈالئے ہیں اور اس کی تجربی سیرت لینی اس کا قانون علبت تجربے سے معلوم کیا جاتا ہو اسی طرح بد ضروری ہو کہ اس کے مکل افعال کی توجیب قوانین طبیعی سے کی جا سکے اور اس کے مکمل اور وجرفی تعبین کے لیے فینے عنا صر در کار ہیں وہ سب امکانی تجرب ہیں المسلم عالمن س

لیکن اپنی عقلی سیرت کے لحاظ سے د اگرچ ہم اس کامرف ایک عام تصور فائم کرسکتے ہیں اور اس کے سوا کوی علم ہنیں رکھتے) اسی فاعل کو تھیات سے انرات اور مظاہر کے نعین سے بری قرار دنیا راسے گا اور عربکہ اس میں ایک وجود معنفول ہونے کی حدیک کوئی واقعہ یا تغیر ابسا ہیں مونا جو حركياتي نعين زمانه كا بإبد مورييني مظامر عدت كي چنیت سے اس سے کوئی علاقہ بنیں رکھتے، اس لیے وہ استي افعال ميں طبيعي جرسے جو عالم محسوس ميں يا يا جا آاہو ازاد ہوگا۔ اس کے متعلق بجا طور پر یہ کہا جا سکے گا کم وہ عالم محسوس میں آپ ہی اسنے معلول کا آغاز کرنا ہی مگر غود اس کے اندر اس فعل محاموی افار بنیں ہوتا۔ اہم اس کے بدمعنی بنیں کہ اس کامعلول عالم محسوس بیں خود بخود شروع بوجاتا بى . اس ميك كه اس عالم بين ده بهميشه سابقة زانے كى تجربى تتراكط سے ( اپنى تغربى سيرت كى بدولت جوعظی میبرت کا مظهر نهی متعیّن ہوتا ہو اور حرف طبیعی علل کے سلسلے کا نیتجہ بن کر وجود بیں آتا ہے۔ اس طرح ایک ہی فعل کے اندر جبر و افتیار وونوں اپنے محمل معنی بیں یائے جانے ہیں بینی اگرعلت معقول کے

معمل مسی بیں باتے جائے ہیں بینی اگر علت معقول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ فعل اختیاری ہم اور اگر علّت مسوس کے لعاظ سے دیکھا جائے تو جبری ۔

### کونیانی علین اختیار اور میسی جبر کے علق کی تیریخ میں اختیار اور میں جبر کے علق کی تیریخ

ہم نے مناسب جانا کہ پہلے اپنے فبل تجربی مشلے کے حل کا ایک خاکہ بیش کرویں آگہ لوگ اس عمل کو بہتر طریقے سے سمھ سکیں جو توت تھکم اس کے حل کرنے میں ا فنیار کرنی ہو۔ اب ہم اس کے فیصلے کے اہم میلووں پر ایک ایک کرکے غور کریں گے۔ بہلے اس فانون طبیعی کو بیعے کہ ہر واقعے کی ایک علت ہی اور چونکہ اس علت کی علیت یا فعلیت زمانے میں مقدم ہو ادر اپنے معلول کے حادث ہونے کے لحاظ سے نود بھی قدیم ہنیں ہوسکتی ملکہ حادث ہوتی ہو اس لیے اُسے بھی ایک علت مظہری درکار ہی جو اس اتعین كريسك بهذا كل وافعات تجربي طور بر ايك نظام طبيعي مي مرابط الدمنتين بين . يه فانون حس كي مدولت مطاهر عالم طبيي بنانے ہیں ادر معروضات تخربه کی شکل اختیار کرتے ہیں ایک فانون جم ہو جس سے الخراف کرنا یا کسی مظہر کومستنی کرنا كسى طرح جائز نہيں ورنہ يہ مظہر امكانی تجرب كے وارسے سے خارج ہو کر محف ایک خالی چیز بن جائے گا۔ ا و بطا ہر یہ ایک ایسا سلسلہ علل معلوم ہوتا ہوجس کی رجعت میں تکمیل مطلق کی گنجائش ہی ہنیں لیکن یہ

وقت بهاری راه میں حائل نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ توت محکم سے تناقض کی عام بحث میں جہاں سلسلیہ مظاہر کے غیر امشروط بک بہنیا نے کا سوال ہی دور ہو کی ہی اگر ہم فبل نتجربی خفیتنت سے دھوسے بیں رط جائیں 'نو نہ 'نو عالم طبیعی بانتی رسبے گا اور نہ اختیار ۔ بہاں نو حرف بیسوال ہو کہ آگر سلسلہ واقعات میں آول سے اوخر تک جبر تسلیم کر بیا جائے تو کیا ہو ممکن ہو کہ اسی چیز کوج ایک پہلو سے محض محلول طبيعي ابح دوسرسه ببلو سس معلول اختبار سمحا جائے با علت کی ان دونوں فسموں بیس حقیقی تفاد باباجاناہو بقنا مظاہرے سلسلہ علل بیں کوئی ایسی کوی نہیں ہو سكتى جو ايك سلسل كا بطور نود ا غاز مطلق كرنى بود برنعل یہ چنٹیٹ مظہرکے جوکسی واقعے کی علّیت ہے خود ہی ایک وأفعم با حادثتم ہی اور اس سینے ہمی ایک علمت کا ہدنا غروری ہو۔ پس ہر واقعہ حرف سابقہ سلسلے کی ریک کوی ہو اور اس سے اندر کوئی الیا آ ناز مکن بنیں ج خود بنو د ہوتا ہو۔ پس علل طبیعی کے کل افعال خود ہی سلسلہ زمانہ میں معلولا ہیں اور آن کے لیے بھی علل کی خرورت ہی جو سلسلہ زائے کے اندر موں کسی فعل اولیٰ کی بوکسی درسری چیز کی علیت ہو مگر خود اس کی کوئی علیت نہ ہو ، ہم منطاہر سے سلسلیہ علت ومعلول مين توقع بنين كرسكتي. مطحر کیا یہ مہی طروری ہو کہ اگر معلول اور علمت ودوں

مظیر ہیں تو اس علّت کی علّیت محض تجربی ہو ؟ کیا بہنہیں سو سکتا کہ گو ہر حلول مظہر کا اپنی علت سے تخبر بی علیت کے فانون کے مطابق مرابط ہونا ضروری ہو ، خود یہ تجربی علیت ، بغیر اس سے کہ اس کا ربط طبیعی عمل سے اور اللہ یائے ، نینجہ ہو ایک غیر تعمرلی اور معفول علیت کما بھنی مظاہر سے نیا طے ایک ایسی علت کے فعل اولی کا جو اپنی اس وت کی نباید ایک حدیک معقبل ہی اگریم ایس سلسلطیعی کی ایک کردی کی جیثیت سے عالم صوس میں شمار ہوتی ہی۔ ہمیں مظاہر کی باہمی علیت کا آصول اس کے ورکار س كه طبيعي وافعات كي طبيعي شرائط بيني ان كي مظهري علل " لاش سر سكيس اور تنا سكيس . جب به أصول تسليم كربياجاكي اور اس میں کوئی استنتا جائز نہ رکھا جائے تو توتنو فہم جو اسنبه تجربي استعمال بب بر وانعه كوعالم طبيعي سما أبك بجن سمجتی ہی و اور وہ اس میں فن بجانب مبنی ہی بالکل مطین ہو جاتی ہے اور طبیعی توجیہات کا سلسلہ بغیر مسی مرکاوٹ کے جاری رئتا ہو، ندکورہ بالا اصول میں یہ بات فرض کر کینے سے زرا بھی فعل نہیں بوٹا ، خواہ یہ من گوٹ ہی کیوں نہ ہو، کر طبیعی علی میں سے بیض السی بھی ہیں جو ایک خالص سقول توت ركمتي من جس ك فعل كا نتين تجربي شراكط يد بنيس ملكه محض عفلي اساب برشحصر سؤنا بي محرج ان سے علل کا نعل مظہر کی حقیت سے تجربی عقبت کے

سارے قوانین کا با بندہی ۔ اس طرح موضوع فاعل برجیست مظہرے اپنے تمام افعال میں عالم طبیعی سے سلسلے میں حکوظ سُوا بوگا . البته اس مظهر ( ادر اس کی علیت مظهری بی بعض الیسی شرائط بھی یائی جائیں گی کہ اگر ہم علت مظہری کے بارے میں قانون طبیعی کی یا بندی کرنے ہیں تو ہیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ قبل تجربی معروض میں جو تجرب حبیثیت سے ہمارے علم سے باہر ہو، ان منطاہر اور ان سے ربط کا كي سبب فرار ديا جانا بيء اس سبب مفول كو تجربي مسائل سے کوئی تعلق بنیں بلکہ حرف نہم معض کے نفتور سے فاسطم ہو اور اگرچہ فہم محض کے اس نصور اور فعل کے معلولات مظاہر میں بائے جانے میں مبکن اس کے ساتھ ان معلولات کی تومیہ محل طور بر ان کی علت مظہری سے فوانین طبعی کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ اس طور پر کہ ہم نوجیہ کی بنا حرف ان کی تجربی سیرت پر رکیس جران می عقلی سیرت کی طرف اشاره كرتى ہى۔ تاسيتے اب اس كا استعال تجربے بيں كريں ـ انسان عالم محسوس کا ایک مظهر ہی اور اس جیثیت سے ایک علت طبیعی ہو جس کی علیت لازمی طور پد نخبری فوامین کے ماتحت ہو ۔ بیس الد مظا ہرطبیعی کی طرح اس کی مجی ابک تغری سيرنت بوني جا بي اور وه بين ان فوتن بين نظر آئي بحر حسم اوه اسيني افعال بين أطهار كريا بو - غير دى روح مخلوا قات یا جوانات مطلق بین بجر ان وزوں کے جو حسی

شروکط کی با بند ہیں اور کوئی توقت فرض کرنے کی کوئی وجیہ ہمیں معلوم نبیں ہوتی-البتہ انسان بوں تو سارے عالم طبیعی كو حرف عاس ہى كے در يعے سے بہواننا ہى مكر انے نفس کا علیم تعقل محف سے بھی حاصل کرنا ہو، آن افعال اور اندرونی تعینات کی شکل میں جن کا شمار حتی ادرا کات میں بنس كما جاسكنا . ايك طرف أو وه خود البني بيد إيك مظہر ہر مگر دوسری طرف اپنی تبعض قولوں کے لحاظ سے ایک خالص معقدل معروض ہو ، اس لیے کہ اس کے فعل کو سم مرگز الفعا تبت من بن شمار نهن كرسكة . به تونين فهم اور محكم كملاتي بين . خصوصاً أخر الذكر لحنى توتث محكم اور تعبى زبا ده ان فوتوں سے ممتاز ہو جن کا تعبین نخریی کشراکط سے مطابق ہوتا ہی اس لیے اپنے معروفات کا محض اعیان کے مطابق تصور کرتی ہی اور ان کے لیا ظ سے فرت فہم کا تعین کرتی ہو حالاتكه توتتِ فهم ابني تصورات (بيال ليمك كه خالص تفتورات کو سی) تجربے میں استعال کرتی ہو-یہ بات کہ توتن ممکم ایک علیت رکھتی ہو، یا کم سے کم ہارے ذہن میں اس کی علّمت کا نصور موجود ہو، اس امر مطلق سے ظاہر ہوتی ہی۔ جو ہم مگل اخلاقی معاملات بیں قوامیے عملی کے بلے بطور اُصول کے مقرد کرنے ہیں ، ا جا ہیے " كا نصور حبس فسم كا وجرب اورج تعلق اسباب سے ظاہر كرما ہو اس کی سارے عالم طبیعی بین کوئی شال نہیں ملتی ۔ قرت فہم

عالم طبیعی سے متعلق صرف آننا ہی معلوم کرسکتی ہو کہ اس من كيا ہو ياكيا تفاياكيا ہوگا۔ اگريدكيا جائے كم فلال چر جسی ان حالات زمانی میں ہو اس سے مختلف ہونی جا سے الوير بالكل المكن بىء الروف عالم طبيبى سي سلسك كويش نظرركها جائے نويو معلى الكي معنى بنس ركفنا - ہم ير سوال سی ہنس کر سکتے کہ عالم طبیعی میں کیا واقع ہونا عالمیے اسی طرح جینے یہ انیں پرچھ سکتے کہ ایک وارے کے کیا خواص ہونے جا ہیں ملکہ حرف بیر کہ عالم طبیعی میں کیا ہوتاہی الد وارکے کے کیا خواص ہوئے ہیں ۔ ير" چاہيے" أبك امكاني فعل ظاہركنا ہو جس كاسبب معض امک تفور ہے درآں حالبکہ ایک محض طبیعی فعل کا سبب الزمى المعديد كوئى مظهر بوتا بهو - اس بين الشك بنين كرميس تعل کے بارے بیں " چاہئے " کہا جائے اسی سے لیے یہ قبد ہو کہ وہ عالم طبیعی کی شرائط سے توش میں ممکن ہی ہو۔

نعل کے بارے بیں " چاہئے " کہا جائے اسی کے لیے

یہ قید ہو کہ وہ عالم طبیعی کی شرائط کے تعن میں ممکن ہی ہو۔

میکن ان طبیعی شرائط کو ارا دے کے نبین سے کوئی تعلق

نبیں بلکہ حرف اس کے معلول اور نیٹیجے سے جہ مظاہر ہی

واقع ہوتا ہی خواہ گئے ہی طبیعی اسباب اس کے محک

ر چاہیے " بیں ہی ہی ہیدا نہیں ہوشکنی ۔ ہمارا اراوہ وجربی اور قطعی نہیں کبکہ ہمیشہ مشروط ہوگا۔ یہ فلاف اس کے و اس کے و چاہیے اس کی طرف سنت ہوئی ہی اس

ارا دے کے لیے مقصد و معبار فائم کرتی ہی اور جائز اور نا جائز کی تبد لگانی ہی ۔ خواہ جس مفض کا معروض (راحت) ہو باشکیم معض کا معروض رخیر) دونوں صورندں میں ہما ری نوتت تحکم نتجریے میں دی ہوئی علن کی یا بند نہیں ہونی اور انتیا کے نظام مظاہر کی پیروی نہیں کرنی بلکہ خود اپنی طرف سے ایک الگ نظام اعبان کے مطابق نرتب دنتی ہی اور اس کے سانچے ہیں تجربی شراکط کو ڈھالتی ہو اور اس کی رؤ سے ان افعال کو وجہ بی قرار دننی ہی جہ اہی کے واقع بہیں ہو۔ کے میں اور شایر آبندہ واقع ہوں کے اور یوفرض كركيني بح كم ان كے بيه ده خود ( توتن محكم ) علمت كاكام دنتی ہی ہی اس کے وہ اپنے اعیان سے یہ نو تع بنیں كرسكتي نفي كر ان كے معلول تيربے ميں ظاہر سوں مے۔ اب زرا تمهر حاسية اور اس بات كوكم سے كم ممكن مان بلجي سكه وافعى فوت محمم مظاهر كى علت بونى بور بس باد جود اس کے کہ وہ تونٹ کھم ہو اس کی ایک ننجریی سپرنٹ سمی ہونی چاہیے اس لیے کہ ہر علن کا ایک فاعدہ فرض كرنا يرة تا ہم جس كے مطابن بعض مظاہر اس كے معلول كى حيثرات سي فا بر بوت بي اور بر فاعده اس كا متفافي رو كر معلول بن كيساني ياكي جائے جس ير علت كا نفتور (برجنیت ایک فوت کے) مبنی ہو۔ چونکہ یہ تصور محفن منطابر سے امار کیا جاتا ہے اس سے مارت علیت کی تیرنی

سرت کم سکتے ،یں جو ہمیشہ ایک حالت پر رہتی ہی۔ درآن حالے کہ معلول دوسری ضمنی شراکط کی وجہ سے جوابک عد تک علت سے اثر کو محدود کر دیتی ہیں فتلف شکلوں یں ظاہر ہوتے ہیں۔ بیس ہر شخص کی قوتت ادادی کی ایک تجربی سبرت ہونی ہم جو اصل میں اس کی توتت محکم کی ایک علیت ہوجاں مک کہ اس سے معلول مظاہر میں ایک الیا فاعدہ بایا جائے جس کے مطابق مم اسباب محكم اور افعال حكم کی نوعیت اور مدارج معلوم کرسکیں اور اپنے ارا دے کے داخلی آصول کا تعبن کرسکیس جو مکه به نخبریی سبرت خود مظاہر معلول اور ان کے اس فاعدے سے جس سے کہ بین تجرب حاصل ہوتا ہیء مستینط کی جاتی ہو ہندا انسان سے کل انعال بینیت مظاہر اس کی نتجربی سیرت اور دوسری ضمنی علتوں کی بنا بہہ نظام طبیعی کے مطابق شخین ہیں اور اگر ہم اس کے ارادے کے سکی مطاہر کی تہ تک پہنے سکتے او ہر انسانی فعل کے متعلق بیش گرئی کر سکتے تھے اور سابقہ نثرا کُط کی بنا ہیں اس سے وقوع کو وجوبی فرار دے سکتے سکتے کے ۔ بیس اس تجرفی سیرت سے الحاظ سے اختیار کوئی چرز بنیں ۔ اگر ہمیں انسان کا حرف مشایده اور چیها که علم الانسان بین اب بمک ہوتا ہو،اس کے افعال کے فرکات کی عضویاتی تحقق کرنا ہو تر اسے صرف تجربی سیرت ہی کے لھاظے دیکیہ سکتے ہیں۔ میکن جب ہم اِنی افعال پر قونٹِ مکم کے لحاظ سے

خد کرتے ہیں رہیاں توت محکم کے نظری پیلو سے بحث ہنیں کہ ان افعال کی علیت کی توجیع کی جائے بلکہ یہ دیکھنا ہو کہ فود توتن مُكم كس حد مك ان افعال كو وجود مي السناكي قلت ہو مختصریہ کہ اس کے عملی بیلوسے بحث ہی توہیں نظام طبیعی کے بجائے ایک اور ہی نظام نظر آنا ہو اس کیے مرکه اس نظام کی رؤ سے بعض اوفات کو چیزیں جو سلسلہ طبیعی کے اندر وفوع میں آئیں ادرجن سکا وفوع میں آنا تجربی اسباب کی نبایر ناگزیر نعا ، وافع نہیں ہونی جا ہیے تقیں۔ ملکہ کمیں کبھی یہ نبی ہوتا ہو یا کم سے کم بہیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ وتن من کھے اعیان واقعی افعال انسانی کے مظاہرے بارے میں علیت رکھتے ہیں اور یہ انعال تخربی اساب سے نہیں البكه قرّت محكم كے سبب سے وقوع بين آتے ہيں -اب وض كريجي كه وت محكم مظاهر ك بارك بس عبّبت رکمنی ہو تو کیا اس کا کوئی فعل اختیاری کہا جا سکتا ہو دراں حلالے کم وہ اس کی تجربی سیرت (محسوسیت) کے لعا ٹاسے بالكل متنعين اور وجدبي بهو ؟ خود يه تجربي سيرت عقلي سيرت (معند ابت) سے نمنیتن ہونی ہو عقلی سبرت کا ہم کوئی علم نہیں رکھنے ملکہ اس کی علامت مظاہر کو قرار دیتے ہیں جن بیں بلا ماسطم علم ہیں صرف محسوسیت (تنجریی سیرت) محا ہوتا ہے تا ہم یہ فعل عب کی

له پس انعال کی حقیقی اخلاقیت ( اجبائی یا برای) خود اینی عمل میں بھی اندو

علن عقلی سیرت سمھی جاتی ہو خود اس سے تجربی توانین کے مطابق وجود میں بنیں آتا بینی فود تھکم محض کی شرائط اس فعل سے بیلے واقع بنیں ہوتیں بلکہ حرف ان کے اڑات واخلی حس بیں بر جیثیت مظہر کے ظاہر ہونے ہیں گر محض برجشت ایک خانص معقدل فوتت کے صورت زمانہ کا تالع ہیں ہو بدا ترتیب زمانی کی شرائط کا بھی یا بند نہیں ہو۔ وَّتُن مُحكم كي عَلَيت معقول سيرت مين حادث أبين المد بعني وه مسی خاص زمانے میں شروع ہنیں ہوتی کہ اپنے معلول کو وجود میں لائے ورید وہ مظاہر کے فانون طبیعی کی جو سلسکہ علت ومعلول مو زمانے کے لحاظ سے شعبین کرتا ہو، "الح بونی اور اس صورت میں اختیار نہیں بلکہ جبر کہلاتی ۔ ایس ہم بركم سكت بين كم أكر توت محكم مظاهر كى علت بوسكتي ہى أنووه ايك البيي توتت برجس كي برولت ايك سلسلة معلولات کی تغبرتی شرط کا سپلے بیل آغاز ہوتا ہی ۔ اس لیے خود وہ شرط جو توتت محکم کے اندر بائی جاتی ہو محسوس نہیں ہو لہذا آغاز سے بری ہو۔ بیس بیاں وہ بات یائی جاتی ہے جد اور سب

ایم سے پوسٹیدہ دہتی ہی ، ہم جو کھے اندازہ کو سکتے ہیں دہ حرف تجربی ایم سے پوسٹیدہ دہتی ہی دہ حرف تجربی البیٹ تک محدود ہوتا ہی۔ یہ بات کہ یہ فعل کہاں سکت اختیاری ہی ادرکہاں ملک طبیعی الباب اور مزاج کی خلق تیکی یا بدی کھا نیتجہ ہی کوئی شخص معلوم بنیں کر سکتا چنا نجیہ کسی کا فیصلہ کیا مل انصاف پر مبنی بنین ہوتا۔

تجربی سلسلوں ہیں نہیں تقی مینی واقعات کے ایک متوالی سلسلے کی نفرط خود تجربی جینینت سے غیر مشروط ہو سکتی ہی کیونکم بہاں شرط سلسلہ مطاہر کے باہر ہی (معقولات بیں واخل ہی) بیس کسی محدوس شرط (ورکسی مقدم علن سے منعبن کیے جانے کی یا نبد نہیں ہی۔

سیدی قات دوسرے کیا طاسے سلسکہ مظاہر ہیں ادادی ہیں داخل ہو ۔ انسان خود ایک مظہر ہی ۔ اس کی قوت ادادی ایک تجربی سیرت رکھتی ہی جو اس کے تمام افعال کی (تجربی) فلت ہی ۔ جو شرائط اس سیرت کے مطابق انسان سے افعال کو شغین کرتی ہیں ان میں سے کوئی ہی الیبی نہیں جو مبیئ معلولات میں داخل اور اُس تی اُدن طبیعی کی بابند نہ ہو جس کی رؤ سے بی داخل اور اُس تی اُدن طبیعی قلت سجر بی جنبیت سے غیر شروط زیانے کے اندر کسی واقعے کی قلت سجر بی جنبیت سے غیر شروط نہیں ہونی ۔

ایس کوئی دیا ہوا فعل (چکم اس کا اور آف مرف مظہر ہی کی جیٹیت سے ہو سکتا ہی خود بخود شروع نہیں ہوسکتا ہی فود بخود شروع نہیں ہوسکتا ہی و سکتا ہی اور آئی کی جیٹیت سے ہو سکتا ہی خود بخود شروع نہیں ہوسکتا ہو دو ہمارے اراد ہے کا تعین کرتی ہی ۔ اس سے مقدم ایک اور حالت ہوتی ہی جو خود اس حالت کا تعین کرتی ہی اس لیے کہ جب حالت ہوتی ہی جو خود اس حالت کا تعین کرتی ہی اس کی علیت تو اس کی علیت تو سی کوئی ترتیب دافی نہیں ہو تھی اور اس پر دہ تعانون طبیق جو ترتیب دمانی کا معین جو ترتیب بیا عالم سے تعین کرتا ہی، عاید نہیں کیا جا سکتا۔

بس وترسو تحكم كل افعال ارادي كي مشتقل شرط بحرص کے نخت میں دنسان بہ چٹیت مظہرسے ظاہر ہوتا ہو - ان میں سے مرایک واقع ہونے سے قبل انسان کی غربی سیرت بین منعين برجانا ہى۔ معقول سيرت ميں اجس كا محسوس خاكريد تجربی سیرت ہی، منقدم اور موتخد کا کوئی سوال بنیں - برفعل بلا لھا بھے اس تعلق زبائی کے جدوہ دوسرے منظامرے رکھتا ہوا تحكم عف كى معتول سبرت كا بلا واسطه معلول برو مبس محكم عض کم فعل اختیاری ہو اور علل طبیعی کے سلسلے بین خارجی یا داخلی اسباب سے جو زمانے کے لحاظے مفدم ہدل متبتن ہنیں ہونا۔اور اس کے اس ا خنیار کو صرف منعی لینی تجرفی شرالط سے ازاد ہی نہیں سبحنا جا ہیں ( در نہ بیر قرت محکم منظا ہر کی علت نہیں رہے گی کبکہ مثبت، بعنی ایک ایسی وت قرار دينا جاسي ج نود بخود ايك سلسله وافعات كا آغاز إس طرح کرتی ہو کہ خود اس کے اندر کسی چیز کا آغاز بنیں ہوتا بلکه وه برفعل ارادی کی غیر مشروط تنسرط کی حیثیت سے البہا شرالط سے بدی ہوج زمانے سے کا ظ سے اس سے مقدم ہوں ۔ اس کا معلول بے شک سلسکہ مظاہر بیں آغاز رکھتا ہو ميكن آغاز مطلق نبين ركمتنا ـ

اگر توتت محم کے ترتیبی اصول کو اس کے تجربی استعال کی شال سے واضح کرنا ہو ( نہ کہ ٹابٹ کرنا اس لیے کوال اس لیے کوال اس کے تبوت قبل تجربی مسائل کے لیے کانی نہیں) توآپ

کسی فعل ارادی کولے بیجے شلا ایک شرارت امیر جوط جس سے ایک شخص نے سوسائٹی میں فساد بہدا کر دیا اور اس کے تحرکات پر غور کرکے یہ فیعلہ کیجے کہ یہ فعل اور اس کے ننا بجے کس طرح اس شخص کی طرف مسوب کیے ما سكة بين - ييد آب اس كى تجربي سيرت كى ببياددن كا بنہ جلانے ہیں ، تربیت کے نقص اور صبت کی خوابی کواس فعل کا باعث قرار وینے ہیں ، کھ طبیعت کی بے غیرتی ، کھٹر بے پروائی اور ناعاقبت اندلیتی کو اس کا ذمہ وار شمرائے ہیں ادر اسی کے ساتھ وقتی تحرکات کوہی نظر انداز نہیں کرتے۔ ان سب بانوں میں آپ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جوایک دب موسئے طبیعی معلول کے سلسلہ علل کے معلوم کرنے میں اختبار کیا جانا ہو مگر اس فعل کو ان علّتوں کا نیتجہ سمجنے کے با وجود آپ اس کے کرنے مالے پر الزام رکھتے ہیں . یہ الزام اس كى برى طبعيت با اس بر انز دُالنظاء انعات یا اس کی گزشته زندگی کی دجے ہیں لگایا جانا۔اس یے كم آب ان سب چيزوں سے قطع نظر كركے سارے كرنت سلسلت شراكط كومعددم فرض كركين إبي اور اس فعل كو سابقہ حالات کے لحاظ سے غیرمشروط سیمتے ہیں گویا اس کا مرف والا خود ہی ایک سلسار نتا بی کا م فاز کرتا ہو۔ اس الزام كى بنا توتت محكم كے أيك فانون ير ہو جس كى رؤ

سے خود بہ ورت ایک ایسی علت سمجی جانی ہی جو انسان کے

طرز عمل محامثل مذكوره بالا تجربي شراكط سس تعليم نظر كريك تغیبان کرسکتی ہی اور اسے کرنا جاتے تفاء بھر بہ ٹوت محکم کی علیت محض ضمنی بہیں بلکہ بجائے خود محسل ہو خواہ میں و مرات اس کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہوں . بہ فعل اس کی معقول سیرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہی۔ انسان آس لخے میں جب کہ وہ حموظ او تنا ہیء سراسر قصور وار ہی این توت تمكم بلا لحاظ اس فعل ك سارے تجربی تعدیات ك بالكل فتتاريح اوريه فعل سراسر اس كي غفلت سما نينجر سي-اس تصدیق بیں یہ بات صاف نظر آتی ہو کہ ہارے ذين بي به خيال بو كه توتت مكم ان نمام حتى عناصرت مطلق متا تر بنیں ہوتی ۔ اس کے اندر کوئی تغیر واقع بنیں ہوتا و اگر جیہ اس کے منظام بعنی اس کے معلولات کے ظاہر ہدستے کا طریقہ برانا رہنا ہی ۔ اس کے اندر کوئی مقام حالت بنیں ہوتی ہو موفر حالت کا نعبن کرے ۔ بیس وہ ال حتی شرائط کے سلیلے میں داخل ائیس ہی جو منطاہر کو فوانین طبیعی کے مطابق وجوبی فرار دنبی ہیں ،وہ لینی نوتن محملم انسان سے کل افعال میں ہر حالت زمانی میں بکساں موجود ہی مگر خود زہ نے کے اندر نہیں ہی اور کوئی نئی حالت اختیارنہیں کتی جبى كي متعلق به كها جا سك كريبا موجود نه نفى - وه ده سری چیزوں کا نعین کرنی ہی مگر خود اس لحاظ سے تعین يرتبي بنبس ہي اس بيے يه سونال نہيں کيا جا سکنا کہ وتن مِنکم

نے انیا تعبین دوسری طرح کیوں بنیں کیا بلکہ صرف بہ کہ اس نے مظاہر کا تعبّن اپنی علیت کے دریعے سے دوسری طرح كيول بنيس كيا . مگر اس سوال كاكوكى جواب بنين دبا جاسكناـ اگر كوئى اورمعقول سيرت بونى نواس سے كوئى اور تخربي سبرت ظاہر ہمنی اور جب ہم یہ کنتے ہیں کہ بلا لحاظ اپنی سالفنہ زندگی کے وہ نشخص جس نے جوٹ بولا اس فعل سے باز رہ سکتا تھا تو اس کے معنی حرف یہ ہیں کہ وہ براہِ راست توت محكم كے تا بع ہى اور توت محكم كى عليت مظهر اور زمانے کی کسی شرط کے ماتحت نہیں ہو ۔ اس بیں شک بنیں کہ زمانے کا فرق مظاہر میں باہم تبت بڑا فرق ہو مگر چو مکہ ير الشياكي خفيقى اور على حقيقى نبين بين اس يع اس سے فعل میں توتٹ ِ محکم کے لیا ظ سے کو ٹی فرق نہیں روا تا -بیس جب ہمیں اختیاری افعال کی علیت پر غور کرنا ہو توہم معقول علیت بک یہی کر مرک جانے ہیں اس سے المركم بنين بطعه سكنة . بهم به معلوم كرسكة بين كد وه فتار بینی حتّی نعتبات ست آزاد ہی اور اس طرح مظاہر کی غیر مشروط ننرط موسكتي ہي . اس بات كاكم كيوں مفول سيرت ست موجده عالات مي اليي خاص تجربي سيرت اوريبي فاص مظاہر طہور من آنے ہیں ، جواب دنیا ہاری قرت ملم کی طافت سے باہر ہے ملکہ سے پوچھے نو اسے اس معال ہی کا کوئی خی نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہی جیسے کوئی پر چھے کہ

ہمارے جتی مشاہدے کا فرق نتجربی معروض صرف مکان ہی میں کیوں کا ہر ہونا ہو کسی اور طرح مجبوں بنیں سونا۔ بیکن جو مسئلہ ہمیں حل کرنا تھا اس کے بیے اس کی کوئی خروت یمی بنیں۔وہ نو حرف آننا ہی نفا کہ آیا ایک ہی نعل میں اختیار اور المبیتی جر باہم "ناقض رکھتے ہیں ، اسے ہم نے بوی عل كر وبا اور يد نمابت كر دباكه اختباركي نشر اكط جركي نمراكطت فتلف ہونی ہیں ادر آ فرالذکر کا فانون آول الذکر بر عاید بنیں بهونا لمنذا ودنون ابك بى نعل بين الك الك وأقع بو سكت بين. یر بات طوظ رسنی چاہیے کہ ہمیں افتیار کو برحینیت ایک واقعی فوت کے جو عالم محسوس سے مظاہری علت ہی پیش کرنا مفصود بنه نفا کیونکه ایک انو به کوئی قبل نخبر بی بجث م ہوتی جے صرف تفورات سے سروکار ہو ودسرے اس وش كاكامياب بونا اس وجه سے نامكن تفاكه ہم تجرب سے کوئی الیبی چز مستنبط بنیں کرسکتے جو سراسر تجربے توانین کے خلاف نفتور کی جاتی ہو۔ بین نہیں بلکہ ہم تو اختبار کا امكان مك نايت بنيس كرا جاسنة عف كيو كد اس مين سي مرگز محامیا بی نه مونی کسی سبب وافعی اورکسی علّت کا امکان بدیبی طور پر محض نصررات سے معلوم سی بنیس کیا حا سكنا . اختيار بهال حرف فوق تجربي عين كي جنين ركعنا بح جس کے دریعے سے توت ممکم یہ تفقد کرتی ہو کہ نظیر کا سلسلهٔ شراکط ایک غیر مشروط مفلق سے شروع ہوتا ہی اور اس طرح خود اپنے توانین سے جو اس نے توت ہم کے تجربی استعال کے بیے مغرد کیے ہیں ، تناقف میں مبتلا ہو جاتی ہو ، ہم نے صرف اتنا نابت کیا ہو کہ یہ نقیف محف التباس پرمبنی ہو اور توانین طبیعی اور علت اختیار میں کم سے کم کوئی تناقف نہیں پایا جاتا اور ہی ایک چیز من کا بت کرنی تنی ۔

## اس کونیاتی عین کاحل اس کونیاتی عین کاحل

ر کل مطاہر کے تعنیا وجود کی میل سے حلق رفتا ہو رین نہ میں کا میں میں تاہدہ

بی پیلی فصل میں ہم نے عالم محسوس کے تغیرات سے موکاؤ سلسلے پر غد کیا تھا جس میں ہر کوئی دوہری کوئی کے معلول کی چنین سے اس کے مانحت ہی ۔ بیاں ہم اس سلسلہ حالات سے موت یہ کام لیں گئے کہ وہ ہمیں ایک البی ہش مک بنیچا دے جو گل نفر نپر رانشیا کی تمرط اولی سمجی جا سکے لینی بہتی واجب مک ، بیاں غیر مشروط عقبت کا سوال نہیں ہی بلکہ نود جوہر کے غیر مشروط وجود کا ، بیں قدہ سلسلہ جے ہمارے بیش نظر ہی دراصل مشاہدات کا بنیں بلکہ مون نفتور دوسرے نفتو ی فیرط ہو۔
ہم اسانی سے سبھ سکتے ہیں کہ جو کہ مظاہر ہیں سے
ہر ایک تغیر بندید اور اپنے وجود کے لحاظ سے مشروط ہی
اس بے وجود مشروط سے سارے سلسلے ہیں کوئی غیر
مشروط کردی ہنیں ہوسکتی جس کا وجود واجب مطلق ہو
ہندا اگر مظاہر انتیائے فیفی ہوتے اور ان ہیں شرط اور
مشروط ہمیشہ ایک ہی سلسکہ مشاہدات ہیں شما مل ہوتے
وگوئی ہستی واجب عالم فسوس کے مظاہر کی شرط کی جیست

ایکن حرکیاتی رجعت میں ایک خصوصیت سب جراسے رہاضیاتی رجعت کوموف اجزاکی ترکیب ایک کل بین یا کئی کی تعلیل اجزا میں کرنے سے متاز کرتی ہو ۔ رہاضیاتی رجعت کوموف اجزاکی ترکیب ایک کل بین یا کئی کی تعلیل اجزا میں کرنے سے سروکار ہو ۔ اس سیسے کی کم نثر الکھ کو اس سیسے کی کم نثر الکھ کو اس سیسے کے متحد النوع اجزا بعنی منظاہر سجھنا ضروری ہو ۔ بہ خلاف اس کے حرکیاتی رجعت ہیں دیے ہوئے اجزاکے غیر مشروط جَرَد معلوم غیر مشروط جَرد معلوم کرنے کا سوال نہیں بلکہ ایک دی ہوئی عالت کو اُس کی علت کر سینظم کرنے کا سوال ہی ہو ۔ اس لیے بیاں ضروری نہیں کہ سینظم کرنے کا سوال ہی ۔ اس لیے بیاں ضروری نہیں کہ شیرط اور مشروط دونوں ایک ہی تجربی سیسے بین شائل ہوں ، شیرط اور مشروط دونوں ایک ہی تجربی سیسے بین شائل ہوں ، بیس جو تناقیق ہمارے پیٹی نظر ہی اس سے شکلے بیس جو تناقیق ہمارے پیٹی نظر ہی اس سے شکلے بیس جو تناقیق ہمارے پیٹی نظر ہی اس سے شکلے

کی ایک صورت باقی ہو اور وہ یہ ہو کہ دولوں متفاد ففایا فعلف اغتبار سے صبح ہوں بیٹی عالم محسوس کی ممل اشیا انفاقی ہوں اور ان کا وجود تجربی جیٹین سے منجتن ہو مگر اسی کے ساتھ اس سارے سلسلے کی ایک غیر تجربی نفرط لبنی ایک غیر مشروط ہستی واجب بھی موجود ہو اس لیے کہ یہ بہتنی واجب بھی موجود ہو اس لیے کہ یہ بہتنی واجب بر خیرت نفرط معفول کے اس سلسلے کی کوئی ایک نہیں ہوگی اور اس کی کوئی گڑی بھی تجربی جیٹیت شرط معفول کے اس سلسلے کی کوئی

کڑی نہیں ہوگی اور اس کی کرئی کڑی بھی تجربی جنٹیت سے غیر مشروط ہنیں سجھی جائے گی بلکہ عالم محسوس سے شکل اجمنا کا وجود تخربی جنٹین سے مشروط ہی رہبے گا۔ جنا بجہ مظاہر کی بلکہ باید اس طرح ایک غیر مشروط ہستی بہد رکھنے میں اور تجربی بنیاد اس طرح ایک غیر مشروط ہستی بہد رکھنے میں اور تجربی جنٹینٹ سے غیر مشروط علیت ربینی اخذیار) میں جس کا ذکہ

بھی فصل میں ہی یہ فرن ہی کہ وہاں شی حقیق بہ جینیت علت کے فود بھی سلسلہ شرائط میں داخل ننی ادر حرف اس کی علبت معنول نصور کی گئی ننی مگر بہاں بہتی واجب کو عالم محبوس کے سلسلے کے مادرا ادر معقول محق نفتور کرنا بطے گا جرف اسی صورت سے وہ کئ مظاہر کے انفاقی ادر متعین

ہونے کے قانون سے بری ہوسکتی ہی۔
میں اس مسلے کے منعلق محکم محض کا نرنیبی اُصول اُسے بہی کہ مالم محسوس میں ہر چیز کا وجود نخبر ہی چینیت سے منعین ہی اس میں ہیں کسی صفت کے لیاظ سے بھی غیر منتمروط منعین ہی اس میں کسی صفت کے لیاظ سے بھی غیر منتمروط وجوب نہیں یا یا جانا اور سلسلہ ننمراکط کی کوئی کرای بھی الیبی

ہنیں میں کی تجربی شرط ہیں امکانی تجربے میں یانے کی تو تع اور نا حد امكان " لاش كرف كى صرورت بنه بهو- بهم كو اس کا کوئی حق بنیں کہ کسی ننسر مل کا وجود ننجربی سلسلے کے ماورا فرض کریں یا اسے اسی سلسلے کے اندرمطلق غیرستین اور غیرمشروط فرار دین مگراسی کے سائم مم اس سے انکار بنیں کرسکتے کہ ممکن ہے یہ سارا سلسلہ آبک معقدل ہستی پہر ( جو کم تخربی شرائط سے آزاد بلکہ سب مظاہر کی وجہ امکان ہے) معبثی ہو۔ عگر ہمارا یہ مطلب ہرگر بنیں کہ ایک غیر مشروط ہشتی واجب کا نبوت دیں یا عالم محسوس کے مظاہر کی ایک معنفل نشرط وجود کا حرف امکان سی انابت کردیں بلکه حرف یه که جس طرح بهم فرنت عکم برید فیدعاید کست بی كم وه تتربي شرا تط ك سلسك كو جيوا كر فون تجربي توجهات میں نہ رہ جائے جو مفرون صورت میں ظاہر نہ کی جاسکتی میں اسی طرح توت فہم کے تجربی استعال پر سی یہ قید لگا دیں کہ انتیا کے امکان مطلق کے بارے میں سوئی فیصلہ نہ کرے اور وجودِ معقول کو محف اس بنا برنا ممکن بر قرار دے کہ ہم اس سے مظاہر کی توجیہ میں کام بنیں نے سکتے فوض ہمیں حرف یہ دکھانا ہو کہ عالم طبیعی کی ممل اشیا اور ان کی کُل د تجربی ، شرائط کو انفانی سمینے کے ساتھ ساتھ ہم ایک وا جسب اور خانص معتول نشر طاكا وجود سي فرض كر سكت بن.

اور ان دونوں دعووں میں موسی تناقف بنیں ملکہ دوتوں و كا صحح بونا مكن بى فراه اس نسم كى واجب مطلق الله غالص معقول مستى بجائے خود نامكن ہو ليكن بر نيتج نه تو عالم مسوس کے مکل انٹیاکی اتفاقیت سے اعلا ماسکتا ہو اور نه اس اصول سنة كم أين سلسلة محدسات كي كسي ایک کرای پر جہاں یک کہ وہ اتفاقی ہو نہیں ڈکنا جاہیے اور عالم طبیعی کے ماہر کوئی علت تلاش ہنیں کرنی جاہے۔ تونت عم کی راه تجربی استعال میں کھ ادر ہو ادر قبل تجربی استعال میں کچھ اور ۔ عالم محسوسات میں مظاہر کے سوا کید نہیں اور یہ مظاہر معض اوراکات ہیں جن کا تعلق حسی شرائط سے ہوتا ہوادم یو مکم یہاں ہمارے معروضات کمی انتیائے خیتی نہیں ہوتے اس سیے ظاہر ہو کہ ہیں ہرگز یہ حق بنیں کہ بخرل سلسلے کی کسی کڑی سے بھی جسٹ کر کے عالم مدسات کے باہر پنیج جائیں ۔ یہ بات تو اشبائے طبقی ہی ہیں ہوسکتی ہو جو

ابنی بل نجربی بنائے وجود سے علیدہ ، وجود رکھنی ہیں اولد جن کی علت ہم ان کے وائرے کے باہر کل کر تلائش كر سكت بيس - اتفاقى انتيابي نوكبين نه كبين يدكرنا يرك كا لبكن معض ادراكات اشيامين نهين جن كي أفغاتيت بمي حرف ایک منظهر ہی ادر ہیں حرف اسی رجعت کی طرف سے جاتی ہی مس سے مظاہر کا تعبین ہوتا ہو بینی تجربی رجبت کی طرف

تعبّن مظاہر لینی عالم محسوس کی ایک معقدل نبیاد تصور کرنا ادر اسے محدسان کی اتفاقیت سے بری سمحنا نہ توسلسکہ مظاہر کی غیر محدود تجربی رجدت کے منافی ہی اور نہ اس کی اتفائیت کے ۔ ہی وہ چیز ہی جو ہم طاہری تناقض کے ودر كرنے كے ليے كرسكتے تتے ۔ اس كے سوا ادركوكى صودت ہی مذہبی ، اس لیے کہ اگر ہر مشروط ( بر لحاظ وجود) کی تشرط محسوس ہو اور ایک ہی سلسلے ست نعمّن سھتی ہو آلہ ظاہر ہو کہ وہ خود ہی مشروط ہوگی (جیسا کہ چےنتے تنافض کئے ضدِ وعولے میں ٹابت کیا گیا ہی ۔ بیس یا تو توت محکم کے اندر ، جو غیر مشروط کی طالب ہی ، تناقض بافی رہے گا يا غيرمنشروط كو سلسكه نشرائطك بابر عالم معقول بين فرض كرنا يطب كا جس كے وج ب كے ليے مذكسى نجر في شرط کی حرورت ہی اور نہ گنجاکش ہی۔ بیس وہ مظاہرے کاظ سے نجیر مشروط طور پید واجعیہ ہی۔ ایک خانص معقول سن کے تسلیم کر لینے سے فوت مکم کے نیرنی استعال بہد ( بر لحاظ عالم محسوس کے شرائط دجود کے ) کوئی اثر بنیں پڑتا بلکہ وہ برستور سکل ننجر بی شرا کی ا

آبک بالا ٹر ٹنر ط تلاش کرنا ہی جو خود بھی تجربی ہوئی ہی۔ اسی طرح یہ ترتیبی اصول ہرگز اس بان کے شافی نہیں کہ جب قریب محکم کا استعمال برہبی طور بدر بر لحاظ مقاصد) کیا جائے تر ہم ایک معقول علیت فرض کر لیں جو سلسکے محدوسات کے باہر ہو اس لیے کہ اس سے مراد حرف سلسلہ محسوسات کا فن تجربی اور نامعلوم سیب ہی الد اس کا وجود ، جو شمر ا کط محسوسات سے بری الد ان کے لحاظ سے واجب مطلق نصور کیا گیا ہو نہ تو عالم محسوس کی غیر محدود اتفاقیت بیں خلل ڈالیا ہی اور نہ تجربی شرائط کے سلسلے کی لامتناہیت میں ۔

آخرى ملاحظير کھم محض کے سارے تناقض کے متعملق جب لک امارے تفورات محم کا معروض عرف عالم محسوس کی سی شرا کط کی مکمیل اور اس سے وہ تائیج ہیں جو قرت تھم کے عق میں حاصل ہوئے ، اس وقت تک ہمارے اعیان قبل تجمرتی سونے کے باوجرد کونیات میں واخل ہیں . نبکن جول ہی ہم غیر مشروط اجس سے دراصل ہیں سروکار ہی کو بالکل عالم محسوس اور امکانی تخرب کے باہر فرض کرتے ہیں یه اعبان فوق تجربی بن جاتے ہیں ۔ نب وہ صرف توت محکم کے تجربی استعمال کی تحمیل کا (جر ہمیشہ ایک ایسا عین رہے گا ج ہم میں یا بنیں سکتے مگر تھر بھی تلاش کرنے پر مجورہیں) كام بنيس ويت بلك اس سے بالكل قطع تعلق كركے السي مدوميا بن جائے ہیں جن کا مواد تجربے سے ماخوذ نیس اور جن کی معرفی حقیقت سی تجربی سلیلے کی تکبیل بیدمبنی بنیں بلکہ خانص بہی

تعدّرات بیداس طرح کے نوق تجربی اعیان حرف ایک معقول معروض رکھتے ہیں جیسے ایک قبل تجربی نامعلوم معروض کی بیشت سے مان لینا توجائز ہو لیکن ایک الیبی شوشمھنے کے لیے جو اسنے مخصوش اندرونی محمولات سے متعیّن ہو،کوئی دجوہ امکان بنیں راس میے کم وہ کل تجربی تفورات سے بری بی اور ہیں کوئی خی بنیں کہ کسی ایسے معروض کا وجود فرض کرلیں۔ خائجہ یہ محض ایک خیالی چیز ہی۔ لیکن سارے کونیائی اعیان میں سے وہ عین جو چوتھے تناقض سے منعلق ہو ہمیں اس براً ما ده كرتا به كه بهم ندكوره بالا قدم أشفاف كي جُرات كرين اس ملے کہ مظاہر کا وجود جرکبی اپنے آب برمنی نہیں بلکہ ہمیشہ دومرے مظاہر سے مشروط ہوتا ہو،اس کامتناضی ہو کہ ہم ایک ابیا معروض "ملاش کریں جو کل مظاہرے مییز بینی محقول ہو ، جس پر بینج کر یہ انفاقیت کا سلسلہ ختم ہوجائے نیکن چرککہ عالم محبوسات سے باہر قدم رکھنے اور ایک قائم بالذات حیقت کو تسلیم کرنے کے بعد ہم حرف ہی کر سکتے ہیں کہ منظام کو الیس ہستیوں کے معقول معروضات کا ظراق تفقد سمجيس جو خود بھي معقول ہيں يس سمارے بے ایک بسی صورت رہ جاتی ہی اور وہ یہ ہم کہ تجربی تعمرا يرتياس كرك ان معقول اشياكا ، جن كي حقيقت كا بمين مطلق علم بنين ، تفور أبن تصفد فاتم كرلين جونكه وجود اتفانی کا علم حرف تجربے ہی کے زریعے سے ہوسکتا ہو اور بہاں ان انتیاکا ذکر ہی جہ تجربے کی معروض ہو ہی ہیں سکتیں ، اس بیے ہمیں ان سے متعلق جر کچھ معلومات بھی حاصل ہوسکتی ہی وہ وجود واجب سے بینی اشیائے مطلق کے خالص تفورات سے اخذ کرنی ہوگی ۔ اِس لیے بہلا قدم جوہم عالم محسوسات سے باہر رکھتے ہیں اس کا متقاضی ہی کہ اسی نئی معلومات کا نقطہ آ غاز واجب مطلق ہستی سے شروع کیں اور اس کے تفور اغذ کریں ، وہ معقول ہیں ، تفور اغذ کریں ،

Consider to contribute the desired reconstruction of the construction of the construct

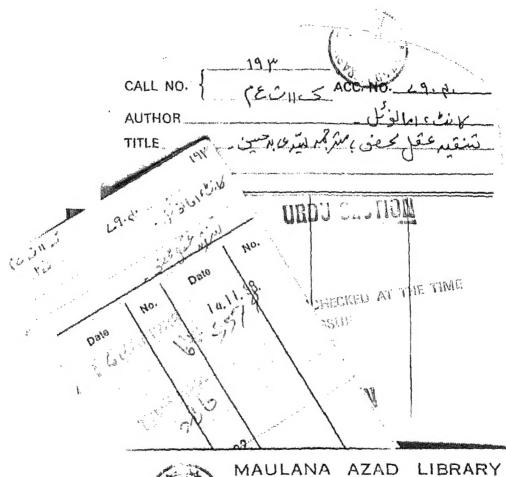



ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

#### RULES :

- The book must be returned on the date stamped ahove.
- A time of Ro. 1-00 per volume per days thell be charged for text-book and 10 Paiso per volume per day for general books kept over due-